

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1



احادیث نوی کا ایک جدرا ورحامع آخاب اُردُو ترممه اور تشریات کے ساتھ

جيدسوم

كالبالظارة وكالبالفالة

مولانا محر شطور محاتى

دارالاشاعت

#### کا پی رائٹ رجنزیشن نمبر - 7118 جمد حقق ق مذیبت برائ یا ستان بحق "ملیل اشرف علی فی" دارالاشاعت کرا پی محفوظ میں

مسنف سے جودہ کی حق آن مت پہیے مصل تھاب اسکے ورج سے پاستان کے سے اجمد حق ق عدیت مل اپنے تام حق سے فیل اشف طائی کے حق میں وشیرواری کا مدورو مل میں آئیا ہے اس ک احلال ورجہ یشن کا لی راست رجمزاد کے بال عمل میں آجگل ہے۔ نبذا کو فی تحف فاداروس کی فیر قانونی اش مت فراد عد میں مفوعہ بائی کے خیر پیکھی احلال کے قانونی کا دون کھی میں ان فی جائے گا۔ الاش

> طباعت کمپیونرایدُیشن: اپریل مح<mark>ن ای</mark> بابتهام خلیل اشرف عثانی دارالاشاعت کرا جی پرایس علمی گراخی کراچی

قار کمین ہے گزارش

ا پی حتی الاس کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔ الحدولة اس بات کی تحرانی کے سنے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پچ بھی کو کھند کی تفکی نظرائے تو از راد کرم مفلع فی الرمون و فی انھیں تاک تعدد اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

اداره اسمایمیات ۱۹ اسال گلی اد بور بیت اعلام 20 میرده قدام بور مکتب سیداحمد شهیدارد و بازارل بور و نیورش بک انجنسی فیر بازاریشاور مکتب اسلامیدگامی از اسامیت آباد

أتب فانه شيديه مدينه ماركيث ربعيه بإزار راولينذي

ادارها معارف جامعة اراهوم آبائی پیت افقرمت از از از از پی پیت افقرمت از افزف مدر رکاش آبال و کسام را چی پیت کتب اندازارش مدارک همش آبال این کتبتا مادریا چین و راز در فیمال آبا منتبته العاد ف همر دکتور شده

ISLAMIC BOOKS CENTRE

FOLIO BESSELLS

AZHAR ACADEMY LED 10 cm d = 10 cm m s No Maria d = 10 cm m s

DARUL-ULOOM AL-MADANIA \$280 00 8k (SHOLL) 19 13 (GENNE AN) MADRAS MEISI AMIAH BOOK STORI

كلت سنجال را صلائ عام وه از نيت أيي پيغام وه

يبشكش

أن سپ اخوان دين کي خدمت ميں —— جو"ني أمي" سد ناحضرت محمه عربی(فیداؤاُی والی وروحی و قلبی) ﴿ مِرایمان رکھتے ہیں ا اور آپ شکی مدایت اور اُسو وَحسنه کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولادِ آ د م عليه السلام كي نحات كالقين ركھتے ہيں اوراس لئے آپ ﷺ کی تعلیم اور طرزز ندگی ہے صحیح وا قنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں

علم و تصور ہی کے راستہ ہے مجلس نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر آپ 🕾 کے ارشادات سنیں

ای چشمہ انوار ہے اینے تاریک دلوں کیلئے روشنی حاصل کریں

عاجزوعاصي م منصور فها أي بيايية بيه

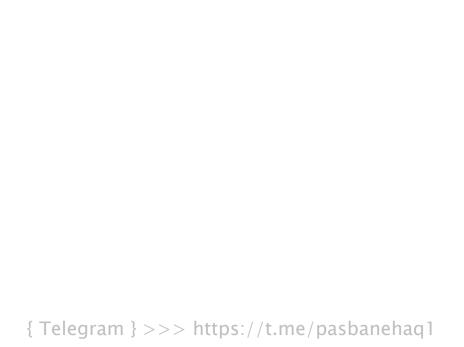

#### فم حت مسالاً ن

#### حد سرم

| 14         | ۱ دیباچه (از موکف )                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲•         |                                                                                                                             |
| rm         | ۴ اس جلد کے متعلق کچھ ضروری یا تیں<br>۱۳ کتاب الطہار ق                                                                      |
| **         | ۳۰                                                                                                                          |
| ry         | ۵ طبارت جزوائیان ہے                                                                                                         |
| ۲۸         | ۲ ایائی سے عذاب قبر                                                                                                         |
| ۳۱         | ے<br>2 قضائے حاجت اور استخابے متعلق مدلیات                                                                                  |
| FY         | ۸ قضائے ماجت کے مقام پر جانے گی دعا                                                                                         |
| FY         | 9                                                                                                                           |
| ٣4         | • 1 د ضواور اسکے فضائل و بر کات                                                                                             |
| <b>T</b> A | ۱۱ وضو مَّناہوں کی صفائی اور معافی کاذریعہ                                                                                  |
| <i>«</i> • | ۱۲ وضوجت ئے سب دروازوں کی سنجی                                                                                              |
| ۴.         | ۳۶۰ قیامت میں اعضائے وضو کی نورانیت<br>۱۶۳۰ قیامت میں اعضائے وضو کی نورانیت                                                 |
| ۱ م        | س<br>۱۳۷ تکلیف اور تا گوار کی کے ماوجود کامل وضو                                                                            |
| ~ r        | 10 وضو کا بہتمام کمال ایمان کی نشانی                                                                                        |
| ۴۲         | ۱۲ وضورُونو                                                                                                                 |
| ۳- ۱       | ۱۷ ناقعس وضو کرنے کے برےاٹرات                                                                                               |
| ~~         | ۱۸ مسواک کی اہمیت اور فضییت                                                                                                 |
| <b>٣</b> ۵ | 1 9 مسواک کے خاص او قات اور مواقع                                                                                           |
| ٣٦         | <ul> <li>۲ مسواک سنت انبها، اور تقاضائے فطرت</li> </ul>                                                                     |
| ۴ ۹        | ۲۰۱ نماز کوفیتی بنانے میں مسواک کااثر                                                                                       |
| ٥٠         | ۲۲ نمازئے لئے وضو کا حکم                                                                                                    |
| ۵r         | ۲۳ وضوکاطریت                                                                                                                |
| ۵۵         | ۲۲ وضو کی شنتی اورائے آواب                                                                                                  |
| ۵۸         | ۲۵ وضومیں یانی بے ضرورت نه بهایا بائے                                                                                       |
| ۵۸         | ۲۷ وضوئے بعد تولیہ بار وہال کااستعمال                                                                                       |
| ۵۹         | ۲۷ ہر وضوکے بعداللہ تعالیٰ کا کچھے ؤکراور نماز                                                                              |
| ₹•         | ۲۸ هجرو ترف بریوسلد مان با پیچه و ترور بادر<br>۲۸ خنس جنابت کاطم پیچه اور اسکے آداب<br>۲۹ خنس جنابت کاطم پیچه اور اسکے آداب |
| 41         | ۲۹ شل جنابت کاطریقه اورائیکه آواب                                                                                           |
| 42         | • ۳ مسنون يامتحب غشل                                                                                                        |
| { Telegram | 1 } >>> https://t.me/pasbanehaq1                                                                                            |

| معارف الحديث – حصيهوم | ۲                                | فبرت                                                     |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7 P                   |                                  | ا س جمعہ کے دن کا عسل                                    |
| Y Y                   |                                  | ۳۲ میت نباانے کے بعد عسل                                 |
| <b>7 7</b>            |                                  | ۳۳ عید کے دن کا عسل                                      |
| 74                    |                                  | ۳۴ مجتم<br>۳۵ مجم کی فکست                                |
| 14                    |                                  |                                                          |
| ۸۲                    |                                  | ۲ سر متیم کا تختم                                        |
| 44                    | كتاب الصلؤة                      | ٣4                                                       |
| 40                    |                                  | ۳۸ نماز ک عظمت دا جمیت اورا سکاان                        |
| 44                    |                                  | و سو نماز ترک کرنا بمان کے منافی ا                       |
| ۸.                    |                                  | ه هم نمازه بنگانه کې فرطنيت اوران پر                     |
| A 1                   | كاذريبيه                         | ا هم نماز ً نابول کی معافی اور تضمیر کَ                  |
| ۸r                    |                                  | ۴ م وقت پر نماز محبوب ترین عمل                           |
| ۸r                    | :                                | سومهم نماز برجبنت اور مغفرت كاوعده                       |
| 1r                    |                                  | ہم ہم افسوش کیسی ہد بختی ہے                              |
| ۸۳                    |                                  | ۵ ہم نماز محبوب ترین منمل ہے                             |
| ۸۳                    | نماز کے او قات                   | ٣٦                                                       |
| Α Υ                   | •                                | ے ہم وقت ظهر کے درے میں آگِ                              |
| A 9                   |                                  | ۸ م وقت مسرک درس میں آپ                                  |
| <b>9</b> •            | •                                | p ہم وتت مغرب کے ہاے میں آ                               |
| 9 1                   |                                  | ہ ۵ وقت عشاءے ہارے میں آپ<br>آپ                          |
| 9 r                   | ·                                | ۵۱ وقت فجر کبارے میں آپ ًا                               |
| م) ۵                  |                                  | ۵۲ تخروفت میں نماز پڑھنے کے .                            |
| 90                    | •                                | ۵۳ مونے یا مجول جانے ک وجہت                              |
| 9 4                   | اذان                             | ۵۳                                                       |
| 9 4                   |                                  | ۵۵ اسلام میس اذان کا آغاز                                |
| 1 • 1                 | يريا كأقعراء                     | ۲ ۵ ابومحذوره کواذان کی شمنین<br>سه                      |
| 1•1"                  |                                  | ے 6 اذان وا قامت میں دین کے بنیا<br>دور ہے۔ سے متعدد بعظ |
| 1+17                  | 160                              | ۸ ۵ اذان دا قامت کے متعلق بعض<br>دور سازر کر فرد         |
| 1• 4                  |                                  | <b>۹</b> ۵ اذان ومؤذنوں کی فضیات<br>مرحد میں میں میں     |
| 1 + 9                 | ما<br>مرباجد اور اکل عظمت واہمیت | <ul> <li>۲ اذان کاجواب اورائے بعد کی د</li> </ul>        |
| 111                   |                                  | ۲۱<br>بر مریم افلید زارید ا                              |
| 114                   | ا نے ن و ما                      | ۱۲ مىجدىيى داخل بونےاور بابر '<br>تى ھەلىپ               |
| Telegram } >2         | >> https://t.me                  | ۱۳ تحیة المتجد<br>pasbanehaq 1 /                         |

| فبرست     | معارف الحديث – حصيوم 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114       | ۲۳ مجد سے تعلق ایمان کی نشانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11A       | ۲۵ مىجدول مىں مىغائى اور خوشبوكا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114       | ۲ ۲ مبحد بنانے کا جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119       | ے 🛪 مسجدوں کی خاہر می شان و شوکت اور نیپ ناپ پسندیدہ نسیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ır•       | 🗛 بدبو دار چیز کھاکے متجد میں آنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171       | ۹ ۲ مسجد ول میں شعر بازی اور خرید و فرو خت کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171       | 🔹 🗸 مجیوٹے بچو ل اور شور و شغب ہے مسجد وں کی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| irr       | ا کے متحدوں میں نیا کی بات نہ کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| irr       | ۲ م محدی نماز کیلئے عور تول کا آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Irm       | بماعت حس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110       | مهاعت کی انجمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA       | ۵ کے نماز باجماعت کی فضیلت اور بر کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179       | ۲ کے جماعت کی نیت پر جماعت کا پوراثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IF +      | ے ہے کن حالات میں مسجد اور جماعت کی پابند کی ضرور کی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| irr       | ۲ کے جماعت میں صف بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFF       | 9 بے صفوں کو سید ھااور ہرا ہر کرنے کی اہمیت اور تا کید<br>مصاحب میں اس کا میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177       | ٠ ٨ پيلے آگلی صفّیں تممل کی جانبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110       | ۱ ۸ صف اول کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IF 5      | ۸ ۴ صفول کی ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IF Y      | ٨٣ اللم كودسط من كخرابونا جائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 127       | ۸۴ جب ایک یاد دمتندی بول توکسطرت حزب بول<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1174      | ۸۵ صف کے چھچےا کیلے کھڑے ہونے کی ممانعت<br>دیس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11-2      | ٨ ٢ عور تول كومر دول سے حتى كد بچول سے بھى الگ يچيے كفر سے بونا بيا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA       | ۸∠ ابا• ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFA       | ۸۸ مامت کی ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1179      | ۹ ۸ اپنے میں ہے بہتر کوامام بنایا ہائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10° +     | • 9 الهام کی ذمه داری اور مسئولیت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11" +     | ۹ ۱ مقتریول فرمایت<br>تا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 166       | ۹۲ مقتدیول کوہدایت<br>۹۳ منتدیول کوہدایت نماز کس طرح پڑھی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000      | سوه<br>در در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 160       | م <b>م 9</b> رسول الله: - كسطرح نماز يز هيئة تنجير<br>- ما يا معرب المرس الكور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.V      | ۵۵ خاص اذ کار دوعائیں<br>۹۵ نماز میں قرائت قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Telegram  | الم المراكرات المراكز ا |
| · c.cg.a. | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| معارف الحديث – حصر يوم | ^                                                                                                                                                      | <u> </u>                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 100                    | بندین کے نداب<br>بندین کے نداب                                                                                                                         | ے و سئلہ قرأت فاتحہ میں مجن         |
| 100                    | کی قرائت                                                                                                                                               | ۹۸ نماز فجر میں رسول اللہ           |
| 101                    | بالله کی قرأت                                                                                                                                          | ۹۹ نماز ظبرو عصر میں رسول           |
| 101                    | ىقە كى قرأت                                                                                                                                            | • • انماز مغرب میں رسول ا           |
| 109                    | . کی قرأت                                                                                                                                              | ا ١٠١ نماز عشاء مين رسول الله       |
| 171                    | بالقد کی قرأت                                                                                                                                          | ۱۰۲ مختلف او قات میں رسول           |
| 177                    |                                                                                                                                                        | ۱۰۶۰ جمعه اور عبیرین کی نماز میر    |
| 170                    | مِن"                                                                                                                                                   | ۱۰۴۰ سور دُفا تحد کے ختم پر "آ:     |
| 470                    |                                                                                                                                                        | ١٠٥ - مين بالجهريا بالسر            |
| PFI                    |                                                                                                                                                        | ١٠٢ رقي ين                          |
| 179                    | Mark State                                                                                                                                             | 1+4                                 |
| 179                    | دا کرنے کی تاکید                                                                                                                                       | ۱۰۸ رکون و جودا خچی طرت!            |
| 141                    | •                                                                                                                                                      | ١٠٩ ر کوڻ و جود مين کياپڙهاه        |
| 125                    | نيدنه بزحماب ب                                                                                                                                         | ۱۱۰ رکوڻو جوويس قرآن مج             |
| 121                    |                                                                                                                                                        | ١١١ تجدوكى فضيت                     |
| 144                    |                                                                                                                                                        | ١١٢ - قومهاور جلسه                  |
| 149                    |                                                                                                                                                        | <b>سلال</b> قعده، تشهداور سلام<br>ص |
| 149                    | <del>-</del>                                                                                                                                           | سهلا تعدد كالصحح اور مسنون طر       |
| 141                    | ت                                                                                                                                                      | 110 قعد ؤاول مين اختصار و عجلا      |
| 141                    |                                                                                                                                                        | 111 تشبه                            |
| IAT                    | i in the second                                                                                                                                        | 114                                 |
| IAT                    | •                                                                                                                                                      | ۱۱۸ درودشه نیسان تعمت               |
| IAP                    |                                                                                                                                                        | 119 درودوسلام ت شرک کَ              |
| IAP                    |                                                                                                                                                        | ۱۲۰ قرآن مجید میں درودوس            |
| ۱۸۵                    |                                                                                                                                                        | ١٣١ درود ثم ايف ميس اغظانته         |
| IAZ                    |                                                                                                                                                        | ۱۲۴ نماز میں درود نثمر ایف کام      |
| IAZ                    | سمام ہے میل دی                                                                                                                                         | ۱۲۴۰ درود شریف که جداور             |
| 19•                    |                                                                                                                                                        | مهمها خاتمه فبازكاسلام              |
| 191                    |                                                                                                                                                        | 150 سلام کے بعد ذکرووہا             |
| 192                    | مستين ورنوا فعن                                                                                                                                        | -to-                                |
| 194                    |                                                                                                                                                        | ١٣٧ وإن رات نَ مُؤَكِّدهِ مُنتَيِّر |
| 144                    |                                                                                                                                                        | ١٣٨ فجر كِ سنتون كَ غَاصَا بَهِ     |
| 199                    | دروس کے واقعات کے سنن ونوانس کی فضیہت<br>میں میں میں ایسان کے سنان میں میں ایسان کے انسان کے میں ایسان کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می | ۱۲۹ تجرے او قات کے مارو             |
| lelegram } > 3         | >> https://t.me/p                                                                                                                                      | oasbanehaq l                        |

|       | معارف الحديث - حصيوم ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r • 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r+r   | اسلا وترمين قرأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲•۳   | ۲۳ آنوت وتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r • 0 | سہم وتر کے بعدد در کعت نفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r+7   | تهمه قيام كيل يا تبجدا تكي فضيلت اورامميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r • 9 | ۵سه عقید ؤ عصمت اور رسول الله کے ذنوب کی مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711   | ٣٠٠٠ نماز تنجد کی تضاءاور اسکاید ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711   | ے اس رسول الله تجدیم تنفی رکعتیں پڑھتے تھے رسول الله کے تنجد کی بعض تفصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rır   | <b>٨~ ا</b> چاشت ياشراق يح نوا فل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 717   | p-19 ودنوا فل جن كا تعلق خاص حالات ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F 1 9 | + ۱۹۸۰ صلوقاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***   | اسما صلوةالحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 271   | ساسما صلوةاستخاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr   | سلهم صلوة الشيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrm   | سهمهما نوافل كاليك خاص فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rry   | ima ( الأشرية على المنظمة المسلمة الم |
| rr2   | ಲ್ಲಿಕ್ (ನಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۸   | ے ۱۲۰۰ جمعہ کے دن کی عظمت و فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr9   | ۱۳۸۸ جمعہ کے دن کا خصوصی و ظیفہ دروو شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 779   | pag وفات کے بعد آپ بردرود کی میش اور مسئلہ حیات انبیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳•   | • ۱۵ جمعہ کے دن رحمت و قبولیت کی ایک خاص گھزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr 1  | <ul> <li>۱۵ نماز جمعه کی فرضیت اور خاص ابمیت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr   | ۱۵۲ نماز جمعه کاابتمام اورا سکے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rrr   | -1 <b>۵۱</b> جمعه کیلئے اچھے کپڑوں کا ابتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳۳   | ۱۵۳ جمعہ کے دن خط بنوانااور ناخن تر شوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr   | 100 جمعہ کے لئے اول وقت جانے کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 220   | 101 نماز جمعہ اور خطبہ کے بارے میں رسول اللہ کامعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777   | ے18 نماز جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rta   | ۱۵۸ میرانش ایرانش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr 9  | ۱۵۹ نمیدین کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲1 •  | ١٧٠ عيديّن كي نماز اور خطيه وغير و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~~ .  | ر مدور عن سركاغ الالفيالة الديدا قام = معي سنت مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| _ |  |
|---|--|

| rrı                 | ۱۳۳ عيدين کې نماز کاونت                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۳۳                 | ۱۶۳۰ عیدین کی نماز میں قر اُت                          |
| rrr                 | 140 بارش ک وجے عید کی نماز متجدمیں                     |
| rrr                 | 177 عیدین کے دن کی نانمازے بہنے ایماز کے بعد           |
| ree                 | 142 عيد گاه كي آمدور فت ميس رائيت كي تبديل             |
| rra                 | 17/ مبدقه نطرار کاوقت اوراسکی تنمت                     |
| ٢٣٦                 | ١٦٩ عيدالا فتحل كي قرباني                              |
| rrz                 | • سا قربانِ كاطريقه                                    |
| rma                 | ا کا قربانی کے جانور کے بارے میں ہدایات                |
| rrq                 | المال برب جانور میں کتنے شے                            |
| rr 9                | سوعا قربان کاوقت عید کی تماز کے بعد                    |
| ra.                 | سميعا عشر وُذِي الحجهِ كَي فضيلت وحرمت<br>مريد<br>مريد |
| rol                 |                                                        |
| roi                 | ۲۷ نماز کموف                                           |
| FOT                 | على تمازاستيقا                                         |
| 109                 | معا مازجنازهاوراسك فبل وبعد                            |
| r4.                 | <b>24</b> موت کی یاد اورا کیا شوق                      |
| 777                 | ۱۸۰ موت کی تمناورا سکی د عاکرنے کی ممانعت              |
| * 10                | ۱۸۱ بندری بھی مؤمن کے لئے رحمت اور گن جوں کا خارہ      |
| 777                 | ۱۸۲ ياري مين زمانه تندر تي ڪاعمال کاثواب               |
| 777                 | ۱۸۳۰ مریض کی میادت اور تسلی وجمدردی                    |
| 771                 | ۱۸۳۰ مریض پردم اورائک لئے دعاء تعیت                    |
| 74.                 | ١٨٥ جب موت كي آثار ظامر بون لكيس توكياكرين؟            |
| 741                 | ١٨٦ مرغيك بعد كياكيا جائے                              |
| <b>7</b> 4 <b>7</b> | ۱۸۷ میت پر کریه و بکااور نوحه وماتم                    |
| 740                 | ۱۸۸ آنگوکے آنسواور دل کا صدمہ                          |
| 747                 | ۱۸۹ مصیب زود کی تعزیت اور جمدر دی                      |
| 722                 | 190 ان میت کے لئے کھائے کا اہتمام                      |
| 722                 | ا 19 موت پر نعبر اوراس کااجمہ                          |
| 749                 | ۱۹۲ تخضرت کالیک تعزیت نامداور صبر کی تلقین             |
| rA+                 | ۱۹۳۰ میت کانفسل و گفن بر                               |
| rar                 | ۱۹۴۰ کفن میں کیا کیااور کیے کہرے ہوئے چاہئیں؟          |
| 272                 | 190 جنازہ کے ساتھے جینے اور نماز جنازہ پزھنے کالواب    |

| <u> </u>    | معارف الحديث - حصيوم اا                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳         | ۱۹۲ جنازہ کے ساتھ تیزر فباری اور جلدی کا تھم                                                                                                                    |
| rad         | 192 نماز جناز داوراس میں میت کے لئے دعا                                                                                                                         |
| <b>TA</b> 2 | ۱۹۸ نماز جنازه میس کثرت تعداد ک بر َت اوراجمیت                                                                                                                  |
| <b>r</b>    | ۱۹۹ د فن کاطریقه اوراسکے آداب                                                                                                                                   |
| r9+         | ۴۰۰ قبور کے متعلق ہدایات                                                                                                                                        |
| r 9 1       | ۲۰۱ زیارت قبور                                                                                                                                                  |
|             | ۴۰۴ اموات کے لئے ایسال ثواب                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                 |
| 190         | ۲۰۴۰ د پیاچید                                                                                                                                                   |
| 799         | ۲۰۰۰ كتابالزكوة                                                                                                                                                 |
| <b>r</b> •1 | ۲۰۵ وین میں ز کوة کی اجمیت اور اس کامقام                                                                                                                        |
| r•1         | ۲۰۷ وفات نبوی کے بعد ز کو قاکا نکار کرے والوں کے خلاف جہاد بالسیف پر صحابہ کا پہلاا جماع                                                                        |
| <b>m•r</b>  | <b>۲۰۷</b> ز کوڈ کے تین پہلو                                                                                                                                    |
| <b>m•r</b>  | ٢٠٨ ز كُوةَ كَا تِحْمُ أَكِّي شِر يعتول مِين                                                                                                                    |
| r-•r        | <b>۴۰۹</b> مطلق ز کو قا کنم اسلام کے ابتدائی دور میں جمرت ہے بہت پہلے آچکا تھا                                                                                  |
| ۳•۳         | • اس ایمان اور نماز کے بعد ز کوۃ کی دعوت                                                                                                                        |
| ٣•٦         | 11 م ز گوقالانه کرنے کاعذاب                                                                                                                                     |
| r.<         | ۲۱۳ ز کوقادانهٔ کرنامال کی بر باد ک کاباعث                                                                                                                      |
| <b>**</b>   | سلام ز کوقعال کی تطبیر اور تز کید کافر د بعد                                                                                                                    |
| r 1+        | سما م بر                                                                                                                    |
| m1+         | ۲۱۵ م ہے م کتفیال پرز کو قفر ش ہے                                                                                                                               |
| <b>m</b> 11 | ۲۱۷ اموال تجاریت پرز کوچ                                                                                                                                        |
| m 11        | ۲۱۷ ز کوقاسال گزرت بروابب ببوگی<br>مراح ا                                                                                                                       |
| T 11        | ۳۱۸ زیورات پرز کوهٔ کلیم<br>سران کار                                                                                        |
| r Ir        | ۲۱۹ ز کو و بیشگی مجمل داک چاعتی ہے۔<br>مصلیم است                                                                                                                |
| r ir        | ۴۴۰ ز کوة اور صد قات کے مستحقین<br>۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰                |
| T 10        | ۳۴۱ پیشرے عور پر بجیک انتخا والے "فتراء "اور" مها کین "نیمن میں<br>ساتھ کے عور پر بجیک انتخا والے "فتراء "اور" مها کین " نیمن میں                               |
| F 10        | ۲۲۴ جو توک تند رست و توانا ہون اور کا کئے کا شکیس انٹیس ز کرو نئیس کیٹی چاہئے                                                                                   |
| MIY         | - <b>۱۹۹۳</b> ز کو قوصد قات اور خاندان نبوت<br>مراکز کار میران میران نبوت میران کار میران کار میران کار میران کار میران کار |
| MIA         | ٣٢٣ كن حالات ميں سوال كرنے كى اجازت ہے اور كن حالات ميں اجازت نہيں ہے                                                                                           |
| rri         | <b>۲۲۵</b> سوال میں ہم حال ذہت ہے ۔<br>                                                                                                                         |
| PFI         | PPY اگرسوال مرناناً فربر ہو توانقہ کے نیک بندوں سے کیاجائے                                                                                                      |

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

| الحديث —حسيهوم | معارف |
|----------------|-------|
|----------------|-------|

| ٠ |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
|   |   |

| 211          | ۲۲۷ اپی حاجت بندول کے ماہنے ندر کھوہ ہس اللہ کے مباہنے دکھو                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 271          | taran da antara da a                                     |
| ۳۲r          |                                                                                                                                                    |
| rrr          | -                                                                                                                                                  |
| ۳۲۴          |                                                                                                                                                    |
| ۳۲۵          |                                                                                                                                                    |
| ۳۲۵          |                                                                                                                                                    |
| ۳r۵          |                                                                                                                                                    |
| 777          |                                                                                                                                                    |
| ٣٢٧          |                                                                                                                                                    |
| ۲۲۷          |                                                                                                                                                    |
| ۲۲۷          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                            |
| ٣٢٨          |                                                                                                                                                    |
| 779          |                                                                                                                                                    |
| 779          | ,                                                                                                                                                  |
| ٠ ٣٣٠        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                              |
| اسس          |                                                                                                                                                    |
| اسس          |                                                                                                                                                    |
| ۳۳۲          |                                                                                                                                                    |
| 222          |                                                                                                                                                    |
|              | ے ۱۳۲۷ (انڈی نگاہ میں اس صدقہ کی بڑی قیت ہے جو ہندوا پی زندگی اور تندر ستی کے حال پر کرے، جس وقت                                                   |
|              | کہ اس کے سامنے اپنے مسائل اور اپنامسٹقبل بھی ہو اور جو صدقہ ایسے وقت کیا جائے جب موت<br>رین کرم افکا تر سرتا ہو ک کر زاجہ قریب ہور قد یہ میں میں ک |
| m-           |                                                                                                                                                    |
| <b>rr</b> r  | المنافق                                    |
| <b>77</b> 0  |                                                                                                                                                    |
| 772<br>771   |                                                                                                                                                    |
| 444          |                                                                                                                                                    |
|              | * <del>2</del>                                                                                                                                     |
|              | گا میشی میشی کا کا کا کا کا کا کا کا ک                                     |
|              |                                                                                                                                                    |
| <b>1</b> 444 | م محمد م محمد م                                                                                                                                    |
| ساساسا       |                                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                    |

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

| بالكامطلب بههمه | ۲۵۸ ابواب جنت کے کول و سے جانے ، ابواب ووزخ کے بند کئے جانے اور شیطان کے جکڑ دیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲             | ۲۵۹ رمضان کی آمد پررسول الله کاایک خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳۸             | ۲۷۰ شب قدرے "ایک بزار مبینول" ہے بہتر ہونے کامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>~</b> ~9     | ۲۶۱ روزه کی قدره قیت اوراس کاصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>701</b>      | ٢٦٣ ايمان واحتساب كے ساتھ روز داور تراو تح باعث مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ror             | <b>۱۳۵۰ ای</b> نان واحتساب کامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ror             | ۱۳ ۱۳ روزه ار قر آن کی شفاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ror             | ۲۶۵ رمضان کا یک روزه چیوژنے کا نقصان نا قابل المافی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۵۳             | ٢٧٧ روزه ميل معصتول سے پر بيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ror             | <b>۱۳۷</b> رمضان کا عشرها خیره اور لیلة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>70</b> 4     | ۲۶۸ شب قدر کی خاس د عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 201             | ۲۹۹ رمضان کی آخری رات بھی مغفرت کی خاص رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>r</b> 02     | ۲۷۰ اعتکاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 201             | ا ۲۷ رمضان کے آخری عشرد کا عشکاف وفات شریف تک حضور کا معمول ربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 201             | ۲۷۳ اعتکاف کی پاندیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كانواب تجحى     | سوع استکاف کیابندی کی وجدے مختلف جواعمال صالحہ سیس کر سکتاس کے اعمال نامہ میں ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 209             | كتعاجاتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>769</b>      | سميع رؤيت بلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>~</b> 4•     | ۱۳۵۸ شریعت اسلامی میں مینیے اور سال کیلئے قمری نظام اختیار کئے جانیکی مصنحت اور تحکت<br>۱۳۷۵ شریعت اسلامی میں مینیے اور سال کیلئے قمری نظام اختیار کئے جانیکی مصنحت اور تحکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r4•             | ۲۷۶ رمنمان شروع ہونے احتم ہونے کااصل دارومدار رؤیت بلال پہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۲۲             | ۲۷۷ خبراور شبادت سے چاپند کا ثبوت بر میں بات ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| و ميوں ئی       | مر المرابعة |
| <b>717</b>      | شبادت ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r 1r            | P29 رمضان سے ایک دوون پہلے روز در کھنے کی ممالعت اوراس کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1- AL.          | ۲۸۰ سحر کی اور افغار کے بارے میں ہدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L 16            | ۴۸۱ محری کھانے کی ترغیب د تاکید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| cra             | ۲۸۴ افطار میں علبت اور سحر تی میں تاخیر کرنے کا مختم<br>۲۸۰ افطار میں علبت اور سحر تی میں تاخیر کرنے کا مختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>711</b>      | ۲۸۳ صوم و صال کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T72             | ۳۸۴ دوسروں کو منع فرمانے کے باوجود خود صوم وصال رکھنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| T 111           | ۲۸۵ روزہ کے افطار کے لئے کیاچیز بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T 7A            | ۲۸۹ افغار کے وقت کی دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>74</b>       | ۲۸۷ کمکی دوز دار کوروز دافطار کرانے کا ثواب<br>۲۸۷ منگل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>719</b>      | ۲۸۸ سافرت می روزد کا محتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| relegran        | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| حصريهوم | يث | الحد | رف | معا |
|---------|----|------|----|-----|
|---------|----|------|----|-----|

| rz.                 | ۲۸۹ سفر میں کس حالت میں روز در کھنا بہتر ہے اور کس حالت میں قضا کرنا بہتر ہے   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 2 <b>t</b> | ٣٩٠ فرنس روزول ن قضا كالتم                                                     |
| <b>7</b> 27         | ۲۹۱ نَشَنَ فُوابَشَ ہے با مذرشر کی فرض روزہ تورینے کا کفارہ                    |
| <b>7</b> 26         | ۲۹۴ کن چیز وال ت ره زو فتراب نبیس بوت                                          |
| <b>72</b> 4         | ۲۹۳ نفلی روزے                                                                  |
| T                   | ۲۹۳ تقی روزے<br>۱۹۹۰ رسول اللہ منتم روزے سب سے زیادہ دینجیان میں رکتے تھے      |
| ۳۷۸                 | <b>٢٩٥</b> شعبان ميں زياد د نفی روزے رکھنے کی فلمت ومصلحت                      |
| ۲۷۸                 | ۲۹۲ رمضان کے بعد شوال کے تیروزے                                                |
| <b>r</b> 29         | ٢٩٧ ۾ ميني قمن تنلي وزے پو في کبين                                             |
| ٣٨٣                 | ۲۹۸ مینیے کے تین روزوں کے درب میں رسول اللہ سے کا معمول                        |
| ۳۸۳                 | ۴۹۹ بر مشینی ایم زیش (تیم تلوین، چود تلوین پندر نلوین) کے روز ہ                |
| 240                 | • • هو يومنا تشورا كار وزواه راس كن تاريخي البيت                               |
| T12                 | ۱ و ۱۱ مثر وذي احمد اور يوم العرف كاروز و                                      |
| ۳۸۸                 | الإهامه بيدر بوين شعبان كاروزه                                                 |
| <b>7</b>            | ر بار مارور کردن ہوتا ہے۔<br>سوم ہو بلغتہ کے خاص کو اور میں متلی مورور ہے۔     |
| m91                 | مهم سو ودون جن مين ننظي روزه رئهنا منع ي                                       |
| ٣٩٣                 | ۵۰ سو کنی روزه قرار بهمی جاستن ب                                               |
| r 96                | ۴۰۷ نئی روزے توزو ہینا پر قضاً کا تھماور اس ور سے میں انکہ کا اختلاف           |
| m90                 | ۲۰۷                                                                            |
| r 92                | ۳۰۸ کی یا چ                                                                    |
| <b>19</b> 1         | ٥- ١٩ جَجَى فر خيته رفضيت                                                      |
| r • •               | وا ما الناوُّول كے لئے مخت و عيد جوسف جهاي اسان مايد ہونے كے باوجود جج نہ كريں |
| 1" + 1              | 11 سا معصقیوں ہے پاک اور مخلصات جج پر گنا ہوں کی معافی اور جنت ک بشارت         |
| r•r                 | ۱۲ سر میقات احرام، تلبیه                                                       |
| <b>۱۰. ۰</b> ۱۰     | سواسع مواقيت                                                                   |
| r • 4               | عهوسو احرام كالباس                                                             |
| <b>~</b> +∠         | ۳۱۵ احرام <u>- پیل</u> ے عشل                                                   |
| ۳ <b>٠</b> ۸        | ٣١٧ تنبير                                                                      |
| r • A               | LI احرام کاربها! تلبیه <sup>تر</sup> س وقت                                     |
| ں حضرت              | n مرسول الله مي بيلي تبيير ك بارك مين محاب كرام كي بيانات كالفلاف اوراس بارك م |
| r • 9               | مبدانته :ن مباتر) تول فیصل                                                     |
| <b>۴ • ۹</b>        | 19 سو تمبیه بلند آواز میں بیزهاجائے                                            |
| ۲. I •              | ۲۰۲۰ تلمییہ کے بعد کی خاش دھا                                                  |
| Telegra             | m } >>> https://t.me/pasbanehac                                                |

| ٠١٠      | ١ ٣٣ جمة الوداغ                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ۳۲۲ جداووں<br>۳۲۲ <u>9 چ</u> یس رسول القد ، نے حضرت صدیق اکبر گوامیر نتی بناکر بیبجااور خوداس سال نج نبیس فرمایا بلکدا گلے۔ |
| ۳11      |                                                                                                                             |
|          | سان اف میں نے میامان کی سعت<br>سہ سے جمع الودان کے لئے حضور سے سن دن اور سس وقت مدینے سے روانہ ہوئے اور کتنے رفقاء آپ کے    |
| ١١٣      | بم بالإيمة                                                                                                                  |
| سوا سم   | ر مبات<br>۱۳۲۳ جمة الودائ کے بارے میں حضرت جاہرین عبدالقدر نئی الغد تعالی عنه کا تفعیلی بیان                                |
|          | سے مان کی الحجہ کو حلق کرانے کے بعد حضور کا اپنے سر کے مبارک بال ابوطلحہ انصاری کووے دینااور ان کا                          |
| ۱۳ س     | لوگوں میں تقسیم کیاجانا                                                                                                     |
| 749      | mry تج کے اہم اعمال وار کان                                                                                                 |
| ٠ ٣٠     | mp2 مكه مين داخله اور پيلاطواف                                                                                              |
| ساس      | ۳۲۸ تجراسود                                                                                                                 |
| ساساسا   | ۳۲۹ طواف میں ذکرود عا                                                                                                       |
| مس       | ه <b>۳۳</b> ۰ و قوف عرفه کی ابمیت اور فضیلت                                                                                 |
| ۲۳۳      | ۱ سر ر می جمرات                                                                                                             |
| ه ۳۳     | ٣٣٠ ځی قربانی                                                                                                               |
| ~~ 1     | سهههم طواف زيارت اور طواف وداع                                                                                              |
| ۳۳۳      | مہمهم طواف کے بعد ملتزم سے جینٹااور دعا کرنا                                                                                |
| ه۳۳      | m-a فشاكل حربين                                                                                                             |
| ۵۳۳      | ہ ہوہ حرم مکہ کی عظمت اوراس کے خاص احکام                                                                                    |
| <u> </u> | ٣٣٧ بدينه طيب كي عظمت اورمحبوبيت                                                                                            |
| 201      | HMA تنگیفول پر صبر کرے مدینہ میں بزے دینے والول کے لئے شفاعت کی بشارت                                                       |
| 201      | rma مدینہ میں مرنے والوں کے لئے شفاعت کی صانت                                                                               |
|          | ه هه حضرت عمر رضي إلقد تعالى عنه كي دعاكه:"اسالغدا ومجهه شبادت عطافرماه اور ميري موت مدينه يل                               |
| ۳۵۳      | ہو۔"اورالند تعالی کی طرف ہےاس کی قبولیت                                                                                     |
| 200      | ۳۳۱ مبحد نبوی کی عظمت و فضیلت اور دوسری مساجد کی به نسبت اس میں نماز کا تواب                                                |
| mo2      | ۳۳۳ روغه مطبره کی زیارت                                                                                                     |

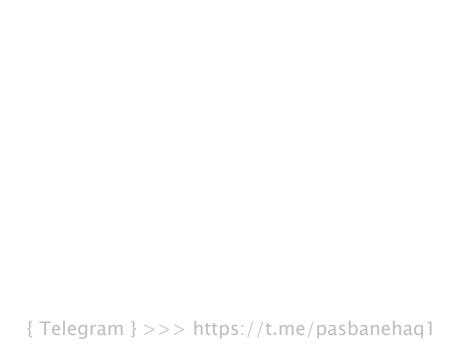

و يباچيه ازمؤلف جمالة الرحمن الرحيم

### ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

اسلام بلکد کسی بھی ند بب میں .....جس کو ند بب کہا جا سکتا ہو ..... نبی اور رسول کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور بی نہیں۔ نبی اور رسول کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور بی نہیں۔ نبی اور رسول پر بی ہدایت کا نزول ہو تا ہے، وہی بندوں کو اللہ کی ہدایت پہنچا تا ہے وہی اسکے اصولوں کی تشریخ کر تااور احکام کی عملی شکلیں بتا تا ہے بھر اس سلسند میں پیدا ہونے والے ضروری سوالات کا وہ بی جواب دیتا ہے۔ اسلے ہدایت کے نظام میں رسول ہی کی حیثیت مرکزی اور بنیادی ہے اور وہی انسانوں کیلئے ہدایت کا ماخر رکیا ہوارا انہما مانا نا نجات اور سعادت کی بنیادی شرط ہے ...۔ ہمارے اس دور کیلئے بلکہ چھٹی صدی عیسوی ہے اس دنیا کے آخری دن یعنی قیامت بنیادی شرط ہے ..۔۔ ہمارے اس دور کیلئے بلکہ چھٹی صدی عیسوی ہے اس دنیا کے آخری دن یعنی قیامت کیک کے لئے اور پورے عالم انسانی کیلئے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے رہنما کی طرف حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے رہنما کی طرف حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے رہنما کی فرمائی گیا:

"فَلْ إِنْ كُنتُمْ فَحِيُّونَ اللهُ فَاتِبِعُونِي فَحَيِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ وَحِيْمٌ ٥ فَلْ اَطِيْعُواللهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنْ اللهُ لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَفُورٌ وَحِيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعِيْهُ وَاللهُ وَعِيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعِيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلِيهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا وَمُعَلِيْهُ وَلَوْلُ وَعَلَيْهُ وَلِمُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَلَا وَاللهُ وَعَلِيهُ وَلِمُ وَاللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُولُونَ وَاللّهُ وَعَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُولُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُولُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

جب آپ پر ایمان لانا اور آپ کا اتباع اور آپ کے اسوہ حند کی پیروی قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لئے نجات ہے اور رضائے الی کی شرط قرار دی گئی توضر ور کی تھا کہ یا تو آپ گئی کو اس دنیا کے خاتمہ تک زندہ رکھا جا تا کہ بدایت اور راہنمائی کے لئے به نفس نفس آپ کئی کی طرف رجوئ کیا جا سکتا یا آپ کی بوری تعلیم و بدایت اور آپ کے اسوہ حنہ کو اس طرح محفوظ کر دیا جا تا کہ بعد میں آنے والے بھی پورے علمی اعتاد اور قلبی اطمینان کے ساتھ اس طرح آپ کے سے تعلیم بدایت لے سے جس طرح سے اور جس اعتاد والحمینان کے ساتھ آپ کے زمانہ کے لوگ لیتے تھے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

قیامت تک آپ کو باقی رکھنا حکمت البی کے خلاف تھااسلئے دوسر ابندوبست فرمایا گیا۔ آپ کی لائی ہوئی مدایت کا ایک حصد جواسای قانون اور بنیادی دستور کی حیثیت رکھتاہے جس کے الفاظ بھی آنسانی اور البامی . میں یعنی قرآن مجید،اسکو تواللہ تعالیٰ نے محفوظ کرادیا۔ تاریخ سے واقنیت رکھنے والے غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اسکا لفظ لفظ محفوظ ہے .....اسکے علاووز نمر گی کے مختلف شعبوں سے تعلق آپ کی تفصیلی مدایات، آپ کے راہنماار شادات وخطبات، آپ کے اعمال وافعال اور اخلاق وعادات ً ویا آ کی یوری زندگی جو دراصل قر آن مجید کی تشریح و تغییر اور اسکی ہدایت و تعلیم کی عملی تصویر ہے،اسکو بھی اللہ تعالی نے آ یکی امت ہے حدیث کی تدوین و حفاظت کا معجزانہ کام لیکراہیا محفوظ کرادیا کہ قریباً چودہ سوہر س گزر جانے کے باوجود آپ کی بوری پنجبران زندگی کار یکار داسطرح موجود اور محفوظ بے کہ گویا بی خصوصیات کے ساتھ آپ خود اس دنیامیں رونق افروز میں .....اگر کسی با توفیق بندے کی حدیث کے ذخیرے پر نظر ہواور اسکو ر سول اللہ ﴿ كَ سَاتِهِ الْمِالْى رابطہ بھی نصیب ہو تووہ محسوس کرے گا کہ گوماحدیث کے آپننے میں اسکی نظر کے سامنے رسول اللہ ﴿ کی پُوری زندگی کَعَلَی تصویح ،وو آپ کو اٹھتے بیٹھتے چیلتے پھرتے ہیئے ہولتے نماز یز ھتے لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے اللہ کے حضور دعاکرتے،اسمیں زار زار روتے اور اسمیل نبو بہاتے،احرام . باندھتے جج کرتے، جج میں طواف اور می کرتے، قربانی کرتے اور طق کراتے، مبحد کے صحن میں نزاعات کا تصفیہ کرتے، مجر موں کیلیے سزاؤں کے احکام جار کی فرماتے اورمیدان جنگ میں مجامدین کی صفوں کی قیاد کرتے دیکھا ہو گا،ا پنے دل کے کانوں سے آیکے ارشاد اسنے گا۔ جلوت اور عام مجالس کے علاوہ خلوت کی آگی ا<sup>ی</sup>ک بہت س باتیں بھی اسکے علم میں آئیں گی جوائینے قریب ترین عزیزوں دوستوں حتی کہ اینے ماں باپ کوبھی دونہ جانتا ہوگا۔ ا بھی چند دن پملے کی بات ہے کہ اپنے ملک کے ایک مشہورومعروف غیرسلم فاصل ہے رسول اللہ ﴾ کی تعلیم اور آپ کی زندگی کے محفوظ ہونے ہی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انکی بعض معط فہمیوں اور عقلی الجینوں کو دور کرنیکے لئے مجھے کہنا پڑا" میرے والد ماجد کا انتقال جس وقت ہوااسوقت میر ی عمر قریباً پینتالیس سال کی تھی گویامیں فہم وشعور نے ساتھ قریباٰجالیس سال اپنے والد ماجد کے ساتھ رباہوں لیکن میں قتم کھائے کہ سکتابوں کہ حدیث کے ذریعے جتنا کچھ میں رسول اللہ 👚 کے بارے میں جانتا ہوں اتنا اینے والذ ماجد کے بارے میں نہیں جانیا"۔ الحمد للہ مجھے اطمینان ہے کہ یہ بات میں نے غلط نہیں کہی تھی۔ صحا بکرام جن کود ولت ایمان کے علاوہ رسول اللہ 💎 کے ساتھ عشق کی نسبت بھی تھی جو کچھ آپ 🖰 ے بنتے تھے اور جو پچھ آپ کوکرتے دیکھتے تھے اسکویادر کھتے تھے اور ذوق و شوق کے ساتھ اسکے تذکرے ئرتے تھے۔ یہ ایمان اور عشق و محبت کا قدر تی تقاضا بھی تھااور وواسکوا بی اہم ذمہ داری، ہڑی سعادت اور اللہ تعالی کی رضااور قرب کاوسلہ بھی سمجھتے تھے ..... بعض صحابہ مثلاً عبد اللہ بن عمر و بن العاص آپ 🗠 کے ار شادات خود آ کی اجازت سے قلمبند کرتے تھے۔ 0

می بخاری میں حضرت ابو بر بروگاید بیان موجود ہے کہ عبداللہ بن عمرو حدیثیں لکھا کرتے تھے اور مسندا تھ اور سنن ابی
 داوو میں خود عبداللہ بن عمرو بن العاص کا بیان مروی ہے کہ رسول اللہ = میں نے اس بات ......(جاری ہے)
 Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

پھر جن لوگوں کورسول لقد ۔۔۔ کا زمانہ نصیب نہیں ہوااور انھوں نے آپ ۔۔ کے فیض یافتہ سحابہ کرام کو پایاا نہوں نے معلومات و محفو ظات کاوہ سارا ذخیر وانسے حاصل کیا۔اس دور میں (یعن دور تابعین میں) خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خاص توجہ اور تحرکیک ہے کتابی شکل میں سحابۂ کرام کی روایت ہے احادیث کی جمع و تدوین کا کام شروع ہوا۔ ●

چنانچدا بن شباب زہری اور ہمام بن مذبہ جیسے علاء تابعین نے اس کام کا آغاز کیا بھر اسکے حلافدہ میں اسکا عام رواج ہو گیا۔

اس دور کی مرتب کی ہوئی کتابوں میں ہے امام مالک کی مؤطا آئ تک متداول ہے، اسکے علاوہ جو بہت ہے مجموعے اس دور میں مرتب ہوئے تھے وہ مستقل صورت میں اگر چہ آئ سامنے نہیں ہیں لیکن بعد ہے تیار شدہ مجموعوں میں وہ یورانلمی سرمایہ محفوظ ہوگیا۔

اس دور کے بعد امام عبد الرزاق ، امام ابن ابی شیبہ ، امام احمد اور حافظ الحدیث حمیدی جیسے سیکڑوں حضرات نے اپنے اپنے انداز براس کام کو آگے بڑھایا۔

ان کے بعد امام بخار گن،امام مسلمٌ،اور اصحاب سنن کازماند آیا،انھوں نے اس سلسلے میں وو کام کیا جو اگل مرتب کی ہو ئی کتب تھی تاکی شکل میں آج بمارے سامنے ہے۔

ائے بعد انہی کے طرز پر حدیث کے سیکڑوں مجموعے تیار ہوئے اور حدیث کی روایت اور تدوین و حفاظت کا یہ کام کی صدی مسلسل ای طرح ہو تارہا۔ ساتھ ساتھ راویوں کی تقیداور جرح تعدیل کا کام بھی خاص اہتمام سے ہو تارہا۔ اور اسکے نتیج میں چالیس ہزارے زیادہ راویان حدیث کے حوالے سے متعلق اساء الرجال کے عنوان سے ایک مستقل فن ایک یوراکت خانہ تیار ہو گیا۔

' اس کے ساتھ احادیث ہے اصول واحکام کے استخراج واستنباط کاکام بھی ہرابر ہو تارہا، جس کا ابتدائی نمونہ امام ہائک، امام ابو یوسٹ، امام محمد اور امام شافعی کی تمایوں میں دیکھاج سکتا ہے،اور امام بخاری کے تراجم ابواب تواس کی بہترین مثال ہیں۔

بعد کی صدیوں میں ہر دور کے علاءامت نے احادیث کے ان مجموعوں یاان بی ہے مرتب ہونے والی دوسر می مؤلفات کواپی خدمت اور توجہ کامر کز بنایااور ہر زمانہ میں اس کی ضرورت اور اہل زمانہ کے مذاق کے مطابق آگئی شرحیں ککھی گئیں،اور یہ سلسلہ ابتک جاری ہے۔

ہمارے اس زمانے کی غالبًا سب سے اہم ایک خصوصیت یہ ہے کہ مغربی علوم نظریات کی ترقی اور

<sup>(</sup>گذشتہ ہے پیوستہ)

کی اجازت جای تقی اور آپ سے مجھے اس بات کی اجازت دی تھی۔ دیفر صدف میں

<sup>(</sup>ماشیه صغه مدا) د عدم که ملاد ژ

عمر بن عبدالعزيز في مدين طيب كاريخ امير اور قاضي ابو بكر بن حزم كولكن تحاسط ما كان من حديث رسول الله

واکنه قابی حنت دروس العلم و دهاب لعبیا، اگریار . Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

اشاعت نے پوریانسانی دنیا کی طرز فکراور علمی مزان کوزیادہ متاکثر کیاہے،اسلئے تعلیمات محمد کی ﷺ کے آئی۔ کے امینوں کی بیہ خاص ذمہ داری ہے کہ دہ اس ذہنی و فکری تبدیلی کو پیش نظر سر کھتے ہوئے اس بیسویں صدی کے سامنے رسول ملد ﷺ کی تعلیمات وہدایت کو پیش کریں۔

اس ناچیز نے چونکہ ہیسویں صدی کے ذہن اور اس دور کی خصوصیات کو سامنے رکھکر اردو میں شرت حدیث کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا جس کی یہ تیسر کی جلد اب شائع ہو رہی ہے اس لئے اسمیس دوسر کی شروت حدیث کی یہ نسبت زیادہ استفادہ '' حدید اللہ المہالغة''بی ہے کیا گیاہے۔

اس کتاب میں حضرت شاوہ کی اللہ رحمۃ اللہ نے حدیث کے مقاصد و مطالب کی وضاحت اوراسکی حکمت کے بیان میں جو طریقہ افقیار کیا ہے اسکی ایک خصوصیت بہی ہے کہ اس ہے اس دور کے ذہن بھی پوری طریق مطمئن ہو تھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسر کی اور بڑی اہم خصوصیت اس کی ہیہ ہے کہ اس کی روشی میں امت کے فقہاء و جمہتدین کے تفہی واجبتاد کی اختلافات کی واقعی نوعیت سامنے آجاتی ہے اور الیہ نظر آنے لگتا ہے کہ ان ائم کے یہ تمام فقہی مسالک ایک در خت کی قدرتی شاخیس یا ایک بڑے دریاہے نظنے والی نہریں ہیں، ان سب کا سر چشمہ ایک ہی ہے ، اور ان میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے ، افسوس ہے کہ ہماری در سگاہوں میں ابھی تک یہ ولی اللمی طریقہ روان میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے ، افسوس ہے کہ ہماری در سگاہوں میں ابھی تک یہ ولی اللمی طریقہ روان میں کوئی اخواب طہارت اور ابواب صلوق پر مشتمل ہے ۔ اسمیس بہت سی حدیثیں ان مسائل ہے متعلق بھی ناظرین کرام پو حسیں گے جن میں فقہا کے مسالک مختلف ہیں ، اس عاجز حدیثیں ان مسائل ہے متعلق بھی ناظرین کرام پو حسیں گے جن میں فقہا کے مسالک مختلف ہیں ، اس عاجز خان کی ہے۔

# اس جید میجلق تیجه ضروری باتیں

 تیسری جلد بعض خاص رکاوٹوں کی وجہ ہے قریباً ۸ سال کے وقفے ہے اب شائع ہور ہی ہے، لیکن اسکے بعد والی جلد کے باتر میں امید ہے کہ وہ انشا اللہ آنے والے سال ہی میں ناظرین کی خدمت میں پیش کی جاسکے گ۔ طبارت چو نکہ بہت ہی عبادات کے لئے خاص کر نماز کیلئے شرط قرار دی گئی ہے، اسلئے عام محد شین کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنی مؤلفات میں نماز اور دوسری عبادات کی حدیثوں ہے پہلے ابواب طبارت کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اس طریقے کی پیروی میں اس جلد میں بھی پہلے ابواب طبارت کی حدیثیں درج کی گئی ہیں جن کی تعداد صرف می ہے، اسکے بعد ابواب نماز کی حدیثیں ہیں جنگی تعداد اوس ہے۔ ان حدیثوں کے انتخاب اور ترتیب خور و فکر ہے کیا گیا ہے حدیث پر نظر اور دور حاضر کے علمی ودینی تقاضوں کی خبر رکھنے والے حضرات اگر غور فرما کیں گئی ہوں کریں گئے کہ ترجمہ اور تشر سے قطع نظرا بخاب اور ترتیب والے حفرات اگر غور فرما کیں گئی ہوں کریں گئے کہ ترجمہ اور تشر سے قطع نظرا بخاب اور ترتیب

اس سے پہلی دو جلدوں کی طرح اس جلد میں بھی احادیث کے ترجمہ و تشر تے میں اصل مطمح نظریہ رہا ہے کہ ہمارے اس دور کے ذبن رسول لقدیکے کی تعلیم کی عظمت اور قدر و قیمت کو سمجھیں اور ایکے اندر اسکے اتباع کا جذبہ پیدا ہو اور اس نور اور روشن سے وہ بھی حصہ لے سکیس جس سے آپ ہے کی اس تعلیم وہدایت کے ذریعے صحابۂ کرامؓ کو حصہ ملاتھا، اسلئے خالص علمی وفنی اور درسی بحثوں سے بچایا گیاہے اور اپنی باط بھر آسان اور مؤثر انداز میں احادیث کا بس مقصد و پیام واضح کرنے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقے پر حسب ضرورت اسکی روح اور حکمت و مصلحت بیان کرنے پر اکتفا کیا گیاہے۔

آمین اور رفع یدین جیسے اختلافی مسائل کے بارے میں ناظرین کو ذہنی انتقار اور پریشال دمائی سے بھانے کیلئے جہاں کچھ لکھنا پڑا ہے تو امکان بحراسی کو حش کی گئی ہے کہ مناظر اند بحث کی شکل نہ ہنے۔ اب اسمیں جو تھے اور صوابے وہ النہ تعالیٰ کی تو نیق ہے به اور جو غلط ہے وہ اس نا قص العلم کے علم و فہم کا قصور ہے۔

یہلی دو جلد وں کی طرح اس جلد کی حدیثیں بھی زیادہ تر "مشوق المندات" ہے لی گئی ہیں اور تخری میں اس پہلی دو جلد وں کی طرح اس جلد کی حدیثیں بھی اختیار کیا گیا ہے کہ جو حدیث تھے جہاری یا تھے مسلم ہی کا دیا ہے لی گئی ہیں وہ بیٹ کی بیروی میں بھی ہو لیکن حوالہ صرف تھے بخاری یا تھے مسلم ہی کا دیا ہی بیا ہو، کہ دوسر کی کتابوں میں بھی ہو لیکن حوالہ صرف تھے بخاری یا تھے مسلم ہی کا دیا تھی ہو گئی ہیں اور چند کنزالعمال ہے بھی، لیکن انکے لئے کئرالعمال کا حوالہ التزان دیا گیا ہے۔

"جمع الخوا کہ " ہے بھی لی گئی ہیں اور چند کنزالعمال ہے بھی، لیکن انکے لئے کئرالعمال کا حوالہ التزان دیا گیا ہے۔

بعض حدیثیں براہ راست صحاح کی کتابوں تھے بھی الیکن انکے لئے کئرالعمال کا حوالہ التزان دیا گیا ہیں۔ بعض حدیثیں ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ مشکل والے جمع الفوا کہ میں نہ کور نہیں ہیں۔

لی گئی ہیں، یہ وہی حدیث بیں ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ مشکل والے جمع الفوا کہ میں نہ کور نہیں ہیں۔

جبیہا کہ پہلی دونوں جلدوں کے دیباچہ میں لکھاجا چکاہے چو نکہ اس سلسلہ (معارف الحدیث) کا اصل مقصد دعوت اور تذکیر و تفہیم ہے اسلئے مثن حدیث کے ترجمے میں نحوی ترکیب اور لفظی ترجمہ کی پابندی ضروری نہیں سمجھی گئی ہے، بلکہ حدیث کے مقصد اور بیام کو واضح کرنا پیش نظر رکھا گیاہے اور ای نقط ونظر ہے سی حدیث کو مقدم ہامؤ خرکیا گیاہے۔

# اینے باقوفیق ناظرین ہے آخری گزارش یاوسیت

ہم دونوں جلدوں کے دیاچہ میں بھی گی تھی اور اب بھی بھی بھی ہے۔ کہ حدیث نبوی کامطالعہ صرف اضافہ معلومات کیلئے اور علمی سیر کے طور پر ہر گزنہ کیا جائے بلکہ آنخسرت کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے کیلئے اور مشرو مدایت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی نیت سے کیا جائے ، نیز درس و مطالعہ کے وقت رسول اللہ ان کی عظمت و محبت کودل میں بیدار کیا جائے اور اسطر حادب اور توجہ سے پڑھا یا بیا بیا تو قلب وروح کوان انوار و بر کات اور ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشراللہ ضرور نصیب ہوگا جو ایسا کیا گیا تو قلب وروح کوان انوار و بر کات اور ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشراللہ ضرور نصیب ہوگا جو عبد نبوی کی جان خوش نصیب ہوگا جو کہد نہوی کے حصہ انشراللہ ضرور نصیب ہوگا جو عبد نبوی کی دورائی معلق کی التجا اللہ کی حمہ ہورائی خدمت کے اتمام کے لئے حصن تو فیل کی استہ اور اس خدمت کے اتمام کے لئے حصن تو فیل کی استہ اور اس کے بندوں کی دعاؤں کا محتاج و طلبگار۔

محرمنظور نعماني هايده

کیم رمضان ۱۳۸۳ ۵جنوری ۱۹۶۵

معارف الحديث جلددوم — حسوم

كتابالطهانت

# ستعداره أالإم

# طبهارت ویاً نیز گُی کی حقیقت اور وین میں اس کا مقام

اسلام میں طبارت وپاکیزگی کی حیثیت صرف یمی نہیں ہے کہ وہ نماز، تلاوت قر آن اور طوافِ کعبہ جیسی عبادات کے لئے لاز می شرط ہے، بلکہ قر آن وحدیث سے معلوم ہو تاہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ قر آن مجید کی آیت "ان اللہ یاحث المؤالیون و لحب الکسطنیة لی " (اللہ توبہ کرنے والول سے محبت کر تاہے اور پاک وصاف رہنے والے اسپے بندول کو محبوب رکتاہے)۔

اور قباکی بہتی میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن مجید کاارشاد "فید و حال بُحد ن ان ایک بہتی میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن مجید کاارشاد "فید و حال بُحد میں اور القد تعالی خوب پاک وصاف رہنے والے بندوں ہے محبت کرتا ہے )۔ صرف ان بی دو آ چوں ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں طبارت و پاکیزگی کی بجائے خود محتی ایمیت ہے۔ اس طرح آگے پہلنے بی نمبر پر محیح مسلم کی جو حدیث ورج کی جاری ہے اس کے پہلے فقرے "الطّهٰ اللهٰ ترجمہ بی سے کہ طہارت و پاکیزگی اسلام کاایک محتم بی شہیں بلکہ وودین والمان کاایک اہم جزو ہے۔ اور ایک دوسر ی حدیث میں اسکو" نسف ایمان "فرائے ہیں اسکو" نسف ایمان "فرائے ہیں اسکو" نسف ایمان کو کابلہ قد س سروک ایک نظیمی خوتی قابل ذکرے ایمی کیا ہے۔ انداز الاسا تذواور شخ المشائح حضرت شاہ ولی الله قد س سروک ایک نظیمی خوتی قابل ذکرے ایمی کے نظیم کیا ہے۔ انداز اللہ نا خوش فرائے ہیں:

پھر شاہ صاحب نے ان میں ہے ہر ایک کی حقیقت بیان کی ہے جس کے مطابعے کے بعدیہ بات بالکُل واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ بلا شبہ ساری شریعت بس ان ہی چار حصوں میں منقسم ہے۔ یبال ہم شاہ صاحب کے کلام کے صرف اس جھے کا خلاصہ ورخ کرتے ہیں جس میں انھوں نے طبارت کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

ایک سلیم الفطرت اور صحیح المزاج انسان جس کا قلب بهیمیت کے سفلی تقاضوں سے مغلوب اور ان میر مشغول ند ہو، جب ووکسی نجاست سے آلود وہ وجاتا ہے یااسکو پیشاب بلیا خانہ کا سخت تقاضا ہو تا ہے یا دور من تا وغیر وسے فارخ ہمو ایمو تاہے دواہے نفس میں ایک خاص قسم کا انقباض و تکدر اور گرانی وسے اختی

و بتروبالطرية النانية ملخصا و باب الاصول التي يرجع اليها تحصيل الطرية النانية ملخصا و Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l

اورا پی طبیعت میں خت ظلمت کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہے، پھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے۔ حکم جب وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے۔ حکم پیٹا بیا خانہ کا جو خت تقاضا تھا اس ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور اچھی طرح استنجا اور طہبارت کر لیتا ہے اور اچھے صاف ستھرے کیٹرے پہن لیتا ہے اور خو شبود گالیتا ہے تو نفس کے انقباض و تکدر اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہے اور اس کے بجائے اپنی طبیعت میں وہ ایک افتراح وانبساط اور سرور فرخت کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ ہس وراصل جبلی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ ہس وراصل جبلی کیفیت اور حالت کانام سے (باباکی) اور دوسری کانام سے (بابی وہا کیزگی) ہے، اور انسانوں میں جن کی فطرت سلیم اور جن کا وجد ان صحح ہے وہ ان دونوں حالتوں اور کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پر محسوس کرتے ہیں اور اپنی طبیعت و فطرت کے نقاضے ہے۔ یہ کی حالت کو ناپسند اور دوسری کو (لیمنی سے میں کو الت کو ناپسند اور دوسری کو (لیمنی سے سے کی حالت کو ناپسند اور دوسری کو (لیمنی سے سے کی حالت کو ناپسند اور دوسری کو (لیمنی سے سے کی حالت کو ناپسند اور دوسری کو (لیمنی سے سے کی حالت کو ناپسند کرتے ہیں۔

شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ طہارت اور حدث دراصل انسانی روح اور طبیعت کی نہ کورہ بالاو و طالتوں کا نام ہے اور ہم جن چیزوں کو حدث یا ناپا کی اور طبیارت یا پاکیزگی کہتے ہیں وہ در اصل ان کے اسباب و موجبات ہیں اور شریعت ان ہی اسباب پر احکام جاری کرتی ہے اور انہی سے بحث کرتی ہے۔

امید ہے کہ طبارت کی حقیقت اور روح انسانی کیلئے اسمی ضرورت واہمیت سجھنے کے لئے شاہ صاحب کا یہ کلام انشاہاللہ کانی ہوگا۔ نیزاس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ طبارت و پاکیزگی شریعت کا پوراچو تھائی حصہ ہے۔

پھر ای کتاب سے میں اطبارت کی تین قسمیں ہیں، ایک حدث سے طبارت (یعنی جن طالتوں بنی عسل یا وضو واجب یا مستحب ہے۔ ان طالتوں بیل عسل یا وضو کر کے شرعی طبارت و پاکیزگی حاصل کرنا۔

بیان ہے فرماتے ہیں: طبارت کی تین قسمیں ہیں، ایک حدث سے طبارت و پاکیزگی حاصل کرنا۔ وضو واجب یا مستحب ہے۔ ان طالتوں بیل عشل یا وضو کر کے شرعی طبارت و پاکیزگی حاصل کرنا۔

حصوں میں جو گندگیاں اور میل و کچیل پیدا ہو تار ہتا ہے اسکی صفائی کرنا (جسے دانتوں کی صفائی ناک کے حصوں میں جو گندگیاں اور میل و کچیل پیدا ہو تار ہتا ہے اسکی صفائی کرنا (جسے دانتوں کی صفائی ناک کے نہوں کی صفائی ما تعلق طبارت کے متعلق جو شیس درج ہوگی ان میں سے بو گار میاں کے بعداب طہارت سے متعلق حدیثیں پڑھے کا تعلق کی ایک میاں شیں جو گا۔ سیدار میاں اور میل کی بیان کے بعداب طہارت سے متعلق حدیثیں پڑھے کا تعلق کی ایک تاب سے بعض کا تعلق مدیثیں پڑھے کا تعلق کی ایک تاب خاص

#### ملہار ت جزوا میان ہے۔

عَنْ آبِى مَالِكِ الْاَضْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّهُورُ ضَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ وَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ تَمْلانِ اوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلْوَةُ نُورٌ وَّالصَّدَقَةُ بُرْهَانَ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةً لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَاتِعٌ نَفْسَةً فَمُمْعِقُهَا اوْ مُوْ بِقُهَا. (رواه سنه)

ابومالک اشعری رضی الله عند بے روایت ہے کہ رسول الله الله الله و فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی جزو ایمان ہے اور کلمہ المحد لله میزان عمل کو بھر دیتا ہے اور سجان الله والمحد لله مجر دیتے ہیں آسان کو اور زمین کو ،اور نمازنور ہے اور صدقہ ولیل و بربان ہے اور صبر اجالا ہے اور قرآن یا قوجت ہے تمہارے حق میں یا جت ہے تمہارے خلاف ہر آدمی صبح کرتا ہے پھر ووا پی جان کا سودا کرتا ہے بھریا قوات نجات ولا ویتا ہے ااسکو بلاک کردیتا ہے۔ (سیجی سعر)

ت سبت جیما کہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ کا کا ایک خطبہ ہے جس میں آپ کے دین کے بہت ہے حقائق بیان فرمائے ہیں اس کاصرف پہلا فقرہ (الطبور شطر الایسان )طہارت ہے متعلق ہا اور ای وجہ ہے یہ حدیث کتب حدیث میں 'کتاب الطبورۃ'' میں درج کی جاتی ہے شطو کے معنی نصف اور آ دھے کے ہیں بلکہ ای مضمون کی ایک اور حدیث جوامام ترفدی نے ایک دو سرے صحابی ہوایت کی ہے اس میں 'الطبور رسف الایسان' ، بی کے الفاظ ہیں، لیکن اس عاجز کے نزویک شطر و رصف دونوں لفظوں کا مطلب یہاں یہی ہے کہ طہارت ویا کیزگی ایمان کا خاص جزواور اسکااہم شعبہ اور حصہ ہواور حصہ ہے اور حصہ ہے اور حصہ ہے اور حصہ ہے اور حصہ کہی اضافہ کی ضرور ت نہیں جو بی ہے جس پر کی اضافہ کی ضرور ت نہیں۔

پس انسانوں کے لئے بھی بہترین وظیفہ اور مقدس ترین شغل میں ہو سکتاہے کہ وہ اپنے اور سارے عالم

<sup>🛈</sup> جامع ترندی کتاب الدعوات م ١٩٠ج

کے خالق و پرورد گار کی تشییح کریں رسول اللہ نے ای ترغیب کے لئے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک کلمہ سجان اللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے اور اس سجان اللہ کے ساتھ الحمد للہ بھی مل جائے توان دونوں کا نور زمین و آسان کی ساری فضاؤں کو معمور و منور کر دیتا ہے۔

سبحان الله سے میزان اعمال کا مجر جانا اور اسحان الله و الحسد لله سے آسان وزمین کا معمور ہو جانا ہوان حقائی این خاص بندوں جانا ہوائی الله تعالی الله تعلی الله تعالی الله تعلی تا الله تعلی تعلی الله تعل

اس کے بعد رسول اللہ سے ضدقے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دلیل و بربان ہے اس دنیا میں صدقے کے بربان ہونے کا مطلب بظاہر بی ہو سکتا ہے کہ وہ اس امر کی تحلی ہوئی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والا بندہ مؤمن و مسلم ہے ،اگر دل میں ایمان نہ ہو توانی کمائی کاصدقہ کرنہ آسان نہیں ہے سکت نہیں ہوں درین است آور آخرے میں اس خصوصیت کا ظبوراس طرح ہوگا کہ صدقہ کرنے والے مخلص بندے کے صدقہ کو اسکے ایمان اور اسکی خدایر سی اور نشانی مان کراس کو انعامت سے نواز اجائے گا۔

اس کے بعد رسول اللہ جینے ضبر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ تنیاب نیخی روشی اور اجالا ہے بعض حضرات نے نماز اور صدقہ کی مناسبت ہے یہاں لفظ صبر ہے مرا در وزولیا ہے، لین ناچیز کے نزدیک رائج یہ ہے کہ صبر یہاں اپنے اصل وسیع معنی ہی میں استعال ہوا ہے قرآن و حدیث کی زبان میں صبر کے اصل معنی ہیں "اللہ کے حکم کے تحت نفس کی خواہشات کو دبانا اور اس داہ میں تمنیاں اور ناگواریاں برداشت کرتے ربنا "اس لحاظ ہے صبر گویاپوری دین زندگی کو اپنے اندر لئے ہوئے ہوار اس میں نماز، صدقہ، روزہ، جج اور جباد اور انکے علاوہ اللہ کے لئے اور دین کے احکام کی پابندی میں ہر فتم کی تکلیفیں برداشت کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے رکھنا، سب بی اس کے مفہوم میں واخل ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ جسنے فراہشات کو دبائے رکھنا، سب بی اس کے مفہوم میں واخل ہے اور اس ورشی کی روشنی کو نفسانی فرمایا ہے کہ یہ صبر "فریا" ہے قرآن مجید میں چاندگی روشنی کو "ور" اور سورتی کی روشنی کو نفیاء "فرمایا گیا ہے درائی حجل الشہ میں صبانہ و المقدس فرمایا ہونے والی دولی الذی جعل الشہ میں صبانہ و المقدس فرمایا ہے کہ اس کی اطاعے صبر اور نماز سے پیدا ہونے والی دولی کے اللہ کی اور میں کی کا تعلیم کی کا تو اس کی المقدم سے اس کی کا تعلیم کی کی دوشنی کی دوشنی کی کا تعلیم کی کا تعلیم کی دوشنی کی دوشنی کو نفیاء کی دولی کی کی دوشنی ک

روشنیوں میں نسبت ہوگی جو سورج اور جاند میں ہے، واللہ تعالی اعلم۔

اسکے بعد رسول اللہ و نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ یا تو وہ تمبارے واسطے اور تمبارے حق میں دلیل یا تمبارے فاف است، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اسکا ہدایت نامہ ہے، اب اگر تمبارا تعلق اور رویہ اس کے ساتھ عظمت واحر ام اور ا تبائ کا ہو گا جیسا کہ ایک صاحب ایمان کا ہونا چاہئے تو وہ تمبار کے شاہدود کیل ہے گا اور اگر تمبارار و یہ اسکے برخلاف ہو گا تو پھر اسکی شبادت تمبارے خلاف ہوگی۔ ان تنبیبات و تر غیبات کے بعد رسول اللہ و نے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ "اس دنیا کا ہر انسان خواہ وہ وہ کی حال اور کشخل میں زندگی گزار رہا ہو وہ روز اندا ہے نفس اور انجی جان کا سودا کرتا ہے، پھریا تو وہ اسکو نجات دلانے والا ہے پاہلاک کرنے والا ہے "۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک مسلم تجارت اور سوداگر ی ہے، اگر وہ اللہ کی بندگی اور رضا طبی والی زندگی گزار رہا ہے تو اپنی ذات کیلئے بردی اچھی کمائی کر رہا ہے اور اسکی خوات کا سمامان فراہم کر رہا ہے اور اگر اسکے بر عکس وہ نفس پر ستی اور خدا فرا موثی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی نامی کا رہا ہے اور ایک خوات کا سمامان فراہم کر رہا ہے اور اگر اسکے بر عکس وہ نفس پر ستی اور خدا فرا موثی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی وہ وہ اپ کا سامان فراہم کر رہا ہے اور اگر اسکے بر عکس وہ نفس پر ستی اور خدا فرا موثی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی وہ رہا کے بر کا میاں کے برائی اور بریا دی کمارہا ہے اور این وہ در نے بنار ہا ہے۔

الله تعالیٰ ہم کوان حقیقق کا یقین نصیب فرمائےاور رسول اللہ ﷺ کیا ان تر غیبات و تنبیبات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

# نایاں سے ہذاب قبر

عَنِ النّ عَبّامِ قَالَ مَرُّ النّبِي فَيْ إِفَى رَوايَة لِمُسْلِم لَا يَسْتَنْزُهُ مِنَ الْبُولِ وَمَا يَعْلَمُهَا فِي كَبِيرُ اللّهُ الْحَرُ فَكَانَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْبُولِ وَامّا الالحرُ فَكَانَ يَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ﷺ کے بارے میں اصولی بحث اس سلطے کی کہلی جلد میں کی جاچک ہے اور وہیں وہ حدیثیں Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { بھی ذکر کی جاچکی ہیں جن میں صراحة ٹرمایا گیاہے کہ عذاب قبر کی چیج ویکار کو آس پاس کی دوسر کی سب مخلوق سنتی ہے لیکن جن وانس عام طور ہے نہیں سنتے اور وہیں اسکی حکمت بھی تفصیل ہے بیان کی جاچکی ہے، نیز وہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث نقل کی جاچکی ہے جس میں بعض قبروں کے عذاب پررسول اللہ ﷺ کے مطلع بونے کا ایک واقعہ بیان کیا گیاہے۔ پس یہ واقعہ جو اس حدیث میں بیان ہو اہے یہ بھی اس طرح کا ایک دوسر ا واقعہ ہے اللہ تعالی انبیاء علیم السلام کو عالم غیب کی بہت می ایس چیزوں کا مشاہدہ کر اتا ہے اور بہت می ایس آوازیں سنوادیتا ہے جن کو عام انسانوں کی آئھیں اس عالم میں نہیں دیکھیں اور ایکے کان نہیں سنتے۔ بہر حال یہ بھی ای قبیل کی ایک چیزے۔

اس صدیث میں رسول اللہ بھے نے ان دونوں صاحبوں کے عذاب کا سبب ان کے دوخاص گناہوں کو بتایا ہے گئاہوں کو بتایا ہے کہ متعلق بتایا کہ دہ چنگی کر تا تھا جو ایک عثمین اظا تی جرم ہا دو قرآن مجید میں بھی ایک جگداس کا ذکر ایک کا فرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہے۔ فرماے گیا اور لا تعلق سی اس مقتلین کے مشہدین کا فرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہے۔ فرماے گیا احتجاد ہے مروی ہے کہ تورات میں پختلی دی کو سب براگناہ بتایا گیا ہے۔ وار دوسرے کے عذاب کا سبب آپ نے یہ بتایا کہ دہ بیشاب کی گندگی ہے بچاؤ اور پاک صاف رہنے میں بے احتیاطی کر تا ( لا بست اور لا بست فن) دونوں کا بیشاب کی گندگی ہے ،اور صحیح بخادی کی روایت میں اس واقعہ پر آلا بست کی تاہم ادکا ہات میں ہے معلوم ہوا کہ بیشاب کی گندگی ہے (اور اس طرح دوسری ناپا کیوں ہے) بچنا لیجنی ہے ، مہم ادرانے کیڑوں کو محفوظ رکھنے کی کو شش کر ناائلہ تعالیٰ کے اہم ادکا ہات میں سے ہاور اسمیں کو تا تی اور بے احتیاطی کی جم اور اسمیں ہے ہوا در اس طرح دوسری ناپا کیوں ہے کہ وی تا تھا دی گو تا می اور اس طرح دوسری ناپا کیوں ہے کہ وی تا تھی اور اس طرح دوسری ناپا کیوں ہے کی کو شش کر ناائلہ تعالیٰ کے اہم ادکا ہات میں سے ہاور اسمیں کو تا تی اور بے احتیاطی ایک معصیت ہے کہ جس کی سرنا آدمی کو قبر میں بھنتی پڑے گی۔

آگے حدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ آپ نے کھجور کی ایک ترشاخ منگوائی اور بچ میں ہے اس کے دو

گڑے کر کے ایک ایک کلزاان دونوں کی قبر پر گاڑدیا۔ اور بعض صحابہ نے جب اس کی بابت دریافت کیا تو

آپ نے فرمایا کہ "مجھے امید ہے کہ جب تک ان کلڑوں میں کچھ تری رہے گی اس وقت تک کیلئے ان کے
عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی ۔۔۔۔۔۔ اسکی ایک تو جج بعض شار حین نے یہ ذکر کی ہے کہ کی در خت کی
عذاب میں جن تک پچھ تری یا نمی بہ بھی اس وقت تک ووز ندور بہتی ہاوراس وقت تک وواللہ کی اس وقت تک واللہ کی تیج وحمہ
کرتی رہتی ہے۔۔۔۔۔ گویا قرآن مجید کی آیت "واللہ سے اس کے مطلب ان حضرات کے نزدیک بید
ہم چیز اس وقت تک جب بک کہ اس میں کچھ زندگی جواللہ تعالی کی حمد و تسبح کرتی رہتی ہاورجب
اس چیز کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تواسکی حمد و تسبح بھی ختم ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ بہر حال اس بنا پر ان حضرات نے
رسول اللہ ﷺ کے اس فعل اور آپ کے اس ارشاد کی تو جہ یہ کی ہے کہ آپ نے کھجور کی شاخ کے یہ کھڑ دو اس قبر وہ با کے اور آپ نے اس کلڑوں

<sup>•</sup> اور مت مانواس شخص کی بات جو (حبوث بولنے میں بے باک) بے تحاشات میں کھانے کا عادی ہے اور عیب چینی اور پنگلخدی جس کامشغال میں ہے ، کار ویشر ہے عبد الحقر فی شدہ المدشد کد ق

کے خٹک ہونے تک تخفیف کی جو امید ظاہر فرمائی اس کی بنیاد بس میں تھی۔ لیکن اکثر شار حین نے اس توجید کو خلا ہو کہ فلط قرار دیاہے، اور ہمارے نزدیک بھی ہیہ توجید بالکل غلط بلکہ مہمل ہے۔ ذرا غور کرنے ہے ہم شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام اس نقطہ نظر ہے کیا ہو تا تو تھجور کی شاخ چیر کے آپ اس کے مکڑے قبروں پر نصب نہ کرتے کیو نکہ وہ تو دو چار دن میں خٹک ہو جاتے ہیں بلکہ اس صورت میں آپ ان قبروں پر گور نوبی پودانصب کر اور تے ہو ہر سہا ہر س تک ہرار ہتا۔ دوسری واضح دلیل اس توجید کے خلط ہونے کی ہیہ ہے کہ اگر صحابہ کرام شنے آپ کا منشاء اور نقطہ نظریہ سمجھا ہوتا تو وہ سب ایس بی کرتے اور ہر قبر پر شاخ نصب کرنے اگر صحابہ کرام شنے آپ کا س ممال وراس بلکہ در خت لگانے کا س ممال دوراس میں اور چراس توجید پر بزرگان دین کے مزارات پر ہار کھول چڑھا تی مشرکانہ ارشاد کی ہدتوجید بالکل غلط ہے اور پھراس توجید پر بزرگان دین کے مزارات پر ہار کھول چڑھا تیکی مشرکانہ رسم کا جواز نکالنا توروح اسلام پر سخت ظلم ہے۔

لیں صبح تو جیہ رسول اللہ ' کے اس غل اور ارشاد کی یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان مر دول کے لئے تخفیف عذاب کیلیے دعافرمائی تواللہ تعالی کی طرف ہے آپ کو بتایا گیا کہ آپ اسطر آ ایک ہر ی شاخ کے دو ھے کر کے ان قبروں پر ایک ایک گاڑھ دیجئے۔ جب تک اس میں تری رہے گی اس وقت تک کیلئےان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی ..... صحیح مسلم کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے اس میں بھی دو قبروں کے عذاب کاذکر ہے اور ووروسر اواقعہ ہے وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیریان ہے کہ حضور 👚 نے مجھے بیہ تحکم دیا کہ جاؤان در ختوں میں ہے دوشا خیس کاٹ کے فلاں جگہ ڈال آؤا حضرت جائر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے تھم کی تعمیل کی اور جب آپ، سے اسکی بابت میں نے دریافت کیا تو آئ نے فرمایا کہ وہاں دو قبریں ہیں جن پر عذاب مور ہاہے، میں نے اللہ تعالی ہے تخفیف مذاب کی اشد عا کی تھی،اللہ تعالی نے آئی بات قبول فرہ کی کیسب تک بیہ شاخیس ترر ہیں گیان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ … بہر حال حضرت جابڑ کیا ہی روایت ہے یہ بات صراحة معلوم ہو گئی کہ ہری شاخوں کویا نکی تری کو عذاب کی تخفیف میں کوئی دخل نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ آ فیرمائی گئی تھی کہ آپ کی دعا کی وجہ ہے ہم اتن مدت کیلئے اٹنے عذاب میں تخفیف کردیں گے ۔ پس اصلی چیز تھی حضور 👚 کی دعااورالقد تعالیٰ کی طرف ہے اسکی بنایرا یک محد ددیدت تک کیلئے تخفیف کا فیصلہ۔ . شار حین نے اس حدیث کی شرح میں اسپر بھی تفتگو کی ہے کہ یہ دو قبریں جن پر رسول اللہ ﷺ نے تھجور کی شاخ کے ککڑے گاڑھے،مسلمانوں کی تھیں یا غیرمسلموں کی ؟اور پھر ترجیح اسکودی ہے کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں،اسکاایک واضح قریند خودای حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ 🗧 نے عذاب کا سب چفل خوری کی عادت اور پییثاب کے معاملے میں ہےا حتیاطی اور لا ہروائی بتایا ہے حالا نکہ یہ قبریں کا فروں کی ہو تیں تو عذاب کا سب ہے بڑا سبب انکائفر اور شرک بتلایا جاتا ۔۔ علاوہ ازیں منداحمد میں حضرت ابوامامہ ر ضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ قبرین بقیع میں تھیں اور آپ نے بقیع ے گزرتے ہوئے ان قبرول کے عذاب کو محسوس کیا تھا،اور معلوم ہے کہ مدینہ طیب میں بقیع مسلمانوں ہی { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 کا قبرستان ہے... بہر حال ان سب قرائن بین معلوم ہو تاہے کہ بی قبریں سلمانوں ہی کی تھیں... والنّد تعالی اعلم۔

اس حدیث کا خاص سبق اور اسکی خاص ہدایت ہیہ ہے کہ بیشاب وغیرہ کی نجاست ہے اپنے کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش اور فکر کی جائے اور جہم اور کیڑوں کے پاک صاف رکھنے کا اجتمام کیا جائے اور چھلخوری جیسی منافقانہ اور مفسدانہ عادت ہے بچاجائے ورنہ ان دونوں باتول میں کو تاہی اور ہے احتیاطی کا خمیازہ جھگتا ہوگا۔ آللہُ بُھا احفَظْناً ....

## قضاءحاجت اوراستنجاءت علق مدايت

عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَمَا آنَا لَكُمْ مِفْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أَعَلِمُكُمْ إِذَا آتَيْتُمُ الْمَاتِطُ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْمِبْلَةَ وَلَاتَسْتَذْبِرُولُهَا، وَآمَرَ بِعَلَقَةِ آخْجَارٍ وَلَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّ مَّةِ وَلَهَى أَنْ يَسْتَطِيبُ الرَّبُلُ بِيَجِيْهِ.
 ورواه ابن ماحه والدارمي

ترجیہ حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کے لئے مثل ایک باپ کے ہوں اپنی اولاد کیلئے (بعنی جسطرح اولاد کی خیر خواہی اور انگوزندگی کے اصول و آ داب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے ای طرح تمہاری تعلیم و تربیت میراکام ہے اسلئے ) میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم قضائے حاجت کیلئے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھونہ اسکی طرف پشت (بلکہ اسطرح میٹھوکہ قبلہ کی جانب نہ تمہارا منہ ہونہ تمہاری پیٹھے)۔ (حضرت ابوہر یراد کہتے ہیں کہ )اور آپ نے اشخبے میں تین پھر وں کے استعال کرنے کا تھم دیا اور منع فرمایا استخبے میں لید اور بڑی استعال کرنے ہے اور منع فرمایا استخباری ہیں کہ اور بڑی استعال کرنے ہے اور منع فرمایا استخباری ہیں کہ اور بڑی استعال کرنے ہے اور منع فرمایا دانی بیریں کہتے ہیں کہ استعال کرنے ہے۔ (منیون بیریستین)

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِبْلَ لَهُ قَلْ عَلْمَكُمْ نَبِيْكُمْ (ﷺ كُلَّ ضَيْعٌ حَتَّى الْجَرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ آجَلْ
 لقد نَهَانَ أَنْ نَسْتَغْبِلَ الْقِبْلَةِ لِقَامِطٍ أَوْ بَوْلِ أَوْ أَنْ نَسْتُنْجِى بِالْمَيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِى بِأَقُلُ مِنْ
 تَلَقَةِ آخْجَادٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِى بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.. (رواه سند)

تشت جس طرح کھانا پیاانسان کی بنیادی ضرور توں میں ہے ہای طرح پاخانہ پیشاب بھی ہرانسان کے ساتھ لگاہواہے۔ نئی ہر حق حضرت محمد نے جس طرح زندگی کے دوسرے کا موں اور شعبوں میں Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ہدایات دی میں ای طرح پاخانہ و بیٹاب اور طہارت واستنجا کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ مناسب ہے اور بینامناسب، بید درست ہے اور بینا درست.....

مندر جہ بالاد ونوں حدیثوں میں رسول اللہ ﴿ نے جو بدایات اس باب میں دی ہیں وہ چار ہیں۔ ایک بید کہ پاخانہ کیلئے اس طرح ہیٹھا جائے کہ قبلے کی طرف نہ مند ہونہ پیٹھے۔ یہ قبلے کے ادب واحرّ م کا نقاضا ہے۔ ہر مہذب آدمی جس کو لطیف اور روحانی حقیقوں کا کچھ شعور واحساس ہو۔ پیشاب پایاخانے کے وقت کسی مقدس اور محرّم چیز کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے ادبی اور گنوار بن سمجھتا ہے۔

دوسری ہدایت آپ نے یہ دی کہ داہناہا تھ جو عام طور پر کھانے پینے، لکھنے پڑھنے، لینے دینے دینے دغیر ہ سارے کا موں میں استعال ہو تاہے اور جس کو ہمارے پیدا کرنے والے نے پیدا کش طور پر ہائیں ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ صلاحت اور خاص فوقیت بخش ہے اسکوانٹنجے کی گندگی کی صفائی کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بات بھی ایک ہے کہ ہر مہذب آ دی جس کو انسانی شرف کا پچھ شعور واحساس ہے، اپنے بچوں کو بہات سکھانی ضروری سمجتا ہے۔

'' تیسری ہدایت آپ نے یہ دی ہے کہ استعال کرنے چاہئیں، کیونکہ میں مقائی کیلئے کم ہے کم تین پھر استعال کرنے چاہئیں، کیونکہ عام حال یک ہے کہ تین ہے میں بوری صفائی نہیں ہوئی۔ پس اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اسکو صفائی کیلئے تین ہے زیادہ پھر دل یاڈھیلوں کے استعال کرنے کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعال کرے۔ یہ بھی معلوظ رہے کہ حدیثوں میں استنج کے لئے خاص پھر کا ذکر اسلئے آتا ہے کہ عرب میں پھر کے کلڑے بی اس مقصد کیلئے استعال ہوتے تھے، ورنہ پھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ مئی کے ذھیلے اور اس طرح ہر ایسی پاک چیز سے یہ کام لیا جا سکتا ہے جس سے صفائی کامقصد حاصل ہو سکت ہو اسکال اس کام کیلئے نامنا سب نہ ہو۔

چوتھی ہدایت آپ نے اس سلیلے میں یہ دی کہ کسی جانور کی گری پڑی بڈی ہے اور ای طرح کسی جانور
 کے خٹک فضلے ہے یعنی لید و غیر استجانہ کیا جائے۔ کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں عرب کے بعض لوگ ان
 چیز وقع بھی استخار کرلیا کرتے تھے اسلئے رسول اللہ ﴿ نے صراحة اس ہے منع فرمادیا۔ اور ظاہر ہے کہ
 ایسی چیز وں ہے استخار ناسلیم الفطر ت اور صاحب تمیز آدمی کے نزدیک بڑے گنوارین کی بات ہے۔

ع) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ هُمَّ إِذَا آتِي الْمُحَلَّاءَ آتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكُوَةٍ فَاسْتَنْطِي ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ آتَيْتُهُ بِإِنَاءِ اخَرَ فَتَوَصَّأَ - ﴿ رَوَاهُ مِوْ وَاوْدِ)

حضرت ابوہر ریورضی اللہ تعالی عنہ ئے روایت ہے کہ رسول اللہ جب انتیج کو جاتے تھے تو میں آپ کو پائی لا کے دیتا تھا، پائی کے ہرتن تور میں (جو کانسی یا چھر سے بناہواایک ہرتن ہوتا تھا) یار کوہ میں ( لیعن چرے کے چھوٹے منگیزے میں ) تو آپ اس سے طبارت کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین کی مئی پر طبح تھے، پھر دوسر اہرتن پائی کالاتا تھا تواس ہے آپ وضو کرتے تھے۔ اسٹان سور ا

تشتن مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ، پھر وغیرہ ہے استجا کرنے کے بعد پانی ہے بھی طہارت فرماتے سے ، پھی طہارت فرماتے سے ، پچر اونی سے ، پچر استجابی ہے ، پچر اس کے بعد و نسو بھی فرماتے سے … حدیث کے راوی حضرت ابو ہر ریور منی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آگ کے استنج اور و نسو کیلئے پائی لا کر دینے کی سعادت عموماً بچھے حاصل ہوتی تھی … بھیمین کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کا بھی خاص حصد تھا۔

جیساکہ اس مدیث سے معلوم ہوا آپ کی عادت مبار کہ یمی تھی کہ قضائے حاجت اور استنج سے فارغ ہو کر وضو بھی فرماتے تھے۔ لیکن بھی بھی بیہ ظاہر کرنے کیلئے کہ یہ وضو کرناصرف اولی وافضل ہے فرض یا واجب نہیں ہے آپ نے اسکورک بھی کیا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا ہے روایت ہے کہ ایک وفعہ رسول اللہ پیشاب سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر دضی اللہ تعالی عنہ وضو کے لئے پانی لے کر کھڑے ہوگئے۔ آپ سے فرمایا کہ "عمریہ کیا ہے، کس کیلئے پانی لئے ہوئی الا بحول آپ نے فرمایا کہ میں اسکے لئے گھڑے ہو ؟" حضرت عمر شے عرض کیا، آپ کے وضو کیلئے پانی لایا بحول آپ نے فرمایا کہ میں اسکے لئے مامور نہیں بوں کہ جب بیشاب کروں تو ضرور ہی وضو کروں اور اگر میں پابندی اور مداومت کروں تو امت کیا المت کیلئے الکہ قانون اور دستور بن جائے گا۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ اللہ مسئند کی تیجے نو عیت اپنیماسے واضح کرنے کیلئے اور امت کو خلط فنمی اور مشقت سے بچانے کیلئے کبھی کبھی اولی اور افضل کو ترک بھی فرمادیتے تھے۔

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ وَ جَابِرٍ وَ آلَسِ أَنَّ هَلِهِ الْاَيَةَ لَمَّا نَوَلَتْ فِيْهِ رِجَالَ يُحِبُّونَ أَنْ يُتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ إِنَّ لَلَّا قَلْهُ أَلْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُورُكُمْ قَالُوا تَتَوَصَّا لِلصَّلَوةِ وَ نَفْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ نَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُو ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ ﴿ لَا لَهُ لَهُ وَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ ﴿ 
 لَمْعَلَيْكُمُوهُ ﴿

ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت جاہر اور حضرت انس رضی اللہ عنبم سے روایت ہے تینوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ معجد قبائے بارویش جب (سورة توبہ) کی یہ آیت نازل ہوئی "فید رجال بحضرات بیان فرماتے ہیں کہ معجد قبائے بارویش جب (اس معجد میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو پاکٹر گی پہند کرتے ہیں اور اللہ ایسے پاکٹر گی پہند لوگوں سے محبت کرتاہے) تور سول اللہ ﷺ نے (اس معجد میں مازی پڑھے والے اور اسکو آباد کرنے والے انسارے) فرمایا۔اے گروہ انساراللہ تولی نے طہارت و پاکٹر گی کے بارے میں تمہاری تعریف فرمائی ہے تو وہ تمہاری کیا صفائی اور پاکٹر گی ہے ؟ انحوں نے عرض کیا کہ (طہارت و پاکٹر گی کی کوئی خاص بات اس کے سواتو ہم اپنے میں ضیس پاتے) کہ نماز سیلئے وضو کرتے ہیں، خبیں پات وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وزین سرف چتم و غیر و کے وضو کرتے ہیں، وزین سرف چتم و غیر و کے وضو کرتے ہیں، وزین سرف چتم و غیر و کے وضو کرتے ہیں، وزین کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہیں بھی بات استعال پر اکتفا نہیں کرتے ہیکہ بعد میں پانی ہے بھی استخا کرتے ہیں) آپ نے فرمایا ہیں بھی بات

ہے، پس تم اسکوا ہے او پر لازم کرلو۔ (سنن ان دید)

تشری سنی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ (موثی جمعوثی غذااور باضعے کی درسی کی وجہ سے) ان لوگوں کو مرتضی رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ (موثی جمعوثی غذااور باضعے کی درسی کی وجہ سے) ان لوگوں کو اجابت اونٹ کی چنگینوں کی طرح ختک ہوتی تھی اسلئے اشتج میں اکوپائی کے استعال کی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔اور چھر کے استعال پر اکتفاکر لیتے تھے لیکن انصار کی عادت پائی کے استعال کی بھی تھی، قرآن مجید میں اکوپائی کی اور رسول اللہ سے اکوپائی پہندی کی تحسین و تعریف نازل ہوئی اور رسول اللہ سے اکوپائی کہ وہ اسکوا پنا اور لازم کرلیس .....اورخود آپکا طرز عمل توبید تھا ہی .....الفرض قرآن مجید نے اور رسول اللہ کے کارشاد اور طرز عمل نے استعال کانی ہو، تب بھی وہ پائی سے استخاب کرے اور ہاتھ کو منی وغیرہ کی خشکی کی وجہ نے وصلے ، پھر وغیرہ کا استعمال کانی ہو، تب بھی وہ پائی سے استخاب کرے اور ہاتھ کو منی وغیرہ کے انتخاب کی ہو کہ انتخاب کی ہو اور اللہ تعالی کو یکی طریقہ پہند ہے۔

﴿ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِتَّقُوا لَلاَعِنَيْنِ قَالُواْ وَمَا اللّاعِنَانِ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ اللّهِ عَنْ آبِيْ هُرَائِي عَمْلُى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِهِمْ ﴿ ﴿ وَرَبَّ مُسَلَّمَ اللّهُ عَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ حضرت ابوہر رپرورضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے ارشاد فرمایا کہ لعنت کا سبب بینے والی دوبا تول سے بچو، صحابہؓ نے عرض کیا کہ حضرت!وددوبا تیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رید کہ آد می لوگوں کے راہتے میں قضائے حاجت کرےاور دوسرے یہ کہ ان کے سائے کی جگہ میں ایسا کرے۔ اسکی سیری

تشری ۔.... مطلب یہ کہ لوگ جس راتے پر چلتے ہوں یا سائے کی جگہ آرام کرنے کے لئے بیٹھتے ہوں اگر کوئی گوار آدمی وہاں قضائے حاجت کرے گا تولوگوں کو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچے گی اور وہ اسکو ہرا بھلا کہیں گے اور لعنت کریں گے۔ للبذا ایسی باتوں سے بچنا چاہئے ۔....اور سنن الی د اُود میں حضرت معاذر حنی اللہ تعالی سے بھی اس مضمون کی ایک حدیث مروی ہے، اس میں راستے اور سائے کے علاوہ ایک تیسری جگہ موارد کا بھی ذکر ہے۔ جس سے مراووہ مقامات ہیں جہاں پانی کا کوئی انتظام ہواور اسکی وجہ سے لوگ وہاں آتے ہوں۔ اصل مقصد حضور ﷺ خرورت کی ہدایت کا بس میہ ہے کہ اگر گھر کے علاوہ جنگل وغیرہ میں ضرورت پیش آجائے توالی جگہ علاق کرنی چاہئے جہاں لوگوں کی آمدور فت نہ ہواور اسکی گئے باعث تکلیف نہ ہے۔

۸) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّيِي ﷺ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ اِنْطَلَق حَثْى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ — (دواه ابو داؤد)
 ترجم معضرت ابوابوب انصاری اور حضرت جابر رضی الله عنبات روایت ہے کہ رسول اللہ اس کا دستور تھا کہ جب آپ کو تضائے حاجت کے لئے باہر جانا ہوتا توائی دور اور الی جگہ تشریف لے جاتے کہ کئی کی نظر آپ پرند پڑسکتی۔ (سنن الح داؤد)

شَرْتَ.....الله تعالی نے انسان کی فطرت میں شم و حیااور شرافت کا جو مادہ و دیعت رکھا ہے اسکا نقاضا ہے کہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 انسان اس کی کوشش کرے کہ اپنے اس قتم کی بشری ضرور تیں اسطرح پوری کرے کہ کوئی آ نکھ اس کو نہ و کچھے،اگر چہ اس کیلئے اسکود ور ہے دور جانے کی تکلیف اٹھانی پڑے، یکی رسول ابقد ﴿ کا عمل تھااور یمبی آپ کی تعلیم فتی۔

٩ عَنْ آبِيْ مُوْسَى قَالَ كُنتُ مَعَ النّبِيّ ﴿ فَاتَ يَوْمٍ فَآرَادَ آنْ يَبُولَ فَآتَىٰ دَمِثًا فِي آصل جِدَارٍ
 لَبَالَ فُمُ قَالَ إِذَا أَرَادَ آحَدُكُمْ آنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ - (رواه ابو داؤد)

ترجم الحضرت ابو مولی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دنیگر سول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا۔ تی، آپ کو بیشاب کا نقاضا ہوا تو آگ ایک دیوار کے نیچے نرم اور نشجی زمین کی طرف آئے اور وہاں بیشاب سے فارغ ہوئے۔ آگ نے فرمایاجب تم میں ہے کسی کو بیشاب کرنا ہو تواس کے لئے مناسب جگہ تلاش کرے۔ (شنونانی، )

تشری .... مطلب یہ ہے کہ بیشاب کیلئے ایس جگہ علاق کر کے بینسنا جائے جہاں پردہ بھی ہواور اپناوپر حیینے بڑنے کاخطرہ ند ہو اور رخ بھی غلط ند ہو۔

پ الدتعالی کی بیشار دستیں اسکے اس پاک پیفیر مدر جسنے است کو بیشاب یاخانے تک کے آواب کھائے۔

١٠ عَنْ عَبْدِاللهِ لَهِن مُعَقَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لاَ يَبُولُنَّ اَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّه ثُمَ يَفْتَسِلُ فِيْهِ
 اَوْ يَتَوَطَّأُ فِيْهِ فَإِنَّ عَامَةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ - (رواه ابو داؤد)

ترجمہ - حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی ہر گزابیانہ کرے کہ اپنے غسل خانے میں پہلے پیٹاب کرے پھراس میں غسل یاوضو کرے اکثروسوے ای سے پیداہوتے ہیں۔

تشری سسس مطلب مید که ایماکر نابهت بی فلط اور بزی بد تمیزی کی بات ب که آد می این عشل کرنے کی جگه میں پہلے چیٹاب کرے اور پھر وہیں عشل یاوضو کرے ،ایماکرنے کا ایک برا نتیجہ میہ ہے کہ اس سے پیٹاب کی چینٹوں کے وسوے پیدا ہوتے ہیں سساس آخری جملے سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا تعلق اسی صورت سے ہے کہ جب عشل خانہ میں پیٹاب کے بعد عشل یاوضو کرنے سے ناپاک جگه کی چینٹوں کے اینچاو پر پڑنے کا اندیشہ ہو ورنہ اگر عشل خانہ کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں پیٹاب کیلئے الگ جگه بی ہوئی ہے یا اسکا فرش ایسا بنایا گیا ہے کہ بیٹاب کرنے کے بعد پانی بہاد سے سے اسکی پوری صفائی اور طہارت ہو جاتی ہے تو چھرا اسکا تھم یہ شہیں ہے۔

11) عَنْ عَلْمِالِهُ ابْنِ مَرْجِسَ قَالَ قَالَ وَمُولَ اللهِ اللهِ لا يَتُولَنُ آحَدُ كُمْ اللهِ حَيْرٍ (سن بي ه و دسن سهى) ترجم الله عند الله عن

تشری میں جنگل میں اور ای طرح گھروں میں جو سوراخ ہوتے ہیں وہ عموماحشر ات الارش کے ہوتے ہیں۔
اگر کوئی گٹوار آدمی یانادان بچے سی سوراخ میں پیشاب سرے توایک تواس میں رہنے والے حشر ات الارش کو
ہے ضرورت اور ہے فائدہ تکلیف ہوگی دوسرے یہ بھی خطروہ کے دوسوراخ سانپ یا بچو جیسی سی زہر ملی
چیز کا ہواور وہ اچا تک نکل کرکاٹ لے ایسے واقعات بمشرت نقل بھی کئے گئے ہیں 'ہبر حال رسول القد سے نے
(جوامت کے ہر طبقے کے لئے اصل مر فی اور معلم ہیں) سوراخ میں چیشاب کرنے سے ان ہی وجوہ سے بتاکید
منع فرمایا ہے۔

قضاء جاجت کے مقام پر جانے کی دعا

# آن إلى إن أزلم قال قال وسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هلِهِ الْحَشُوشَ مُحْتَضَرَةً الله عَنْ زَيْدِ إِن اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ – (دواه الا داؤد و الن ماجه)

ترجمہ و حضرت زید بن ارقم رضی القد عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہو نے فرہ یا حاجت کے ان مقامات میں خبیث کلوق شیاطین و غیر در ہتے ہیں، پس تم میں ہے کوئی جب بیت افلاء جو ہے تو چاہیئے کہ پہلے یہ دُعا کرے کہ میں اللہ کی خالات ہوں خبیثوں ہے اور خبیثیوں ہے۔

کرے کہ میں اللہ کی خالات ہوں خبیثوں ہے اور خبیثیوں ہے۔

( فری اللہ کی خالات ہوں خبیثوں ہے اور خبیثیوں ہے۔

تشری ہیں طرح ملط کو طبارت و نظافت اور ذکر اہندے اور ذکر و عبادت کے مقامات سے خاص مناسب ہو اور وہیں ان کا جی گلا ہے ای طرح شیاطین جیسی خبیث مخلوقات کو شد گیوں سے اور گندے متامات سے خاص مناسب ہو اور وہیں ان کا جی آل ہے ای طرح شیاطین جیسی خبیث کا مقامات ہیں، اس لئے رسول القد سے مقامات ہیں، اس لئے رسول القد سے امت کویہ تعلیم دی کہ قضائے جاجت کی مجبوری ہے جب کی کوان گندے مقامات میں جانا ہو تو پہلے وہاں رہنے والے خبیثوں اور خبیثیوں کے شرسے القد سے پناوہا نئے اُس کے بعد وہاں قد سرکھے سے ہم عوام کا حال یہ ہے کہ نہ ذکر روعبادت کے مقامات میں ہم فر شتوں کی آمد اور اُن کا نزول محسوس سرح ہیں اور نہ گئے اُس کے جب اور القد کے بعض بندے اس کے خاص فصل سے ان حقیقی کو بھی کہمی خود بھی اس طرح خبر دی ہے اور القد کے بعض بندے اس کے خاص فصل سے ان حقیقی کو بھی کہمی خود بھی اُس طرح محسوس کرتے ہیں اور اس سے ان کے ایمان میں بڑی ترتی ہوتی ہے۔

قضا، حاجت سے فار<sup>ٹی</sup> ہونے کے بعد ک ڈی

# 17) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْعَكَاءِ قَالَ " غَفْرَانَكَ "

ترجمه احضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ الکا وستور تھا کہ جب آپ حاجت ہے قارع ہو کہ ایک ع سے فارغ ہو کر بیت الخلاء ہے باہر آتے تواللہ تعالیٰ ہے عرض کرتے "غضر الله" (اے اللہ تیری بوری مغفرت کا طالب وسائل ہوں)۔ (ترین سن این اید)

تشریک بیمور توجیهیں کی ٹی ہیں، Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ان میں سب سے زیادہ لطیف اور ول کو لگنے والی توجیہ اس عاجز کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں جو گدہ فضلہ ہو تا ہے وہ ہر انسان کے لئے ایک قتم کے انقباض اور گرانی کا باعث ہو تا ہے اور اگر وہ وقت پر فارج نہ ہو تا ہے اور اگر وہ وقت پر فارج نہ ہو تا ہے اور اگر طبعی تقاضے کے مطابق پوری طرح فارج ہو جائے تو آدمی ایک بلکا پن اور ایک خاص قتم کا انشراح محسوس کر تا ہے اور اس کا تجربہ ہر انسان کو ہو تا ہے ۔۔۔۔۔ اس طرح سمجھنا چاہئے کہ صحیح احساس رکھنے والے عارفین کے لئے بالکل یمی حال گناہوں کا ہو وہ ہر طبعی انقباض اور و نیا کے ہر اندر ونی اور ہیر ونی ہو جو اور ہر گرانی سے زیادہ گناہوں کے ہو جھ اور اُن کی گرانی اور اذیت کو محسوس کرتے ہیں اور گناہوں کے بارے اپنی چنینے کے ہلکا ہونے کی فکر ان کو بالکل ور اُن کی گرانی اور اذیت کو محسوس کرتے ہیں اور گناہوں کے بارے اپنی چنینے کے خارج ہو جانے کی اُپس موتی ہے جیسی کہ ہم جیسے عام انسانوں کو پیٹ اور انسانی فطرت کے مطابق طبیعت بلکی اور منشرح ولی ہوتی تو نہ اس گندے فضائی طبیعت بلکی اور منشرح ہوتی تو نہ اس گندے فضائی محرح میرے گناہوں کی پوری پوری ہوتی ور کہ بالا احساس کیمطابق اللہ تعالی ہے دعا فرماتے کہ جس طرح تو نے اس گندے فضلے کو میر سے جس کی دور کو بالا احساس کیمطابق اللہ تعالی ہے دعا فرماتے کہ جس طرح تو نے اس گند کو میر کی پوری پوری مغفرت فرماکر میری دوج کو ہلکا کر دیا اور جملے اور انسانی فطرت کے مطابق اللہ مان کہ کناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اور ''لیغفیر لک اللہ مان کہ گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اور ''لیغفیر لک اللہ مان کہ گناہوں سے استغفار کیوں فرماتے تھے تو اس کا جو اب تفصیل سے ان شامائلہ آگے کتاب الصلاق میں تہد کے بیان میں آگے گا۔

# ا عَنْ آبِيْ ذَرٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَرَجَ مِنَ الْحَلاءِ قَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي ٱذْهَبَ عَنِي الْآذِي وَعَاقَالِيْ (رواه السائي)

ترجی ، حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله ﷺ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو کہتے "الْحامَٰد لِلَه اللّٰدی" الخ (اس اللّٰہ کیلئے حمہ وشکر جس نے مجھ ہے گندگی دور فرمانی اور مجھے عافیت سمجھی)۔ (سنن نیانی)

تشت کی ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنباکی اوپر والی حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ آئے بیت الخلاء سے باہر آگر "غفر اللہ "کہتے تھے اور حضرت ابوذر غفار کھا گی اس حدیث سے بید دوسر کی دُ عامعلوم ہوئی ۔ واقعہ بیسے کہ مضمون کے لحاظ سے بید دونوں دُعا میں موقع کے بہت مناسب اور ہر محل ہیں،اس لئے خیال میہ ہے کہ مسلم آئے ہے کہ مسلم کہی و۔ واللہ اعلم

# وضواورا سكے فضائل وبركات

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہے یہ بات ہے، ذکر کی جاپیکی ہے کہ جن سلیم الفطرت انسانوں کی روحانیت مہیمیت ہے مغلوب نہیں ہوئی ہے وہ حدث کی حالت میں .... یعنی جب پیشاب پاخانے جیسے کسی سب ہے اُن کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنے باطن میں وواکی گونہ ظلمت و کدورت اور ایک Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 10) عَنْ عُفْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ تَوَخَّا كَاحْسَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ تَوَخَّا كَاحْسَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ تَوَخَّا كَاحْسَنَ اللهُ عَنْ مَعْرَجَهِ مِنْ تَعْمِي اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَلَا مُعَلَّى اللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَاللّهُ وَاللّهُ

تشریح ...... مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ اللہ کا تعلیم و بدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے آداب و سنن و نیم و کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اُس سے صرف اعضائے وضوکی میل پچیل اور حدث والی باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی بلکہ اس کی برکت ہے اس کے سارے جم کے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی اور وہ شخص حدث سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہوجائے گا۔ آئے آنے والی بعض حدیثوں سے اس کی مزید تفصیل معلوم ہوگی۔

17) عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا تَوَصَّا الْفَبْدُ الْمُسْلِمُ آو الْمُؤْمِنُ لَفَسْلَ وَجْهَة خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْنَةٍ لَكُلَّ اللّهَا بِعَيْنَهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آجِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ قَاذَا خَسَلَ يَدَبُهِ حَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْنَةٍ كَانَ بَطَشْفَهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آجِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ قَلِوَ الْمَاءِ قَلْوَ الْمَاءِ قَلْ الْمُعْرَجَ عَلِيْ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْنَةٍ مَشْنَهَا رِجُلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آجِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ اللْمُوبِ — (دراه سببه)

ترجم حضرت ابو ہر یرورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو
کرتا ہے اور اس میں اپنے چیرہ کو دھوتا ہے اور اس پر پائی ڈالٹا ہے تو پائی کے ساتھ اس کے چیرہ ہے وہ
سارے گناد نکل جاتے ہیں (اور گویادُ حل جاتے ہیں)جو اس کی آگھ ہے ہوئے تھے اس کے بعد جب وہ
اپنے ہاتھ وھوتا ہے تو دو سارے گناداس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دُ حل جاتے ہیں جو اس

Telegram } >> https://t.me/pasbanehaq 1

کے ہاتھوں سے ہوئے اُس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اُس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لئے اس کے پاؤں استعمال ہوئے یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوجاتا ہے۔ ( 'سیخ سسم)

تَشْرَبُ .... يهال چند باتيس وضاحت طلب بين:

ا) ..... مندر جہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جہم ہے نکل جانے اور وُصل جانے اور وُصل جانے اور وُصل جانے کا ذکر ہے' حالا نکد گناہ میل کچیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دُصل جائے ..... بعض شار حین حدیث نے اس کی تو جیسہ میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جائے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے ..... اور بعض دو سرے حضرات نے فر ہایا ہے کہ بند وجو گناہ جس عضو ہے مطلب صرف معانی اور بخشش ہے ... بیلے اُس عضو میں اور پھر اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے حکم ہے اور اپنے کوپاک کرنے کے لئے وہ بند و سنن و آ داب کے مطابق و ضو کر تا ہے بوجس جس عضو ہے اُس نے گناہ کے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور جو ظامتیں اس کے تو جس جس عضو ہے اُس نے گناہ کے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور جو ظامتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہیں وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب وُ حل جاتی اور زاکل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معانی اور مغفر ت بھی ہو جاتی ہے ......... ہیں دوسری تو جیہ اس عاجز میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معانی اور مغفر ت بھی ہو جاتی ہے ......... ہیں دوسری تو جیہ اس عاجز کے خرد یک حدیث کے الفاظ ہے زیادہ قریب ہو اللہ تعالیٰ اعظم۔

7) ..... حضرت ابو ہر یرہ والی اس حدیث میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کاذکر فرمایا گیاہے حالا نکہ چہرہ میں آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان و دبن بھی ہیں اور بعضے گناہوں کا تعلق انہی ہے ہو تاہے .....اس کاجواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں اعضاء وضو کا استیعاب نہیں فرمایا ہے بطور ٹمثیل کے آنکھوں اور ہاتھوں پاؤں کاذکر فرمایا ہے .....اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں (جس کو امام مالک اور امام نسائی نے عبد القد الصنا بجی ہے روایت کیاہے ) اس سے کی ایک دوسری حدیث میں کی اور ان کے پانی (مضمضہ و استشاق) کے ساتھ زبان و دہن اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دُھل جانے کا اور ای طرح کانوں کے مسلح کے ساتھ کانوں کے گناہوں کے نکل جانے کا بھی ذکر ہے۔

") ..... نیک اعمال کی بیہ تا ثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مناتے اور ان کے داغ د حبول کو د حود التے ہیں قرآن مجید میں بھی نہ کور ہار ۱۳ الرخیات بلڈھین المسینات (حود ۱۳ ۱۱) یعنی نیک اعمال گناہوں کو مناویے ہیں ..... اور احاد یہ میں خاص خاص اعمال حنہ کانام لے لے کر رسول اللہ ﷺ نے تفصیل ہے بیان فرمایا ہے کہ فلال نیک عمل گناہوں کو مناویتا ہے فلال نیک عمل گناہوں کو معاف کر اویتا ہے فلال نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس قتم کی بعض حدیثیں اس سلسلہ میں پہلے گذر چی ہیں اور آئندہ بھی مختلف ابواب میں آئیں گی۔ ان میں ہے بعض حدیثوں میں حضور کے بیر قر تح بھی فرمائی ہے کہ ان بھی کہ ان نیک اعمال کی برکت ہے صرف صغیرہ گناہ معاف بوتے ہیں ای بناپر اہل حق اہل المنة اس کے قائل ہیں کہ Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

ا عمالِ حسنہ سے صرف صفائر ہی کی تطبیر ہوتی ہے؛ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیاہے:

إِنْ لَجْتَنِبُوا كَبَالِيرَ مَالنَّهُولَ عَنْهُ لَكُفِرْ عَنْكُمْ سَيِّنَالِكُمْ (الساء ١٠١٤)

اگر تم کبائر منہیات (بڑے بڑے گناہوں) ہے بیچے رہو گئے تو تمباری (معمولی) برائیاں اور غلطیاں ہم تم ہے و فع کردیں گے۔

الغرض مندرجہ کالاوونوں حدیثوں میں وضوئی بر کت ہے جن مناہوں کے نکل جانے اور وُحل جانے کاؤ کرہے اُن سے مراد صفائری میں کہائر کا معاملہ بہت تقیین ہے اس زہر کاتریاتی صرف توبہ ہی ہے۔ ۔

وضوجنت کے سارے درواز وال کی تنبی ہے

١٧) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لِمَنْهُ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَعَوَضَّا لَمَيْلِكُ اَوْ لَيُسْبِعُ الْوُضُوْءَ ثُمْ يَقُولُ اَهْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اِلا لَتِحَتْ لَهُ اَلْوَابُ الْجَنَّةِ النَّمَالِيَةُ يَذْخُلُهَا مِنْ اَبِهَا شَاءَ ﴿ رَرَا صَـدٍ ﴾

ترجمہ و جنترت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند ہے روایت کے کہ رسول اللہ اسے (ایک سلسلہ کلام میں)

فرمایا جو کوئی تم میں ہے وضو کرے (اور پورے آداب کے ساتھ خوب اچھی طرح) اور مکمل وضو

کرے، پھروضو کے بعد کہنے "اسبالہ ان لا اللہ اللہ اوان محسد عدد ورسولہ" تولازی طور پر

اُس کے لئے جنت کے آخوں دروازے کھل جا کمیں مجے وہ جس دروازے بھی جا ہے گا جنت میں
جاسکے گا۔ (سیخ مسر)

تشریح .... وضو کرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضو کی صفائی ہوتی ہے اس لئے مؤمن بندہ وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے تھم کی تھیل میں اعضاء وضو تو دھو لئے اور ظاہر کی طبارت اور صفائی کرلی لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزور کی اخلاس کی کمی اور اعمال کی خرائی کی گندگی ہے اس احساس کے تحت وہ ککہ شباوت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور القد تعالیٰ کی خالف بندگی اور رسول القد سے کی پورٹی ہیں وئی کا گویائے سے سے عبد کرتا ہے اس کے تقیید میں القد تعالیٰ کی طرف ہے اس کی کامل مغذے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں فرمان گیاہ اس کے لئے جنت کے سارے دروازے تعلی جاتے ہیں۔

الم مسلم بن نے ایک دوسری روایت میں اس موقع پر کلمہ شبادت کے مید الفاظ بھی نقل کے بیں ا "استها اُلَ لا الله الا الله و سفح مندا عبده ور سوله" نیز اس حدیث کی ترفدی کی روایت میں اس کلمہ " شہادت کے بعد" الله نم الجعلسی من النوابس و احعلسی من السنطيع من کا بھی اضافہ ہے۔

قيامت مين اعضا ، و ضو کَ نور انت

١٨) عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِينَةِ عُرًّا مُحَجّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُصُورُ لَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ - (رواه الحاري وسند) ترجمہ و حضرت ابو ہر رہور صنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ میرے اُمتی قیامت کے دن بلائے جا کیں ہ دن بلائے جا کیں گے تو وضو کے اثرے اُکٹے چبرے اور ہاتھ اور پاؤں رو شن اور منور ہوں گے۔ پس تم میں ہے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا تکے اور کمل کر سے توالیا اضر ور کرے۔ سے کی ہیں اُن کی سس

تشری .... وضو کااٹراس دنیا میں تو اتنائی ہو تا ہے کہ چبر ہے اور ہاتھ پاؤس کی دھلائی صفائی ہو جاتی ہے اور اہل ادراک و معرفت کو ایک خاص قسم کی روحانی نشاط وانبساط کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ رسول اللہ کے ناس صدیت میں (اور اس کے علاوہ بھی متعدد حدیثوں میں ) فرمایا ہے۔ قیامت میں وضو کا ایک مبارک اثریہ بھی ظاہر ہوگا کہ وضو کرنے والے آئ کے اُمتیوں کے چبر اور ہاتھ پاؤں وہاں روشن اور تاباں ہوں گے اور یہ اُن کا امتیازی نشان ہوگا۔ پھر جس کا وضو جتناکا ال و ململ ہوگا اُس کی یہ نورانیت اور تابانی آئی درجہ کی ہوگی اس لیے حدیث کے آخر میں حضور "نے فرمایا ہے کہ جس سے ہوسکے وہ اپنی اس نورانیت کو مکمل کرنے کی امکانی کو شش کر تارہے جس کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ قکر اور اہتمام کے ساتھ مکمل کیا کرے اور آواب کی پوری گھبداشت رکھے۔

### تکایف اور نا گوار ک کے باوجود کامل و ضو

19) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُواللهُ يِهِ الْحَطَابَا وَيَرَفَعُ بِهِ الْلَرَجَاتِ قَالُوْا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْوَصُوٰءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَفْرَةُ الْحُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِطَارُ الصَّلُوةِ فَلَا اللهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْمُوصُوٰءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَفْرَةُ الْحُطَا إِلَى اللهِ الْمُسَاجِدِ وَإِنْتِطَارُ الصَّلُوةِ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا" یہی حقیقی رباط ب کی اصلی رباط ب "رباط کے معروف معنی اسلائی سر حدیر پر تعین کردیئے جاتے اسلائی سر حدیر پڑاؤکے ہیں۔ وغمن کے حملہ سے حفاظت کے لئے جو مجابدین سر حدیر متعین کردیئے جاتے ہیں اُن کے پڑاؤکورباط کہاجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا عظیم الثان عمل ہے ، ہر وقت جان خطرہ میں رہتی ہے ۔۔۔۔۔۔اس حدیث میں رسول القد سے نے ان تین اعمال کو غالبًا اس کھاظ ہے " بھی شخر مایا ہے کہ ان تینوں عملوں کا اہتمام شیطان کی غارت گری ہے فاظت کی بوی محکم قدیر ہے اور شیطانی حملوں سے ایچ ایمانوں کی حفاظت مقصدی کھاظ ہے مکی سر حدات کی حفاظت سے بھی اہم ہے۔واللہ تعالی اعلم

وننبو كالبتمام كمال ايمان كو نشاني

# ٢٠) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَقِيْمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلوةُ وَلا يُحَافِظُ عَلَى الْوُصُوءِ إِلّا مَوْمِنَّ – (رواه مالك و احمد و ابن ماجه و الدارم)

ترب حضرت توبان رضی الله عند ب روایت بے که رسول الله فی فی نمیک نمیک چلو، صراط متنقم پر قائم رہو۔ لین چو نکد بیا استقامت بہت مشکل ہے اس کے ، تم اس پر پورا قابو ہر ترند پاسکو گے (لبندا بہیشہ اپنے کو قصور وار اور خطاکار بھی سمجھتے رہو) اور الحجی طرح جان لو کہ تمبارے سارے انمال میں سب بہتر عمل نماز ہے (اس لئے اس کا سب بے زیادہ اہتمام کرو) اور وضو کی پوری پوری نگبداشت بس بہتر عمل نماز ہے (اس لئے اس کا سب بے زیادہ اہتمام کرو) اور وضو کی پوری پوری نگبداشت بس بند و مؤمن ہی کر سکتا ہے۔

ونبويرونيو

### ٢١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ قَوْضًا عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ .

(رواه الترمذي)

تنسط حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { طہارت کے باوجود ( یعنی باوضو ہونے کے باوجود تازہ)وضو کیااس کے لئے دس نیکیاں لکھی جا کیں گی۔ ( ہِنْ تَہْدَیْ )

آش آ .....اس ار شاد کا مقصد بظاہر ہید واضح کرنا ہے کہ باد ضو ہونے کی حالت میں تازہ و ضو کرنے کو فضول و عبث نہ سمجھا جائے ، بلکہ ہیا ایک نیکل ہے جس کے کرنے والے کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
اکثر علاء کی رائے ہیہ ہے کہ رسول اللہ سے اس ار شاد کا تعلق اس صورت ہے ہے کہ جبکہ پہلے وضو ہے کوئی الی عبادت کرلی گئی ہو جس کے لئے وضو ضروری ہے ،اس لئے اگر کسی نے وضو کیا اور ابھی وضو ہے کوئی عبادت ادا نہیں کی اور نہ کوئی ایسا کام کیا جس کے بعد وضوکی تجدید متحب ہو جاتی ہے تو الی صورت میں اس کو تازہ وضو نہیں کرنا جائے ۔

### نا قض و ضو کے برے اثرات

٢٢) عَنْ شُبَيْبِ بْنِ آبِيْ رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آَضْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ آَلُ رَسُولَ اللهِ ﴿ صَلَىٰ مَعَنَا لا صَلَىٰ قَالَ مَابَالُ الْقَوَامِ يُصَلَّوْنَ مَعَنَا لا يُحْسِنُونَ الطَّهُوْرَ وَ إِلَّمَا يُلْبَسُ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَى قَالَ مَابَالُ الْقَوَامِ يُصَلَّوْنَ مَعَنَا لا يُحْسِنُونَ الطَّهُوْرَ وَ إِلَّمَا يُلْبَسُ عَلَيْهَ الْقُرَانَ أُولِئِكَ . ((۱٥ السند)

ترجی هیب بن الی روح شفر سول الله است کے ایک صحافی شے روایت کی ہے کہ حضور نے ایک دن فخر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے سور وُر وم شروع کی تو آپ کواس میں اشتباہ ہو گیا اور خلل پڑھ گیا۔ جب آپ نماز پڑھ کچکے تو فرمایا بعض لوگوں کی یہ کیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور طہارت (وضو وغیرہ) المجھی طرح نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔ (شن ان ن

تشرِبَ ... معلوم ہواکہ وضوو غیر وطہارت انچھی طرح نہ کرنے کے برے اثرات دوسرے صاف قلوب پر بھی پڑتے ہیں کہ ان کی وجہ ہے قرآن مجید کی قرآت میں گر برہ و جاتی ہے اور جب رسول اللہ ان کا قلب مبارک دوسرے لوگوں کی اس طرح کی کو تاہیوں ہے اتنامتا ترہو تاتھا تو پھر ہم عوام کس ثار و قطار میں ہیں لیکن چو نکہ ہمارے قلوب پر زنگ کی جہیں کی جہیں جم گئی ہیں اس لئے ہم کو ان چیزوں کا احساس منہیں ہو تا۔ اس حدیث ہے بڑی و ضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوگئی کہ انسانوں کے قلوب پر ساتھ والوں کی انجھی یا بری کیفیات کا کس قدر اثر پڑتا ہے، اسحاب قلوب صوفیاء کرام نے اس حقیقت کو حساس مجھا ہے۔

### مسواك أباجميت اور فننبيت

طہارت و نظافت کے سلسلہ میں رسول اللہ سنے جن چیزوں پر خاص طور سے زور ویا ہے اور بڑی تاکید فرمائی ہے ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر جھے یہ خیال نہ ہو تا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑجائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرناان پر لازم کردیتا۔ مسواک کے جو طبی فوا کد ہیں اور بہت ہے امر انس ہے اس کی وجہ ہے جو تحفظ ہو تاہے آج کل کا ہر صاحب شعوراس ہے پچونہ کچی واقف ہے۔ لیکن دین نقط نگاہے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ راضی کرنے والاعمل ہے۔ اس مختصر تمہیر کے بعد مسواک کی ترغیب و تاکید کے بارے میں رسول اللہ ہے۔ کے چندار شاہ اے بڑھئے!

## ٣٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّوَاكَ مَطْهَرَةً لِلْفَعِ مَرْصَاةً لِلرَّبِ 🖟 وواد الشابعي

و حسد والدارمي و البساني وروي التجاري في صحيحه علا استاه،

ر برید . حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباے روایت ہے که رسول اللہ اللہ سندارشاد فرمایا" مسواک مند کو مبتری میں بہت بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالی کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔"

(مندلام شاقعی، منداحمد، سنن داری، سنن نسائی۔ نیز سیحی بخاری میں ادام بخاری نے بھی اس حدیث کو بلااسناد یعنی تعلیقاً روایت کیاہے۔)

تشتَ الله تسمى چیز میں حسن کے دو پیلو ہو سکتے ہیں ایک بید کہ وہ حیاق دنیا کے لحاظ سے فائدہ مند اور عام انسانوں کے نزدیک پہندیدہ ہو اور دوسر سے بید کہ وہ الله تعالی کی محبوب اور اجرافروی کاوسیلہ ہو۔رسول القد \* نے اس حدیث میں ہتلایا ہے کہ مسواک میں بید دونوں چیزیں جمع ہیں، اس سے مندکی صفائی ہوتی ہے، گندے اور مضر مادے خارج ہوجاتے ہیں۔ مندکی ہدیوزائل ہوجاتی ہے، بیاس کے نقد دنیوی فوائد ہیں اور دوسر اافروی اور ابدی نفع اس کا ہیے کہ وہ القد تعالی کی رضاحاصل ہوئے کا بھی خاص و سیلہ ہے۔

# ٢٠) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشْقَ عَلَىٰ اُمْتِىٰ لَاَمَرْ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ

صُلُولَةٍ . رواد البحاري ومسلم، و اللفظ لمسمم،

جرید حضرت ابوہریرہ رسول اللہ ﷺ ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاکہ اگریہ خیال نہ ہو تاکہ میری امت پر بہت مشقت پڑجائے گی تومیں ان کوہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتی امر کرتا۔

( معلی نفه کن معلم )

تشت .... مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں مسواک کی محبوبیت اور اس کے عظیم فوائد دیکھتے ہوئے میر افی جاتے ہے۔ میر افی جاتے ہوئے میر افی جاتے ہوئے میر افی جاتے ہوئے اس کے اپنے جرامتی کے لئے تعم جاری کردوں کہ وہ بر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا کرے۔ کیکن ایسا تھم میں نے سرف اس خیال سے نہیں دیا کہ اس سے میر کی امت پر بہت ہو جو پر جائے گااور برایک کے لئے اس کی پابندی مشکل ہوگی، غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی تر غیب و تاکید کاایک عنوان ہے اور بلاشبہ بڑا موثر عنوان ہے۔ ہو موثر عنوان ہے۔

ف کرو .... ای صدیت کی بعض روایات میں "عند نکل صلوق ایک بجائے "عند نکل و صوره ایمی وارو جوا بے اور طلب دونوں کا قریب قریب ایک بی ہے۔ ( سی بادر کا اسوم باب موال ارسب الیاش اعتدام ا

# ٢٥) عَنْ آمِيْ أَمَامَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ترجمت معظرت ابوامامہ بابل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا" اللہ کے فرشتے جبر کیل جب ہمی میرے پاس آئے ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواک کے لئے ضرور کہا۔ خطروب کہ (جبر کیل کی بار بار کی اس تاکید اور وصیت کی وجہ ہے) ہیں اپنے منہ کے ایکے حصد کو مسواک کرتے کرتے کس نہ ڈالوں۔" (مندانم)

تشریّ ..... مسواک کے بارو میں حضرت جریکل کی بارباریہ تاکید وصیت درانسل اللہ تعالیٰ بی کے تکم سے تھی اور اللہ کا تھی اوراس کا خاص رازیہ تھا کہ جو ہستی اللہ تعالیٰ ہے مخاطبہ اور مناجاۃ میں ہمہ وقت مصروف ربتی : واوراللہ کا فرشتہ جس کے پاس باربار آتا ہو اوراللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف وعوت جس کا خاص وظیفہ ہو اس کے لئے خاص طور سے ضرور کی ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ ابتمام کرے۔ اس لئے رسول اللہ مسواک کا بہت زیادہ ابتمام فرماتے تھے۔

### مسواک کے خاص او قات اور مواتی

٢٦) عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي اللَّهِ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَتَهَارٍ فَيَسْتَيْقِطُ اللَّايَتَسَوَّكُ قَبْلَ آنْ
 يُقِرَضُا (رواه احمد و ابر داؤد)

٢٧) عَنْ حُدَ يُسفَة قبالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا قِيامَ لِلسَّهَ جُدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فِياهُ بِالسِيَّوَاكِ . (دواه البخارى و مسلم)

٢٨) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِآيِّ شَيْ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْعَهُ
 قَالَتْ بِالبِيْوَاكِ . (دواه مسلم)

ترجم مشرح کی بن بانی سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے ہو چھا کہ رسول اللہ ﷺ جب باہر سے گھر میں آخریف التے تھے توسب سے پہلے کیاکام کرتے تھے؟ توانبوں نے فرمایاک فرمائے تھے۔ (سی سلم )

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

تَشَرِّتَ .....ان حدیثوں ہے معلوم ہواکہ رسول اللہ کی ہر نیند ہے جاگئے کے بعد، خاص کر رات کو تبجد کے لئے اللہ عنہ بابندی اور اہتمام ہے مسواک فرماتے تھے، اس کے علاوہ باہر ہے جب گھر میں تشریف لاتے تھے وہ سب ہے پہلے مسواک فرماتے تھے ، اس ہے معلوم ہواکہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سوکر اٹھنے کے بعد اور مسواک کئے زیادہ دیر گزرنے کے بعد اگر وضو کرنانہ بھی ہو جب بھی مسواک کر لینی چاہئے۔ ہمارے علمائے کرام نے ان بی احاد یث کی بناہ پر لکھا ہے کہ مسواک کرنا ہوں تو ہر وقت میں مستجب اور باعث اجر و تواب ہے، لیکن پائچ مو قعوں پر مسواک کی اہمیت زیادہ ہے۔ وضو میں، نماز کے لئے کھڑے ہوتے و تت، اگر وضواور نماز کے در میان زیادہ فصل ہوگیا ہو) اور قر آن جمید کی علاوت کے لئے اور سوتے ہے اٹھنے کے وقت اور منہ میں بدیو پیدا ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر کا جانے کے وقت اور منہ میں بدیو پیدا ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر کا جانے کے وقت اور منہ میں بدیو پیدا ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر کا جانے کے وقت اور منہ میں بدیو پیدا ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر

#### مسواك سنت انبياءاور تقاضائے فطرت

٢ ) عَنْ آبِي أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَ التَّعَطُرُ وَالسِوَاكُ وَ السِّوَاكُ وَ البِّكَامُ .
 رواه الرمذي )

ی ۔ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ ایک حیاء، دوسرے خوشبولگانا، تیسرے مسواک کرنااور چوتھے نکاح کرنا۔

(پائن تەنى)

تشت رسول الله الله المناس مدنی میں بیہ بلا کر کہ بیہ چاروں چزی الله کے بیغیروں کی سنتیں اور ان کے معمولات میں سے ہیں اپنی امت کو ان کی ترغیب دی ہے اور بلا شبہ بیہ بڑی مؤثر ترغیب ہے - حیا کے بارے میں کتاب الاخلاق میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے ، نکاح کے بارہ میں انشاء الله کتاب الزکاح میں لکھا جائے گا۔ تعطر لینی خو شبولگا تا بڑی محبوب صفت ہے ، انسان کے روحانی اور ملکوتی تقاضوں میں سے ہاں سے روح اور قلب کو ایک خاص نظاط حاصل ہوتا ہے ، عبادت میں کیف اور ذوق پیدا ہوتا ہے اور الله کے دوسرے بندوں کو بھی راحت پہنچتی ہے اس لئے تمام انہاء علیم السلام اور الله تعالیٰ کے سارے ایجھے بندوں کی محبوب سنت ہے۔

٣٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَ اِغْفَاءُ اللَّحْيَةِ
 وَالسِتَوَاكُ وَ الْمَعْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَ غَسْلُ الْبَرَاجِعِ وَتَعْفُ الْإِبطِ وَ حَلَقُ الْعَالَةِ
 وَ إِنْهِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكْرِيا قَالَ مُصْعَبُ وَ تَسِينُتُ الْمَاشِرَةَ اللَّ اَنْ تَكُونُ الْمَصْمَصَةُ .

(رواه مسلم )

ور الله المعرب عائش صديقد رضى الله عنبات روايت م كدر سول الله الله الله المرايا وس جزي من جوامور

فطرت میں ہے ہیں۔ مونچھوں کا ترشوانا ، داڑھی کا چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کے جوڑوں کو (جن میں اکثر میل کچیل رہ جاتا ہے اہتمام ہے ) دھونا، بغل کے بال لیمنا، موئز ریناف کی صفائی کرنا، اور پانی ہے استنجاکر نا۔ حدیث کے راوی ذکر یا کہتے ہیں کہ ہمارے شخ مصعب نے بس بھی نوچیزیں ذکر کیں اور فرمایا کہ دسویں چیز بھول گیا ہموں ، اور میر ا گمان یمی ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ (سیجی سر)

تشریک .... اس حدیث میں ان وس چیزوں کو "من الفطرة" یعنی امور فطرت میں ہے کہا گیا ہے۔ بعض شار حین حدیث کی رائے یہ ہے کہ الفطرة ہے مراد یبال سنت انبیاء یعنی پیغبروں کا طریقہ ہے اور اس کی نائید اس ہوتی ہے کہ الفطرة ہے مراد یبال سنت انبیاء یعنی پیغبروں کا طریقہ ہے اور اس کی نائید اس ہوتی ہے کہ الفظرة ہیں، ان حضرات کا کبنا ہے کہ اس حدیث میں "عشر من الفطرة ہی بجائے "عشر من السنة" کے الفاظ ہیں، ان حضرات کا کبنا ہے کہ اس حدیث میں انبیاء علیم السلام کے طریقہ کو الفظرة اس کے کہا گیا ہے کہ وہ فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس فریق نشری کی بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء علیم السلام نے جس طریقہ پر خود زندگی گزاری اور اپنی اپنی متوں کو جس پر چلنے کی ہدایت کی اس میں یہ وس با تیں شامل تھیں۔ گویا یہ وس چیزیں انبیاء علیم السلام کی متوں کو جس پر چلنے کی ہدایت کی اس میں یہ وس با تیں شامل تھیں۔ گویا یہ وس چیزیں انبیاء علیم السلام کی متفید الفیاء المام کی متفول کو جس پر چلنے کی ہدایت کی اس میں یہ وس با تیں شامل تھیں۔ گویا یہ وس چیزیں انبیاء علیم السلام کی متفود کا معمولات سے ہیں۔

بعض شار صين نے الفطرة سے دين قطرت يعنى دين اسلام مرادليا ہے۔ قر آن جيديل دين كو قطرت كما ميك مين كو قطرت كما كيا ہے، الله الني فطر الناس عليها ظالا تبديل لعلق الله د لك الدين القيد (الروس ۳۰۳۰) سيناء پر حديث كامطلب يه ہوگا كه بيروس چزين وين قطرت يعنى اسلام كے اجزاء يا حكم ميں سے بيں۔ قطرت يعنى اسلام كے اجزاء يا حكام ميں سے بيں۔

اور بعض شار حین نے الفطر ق ہے انسان کی اصل فطرت و جبلت ہی مراد لی ہے اس تشر ت کی بناء پر حدیث کا مطلب ہے ہواللہ نے اس تشر ت کی بناء پر جدیث کا مطلب ہے ہواللہ نے اس کی بنائی ہے۔ گویا جس طرح انسان کی اصل فطرت ہے ہے کہ وہ ایمان اور نیکی اور طبارت ویا گیزگی کو پسند کر تا ہے اور کفراور فواحث و مشکرات اور گندگی و تابا کی کو تابیند کر تا ہے اس طرح نہ کورہ بالاد س چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی فطرت (اگر کسی خارجی اثر سے ماؤف اور فاسد نہ ہو چی ہو) تو ان کو پسند ہی کرتی ہے اور حقیقت شناسوں کو بیہ بات معلوم اور مسلم ہے کہ انبیاء علیم السلام جو دین اور زندگی کا طریقہ لے کر آتے ہیں وہ دراصل انسانی فطرت کے تقاضوں ہی کی متند اور منظبط تشر ہے ہو تی ہے۔

اس تفصیل سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث کے لفظ الفطر ہ کا مطلب خواہ سنت انبیاء ہو خوادین فطرت اسلام ہو،اور خواہ انسان کی اصل فطرت وجبلت ہو، حدیث کامدعا تینوں صور توں میں ایک ہی ہو گااور

پس سیدها کروا پناژخ سب طرف ہے میسو ہو کر دین حق کی طرف اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس پراس نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی نہیں 'ید دین ہے سیدها یکا۔

وہ بیہ کہ بید دس چیزیں انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے اس متفقہ طریقیہ زندگی اور اس دین کے اجزاء وا دکام میں ہے ہیں جو دراصل انسان کی اصل فطرت وجبلت کا نقاضا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اپنے خاص حکیمانہ طرز پر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو چند سطریں لکھی ہیں ان کاخلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں ِ فرماتے ہیں:

"بددس عملی با تیں جو دراصل طبارت و نظافت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں، ملت حنینہ کے مونسس و مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں۔ اور ابراہی طریقہ پر چلنے والی حنین امتوں میں عام طور سے ان کاروائ رہاہے اور ان پر ان کا عقیدہ بھی رہا ہے۔ قر نبا قرن تک وہ ان اعمال کی پابندی کرتے ہوئے جسے اور مرتے رہے ہیں، ای لئے ان کو فطرت کہا گیا ہے اور بہ ملت حنینی کے شعائر ہیں۔ اور ہر ملت کے لئے ضرور کی ہے کہ اس کے بچھ مقرر و معلوم شعائر ہوں اور وہ الیہ عظائر ہوں اور کیا جا با سے علانیہ ہوں جن سے اس ملت والوں کو پہانا جا سے اور ان میں کو تاہی کرنے پر ان سے مواخذہ کیا جا جا تھے اور اس محد ہوں اور کیا جا جا تھے اور اور ہوں میں محد ہوں اور یہ بھی قرین حکمت ہے کہ شعائر الی چیزیں ہوں جو نادر الوقوع نہ ہوں اور ان میں محد ہو اور کہ ہوں اور لوگوں کے ذبی ان کو پور کی طرح قبول کریں اور ان دس چیز وں میں یہ با تیں موجود ہیں۔ اس کو لوگوں کے ذبی ان کو پور کی طرح قبول کریں اور ان دس چیز وں میں یہ با تیں موجود ہیں۔ اس کو سی جھنے کے لئے ان چند باتوں پر غور کرنا جا ہے:

جہم انسانی کے بیض حصوں میں پیدا ہونے والے بالوں کے بزھنے ہے پاکیزگی پنداور اطیف مزان آدمی کی سلیم فطرت ای طرح منقبض اور مکدر ہوتی ہے جس طرح کہ حدث ہے یعنی کسی گندگی کے جسم ہورج ہونے ہو خارج ہونے ہے بواکر تی ہے۔ ایس اور ناف کے نیچے پیدا ہونے والے بالوں کا حال ہی ہے۔ ایس لیے ان کی صفائی ہے سلیم الفطر ت آدمی اپنے قلب وروح میں ایک نشاط اور انشراح کی کیفیت محصوں کرتا ہے جیسے کہ بیاس کی فطرت کا خاص تقاضا ہے۔ اور بالکل بی حال نا ننوں کا بھی ہے۔ اور ڈازھی کی نوعیت بیہ ہے کہ اس سے چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہوتی ہے اور وہ مر دوں کے لئے شرف اور جمال ہے اور ای سے ان کی مردانہ ہیں ت کی سمجمل ہوتی ہے اور وہ سنت انبیاء ہے۔ اس لئے اس کار کھنا ضروری ہے اور اس کا صاف کرانا مجوس و تغیر واکثر غیر مسلم قوموں کا طریقہ ہے۔ نیز جو نکہ بازاری قسم کے اور نیجی سطے کے لوگ محواڈاڑھیاں نہیموں کھتے اس لئے ڈاڑھیاں نہر کھنا کر نا ہے۔

اور مو مجھوں کے بڑھانے اور لمبار کھنے میں کھلا ہوا ضرریہ ہے کہ منہ تک بڑھی ہوئی مو مجھوں میں کھانے چوں میں کھانے چیخ کہ جنریں لگ جاتی ہیں اور ناک سے خارت ہونے والی رطوبت کاراستہ بھی وہی ہے اس لئے صفائی اور پاکیزگی کا تقاضا یمی ہے کہ مو مجھیں زیادہ بڑی نہ ہونے پائیس اس واسطے مو مجھوں کے ترشوانے کا حکم دیا گیا

و جامع ترندی کتاب الدعوات س ۱۹۰ ت ۱۹۰ و سر کی متعدد حدیثوں میں صاف اور صرت الفاظ میں ڈاڑھی رکھنے کا تھم بھیا ہے۔ لیکن کی حدیث میں مقدار کی بھینے کا امر بھی وارد ہوا ہے جس سے فقیر ہے اُمت نے نام طور سے وجوب سمجھا ہے۔ لیکن کی حدیث میں مقدار کی مراحت نہیں ہے۔ فقیر سے فقیر سے فقیر سے اُن و شواحت یہ سمجھا ہے کہ ایک مشت کے بقدر رکھنا واجب ہے۔ ۱۲ محوالے کہ ایک مشت کے بقدر رکھنا واجب ہے۔ ۲۱ محوالے کہ ایک مشت کے بقدر رکھنا واجب ہے۔ ۲۱ محوالے کی ایک مشت کے بقدر رکھنا واجب ہے۔ ۲۱ محوالے کی محمد کے اس کا معرف کا محدول کے انسان مقدر کی محدول کے محدول کی محدول کے محدول کی محدو

ہے۔ اور کلی اور پانی کے ذریعہ ناک کی صفائی اور مسواک اور پانی سے استخبااور اہتمام سے انگلیوں کے ان جوڑوں کو دھونا جن میں میل کچیل رہ جاتا ہے ، صفائی اور پاکیزگ کے نقطہ نظر سے ان سب چیزوں کی ضرورت واہمیت کی وضاحت کی محتاج نہیں۔"

بعض اکا ہر علاء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے بیہ اصول معلوم ہوگیا کہ جہم کی صفائی اور اپنی ہیئت اور صورت کی در سی اور ایر اہمی ہر چیز کا از اللہ اور اس سے اجتناب جس سے گھن آئے اور کر اہمیت پیدا ہو احکام فطرت میں سے ہے اور طریقة انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کی تحسین کو اپنا خاص انعام واحسان بتلایا ہے۔ "وَ صَورَ کَمُو فَاحْسِدَ مِنْ کَمُو فَاحْسِدَ صَورَ کَمُو فَاحْسِدَ مِنْ کَمُونَ فَاصِدَ فَاصَورَ کَمُونَا فَاصْدَانِ مُعْلَمُ فَاصِدَ فَاصِدَ فَاصَدَ فَاصَدَ فَاصَدَانِ مُعْلَمُ فَاصِدَ فَاصَدَانِ مُعْلَمُ فَاصِدَ فَاصَدَانِ مِنْ فَاصَدَانِ مُعْلَمُ فَامُونَانِ اللّٰ اللّٰ فَاصَدَانِ مُعْلَمُ فَامُونَانِ اللّٰ فَامُونَانِ مِنْ اللّٰ فَامْ فَامُونَانِ اللّٰ اللّٰ فَامْ اللّٰ فَامْ فَامُ فَامُ فَامِنَانِ اللّٰ فَامُونَانِ اللّٰ فَامْ فَامُونَانِ اللّٰ فَامْ فَامْ فَامُونَانِ اللّٰ فَامْ فَامْ فَامْ فَامُونَانِ اللّٰ فَامْ فَامُونَانِ اللّٰ فَامْ فَامُونُ فَامُ فَامُونُ فَامْ فَامُ

اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے ان کے بھانج حضرت عبداللہ ابن زہر ؓ نے روایت کیاہے ، ان ہے روایت کرنے والے طلق بن حبیب ہیں۔ اور ان ہے روایت کرنے والے مصعب بن شیبہ ہیں۔ ان کے شاگر دز کریا بن الی زائدہ ہیں۔ ان ہی زکریانے اپنے شخ مصعب سے بید حدیث روایت کی ہے جس میں انہوں نے دس چیزوں میں سے نو کو تو و تو ق ت نے کر کیا اور دسویں کے متعلق بتلایا کہ وہ بجھے اچھی طرح یاد نہیں رہی، البتہ میر اخیال ہے کہ وہ صفحف (کلی) کرنا تھا۔

# نماز کو قیمتی بنانے میں مسواک کااثر

# ٣٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى تَفْضُلُ الصَّلَوةُ التِي يُسْعَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلُوةِ التِي لا يُسْعَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلُوةِ التِي لا يُسْعَاكُ لَهَا مَا يَعْمَى ضِعْفًا . (رواه البهني في شعب الإيمان )

ترجمہ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ارشاد فرمایا وہ نماز جس کیلئے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلہ میں جو بلامسواک کے پڑھی جائے ستر گئی فضیلت رکھتی ہے۔ (شیب الزیاد تاللہ قبی

تشریک بیلے بھی بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ عربی زبان اور محاورہ میں ستر (اور اس طرح بعض اور عدد بھی) مطلق کثرت اور بہتات کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں، غالباس حدیث میں بھی سبعین کا لفظ اس محاورہ کے مطابق کثرت اور بہتات ہی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اس بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نماز مسواک کرتے پڑھی جائے وواس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے بدر جہااور بہت زیدوافشل ہے۔ اور اً سبعین سے مراد سترکافاص عدد ہوتب بھی کوئی استعاد کی بات نہیں ہے۔

جب وئی بندہ ما یک المنک اور احتم الی کمین کے دربار عالی میں حاضری اور نمازے ذریعہ اس سے مخاطب اور مناجاقا کار اور نمازے ذریعہ اس سے مخاطب اور مناجاقا کار اور کرے اور یہ سوچ کہ اس کی عظمت و سیائی کا حق تو یہ ہے ۔ مشک و گاب سے اپنے دبن و زبان کو و حو کر اس کانام نامی میا ہے کہ اور اس کے حضور میں پچھے عمر ضمی ہائے ۔ گیئن چو آئد اس مالک نے اپنی عنایت ور حمت سے صرف مواک ہی کا حتم دیا ہے اس لئے میں مسواک کرتا ہوں ، ہم حال جب کوئی بندہ القد تعالی کی عظمت کے اس احساس اور اوب کے اس جذبہ سے نماز کے لئے مسواک کرے تو وہ نماز اگر بندہ التد تعالی کی عظمت کے اس احساس اور اوب کے اس جذبہ سے نماز کے لئے مسواک کرے تو وہ نماز اگر کے احتماد کے اس احساس اور اوب کے اس جذبہ سے نماز کے لئے مسواک کرے تو وہ نماز اگر کے اس احساس اور اوب کے اس احساس کے اس احتماد کی اس کے اس احتماد کی اس کے اس کے اس کے اس کی حصور کے اس کے اس کے اس کی مساس کے اس کے اس کی مساس کے حصور کے اس کے اس کی مساس کے اس کے اس کی مساس کے حصور کے اس کے اس کی مساس کے حصور کے اس کے اس کی مساس کے حصور کے اس کی مساس کے اس کے اس کی مساس کے حصور کے اس کی مساس کی مساس کی مساس کے حصور کی مساس کی مساس کی مساس کے حصور کے اس کی مساس کے حصور کے اس کی مساس کے حصور کی مساس کے حصور کے اس کے مساس کی مساس کے مساس کی مساس کی مساس کے مساس کے مساس کے مساس کی مساس کی

اس نمازے مقابلہ میں جس کے لئے مسواک نہ کی گئی ہوستریااس سے بھی زیادہ در ہے افضل قرار دی جائے توبالکل حق ہے۔ حقیقت توبیہ ہے

بنرار بار بشویم دبن زمشک و گلاب بنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است فرار بار بشویم دبن زمشک و گلاب بنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است فائدہ سندری نے ترغیب میں حضرت عائش کی ہے حدیث صرف بیمتی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے لیکن منذری نے ترغیب میں اس حدیث کو حضرت عائش ہی کی روایت سے خفیف گفتلی فرق کے ساتھ ورج کر کے لکھا ہے۔ روادا احدوالیم اور الحج الساد۔ اور قریب اس مضمون کی ایک حدیث ابو تعیم کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عبائش کی روایت سے اوو دوسری حضرت عبداللہ بن عبائش کی روایت سے اوو دوسری حضرت واردوسری کی سند کو تیج کہا ہے۔

### نماز کے لئے وضو کا تنم

طبارت کے باب میں رسول اللہ ﷺ نے امت کوجو بدایات دی میں ان میں ہے بعض تو وہ ہیں جن کی حیثیت مستقل احکام ، پائی کی پائی اور حیثیت مستقل احکام ، پائی کی پائی اور انگیزوں کو پاک رکھنے کے احکام ، پائی کی پائی اور ناپلی کے تفصیلی احکام وغیرہ اور بعض وہ ہیں جن کی حیثیت شرائط نماز کی ہے۔ وضو کا حکم اس قبیل ہے ، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ "اذا فلنظم الی الصلوة فاغسلواؤ جو هنگم و آیدیگم الی الموافق واستحو ابرؤسکم وار جلکم الی الکھین 0"

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نماز جواللہ تعالیٰ کی مقد س بارگاہ میں حاضری اور اس سے مخاطب و مناجاۃ کی ایک خاص الخاص شکل ہے اس کے لئے باوضو ہونا شرط ہے ۔ پس اگر کوئی شخض باوضو نہیں ہے (یعنی حدث کی حالت میں ہے، جس کی حقیقت پہلے بتائی جاچک ہے) تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو وضو کرلینا چاہئے۔ دربار اللی کی اس خاص حاضری کا یہ لازمی اوب ہے، اس کے بغیر اس کی نماز ہر گر قبول نہیں ہوگ، اس سلسلہ کے رسول اللہ ﷺ کے چندار شادات ذیل میں پیڑھئے!۔

### ٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

(رواه البخاری و مسلم) شده

ترجمہ ، حضرت ابو ہر برہ در صنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا وضو منبیں ہےاس کی نماز قبول نہیں ہو گی تاو قتیکہ ودوضونہ کرلے۔ (سمجین کی ایس سمجی مسر)

## ٣٣) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَاتُقْبَلُ صَالُوةً بِغَيْرٍ طُهُوْدٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

(رواه مسلم)

ترجہ و محضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز طبارت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ایساصد قد قبول ہو سکتا ہے جو ناجائز طریقہ سے حاصل

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

كتے ہوئے ال سے كيا جائے۔ ( سيج مسم )

تشریک ....اس حدیث میں "طبور" سے مراد وضوب اور اس کا مطلب وہی ہے جو حضرت ابو ہر برورضی الندعند کی او بروالی حدیث کا ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔

# ٣٤) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا لَ الطُّهُورُ وَ تَحْرِيْمُهَا السُّكْبِيرُو تَحْلِيلُهَا

التُنْدِينَمُ . اورواہ او داؤد والسوسدی والداوس و رواہ اس مد حد و بس سے مداد ترجید محضورت علی مرتضی رضی اللہ عنہ مدار ایست کہ رسول اللہ اللہ اللہ خانے فرمایا کہ نماز کی تمجی طبور (یعنی وضو) ہے اور اس کی تحریم بحبیر ہے (یعنی اللہ اکبر کہہ کے آدمی نماز میں واضل ہوجا تاہے، جس کے بعد بات چیت کرنے اور کھانے بینے کے الیہ جائز کام نماز کے ختم ہونے تک اس کے لئے حرام اور ناجائز ہوجاتے ہیں) اور اس کی تحلیل السلام علیم کہنا ہے (یعنی نماز کے ختم پر السلام علیم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد وہ ساری باتیں آدمی کے لئے حال اور جائز ہوجاتی ہیں جو نماز کی وجہ ہے اس کے لئے حرام اور ناجائز ہوجائی تعدد کی تحسیل کے لئے حال اور جائز ہوجائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت علی ہوگئی تھیں)۔ (سنن الی واؤد، جامع تر نہ کی، سنن وار می اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت کیا ہے۔)

ه ٣) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَعَامُ الْجَدَّةِ الصَّلَوَةُ وَ مِفْتَاحُ الصَّلُوةِ الطَّهُورُ (دواه احمد) ترجی معفرت جابر رضی الله عند سے روایت بے که رسول الله عند نے فرمایا جنت کی تنجی نماز ہے اور نمازکی تنجی طبور ( یعنی وضو) ہے۔ (منداتہ )

تشریخ .....ان دونوں حدیثوں میں طہور لینی وضو کو نماز کی کنجی فرمایا گیا ہے۔ گویا جس طرح کوئی شخص کسی مقفل گھر میں کنجی ہے اس کا تالا کھولے بغیر داخل نہیں ہو سکتا اس طرح بغیر وضو کے نماز میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ان چاروں حدیثوں کی تعبیر میں اگر چہ کچھ فرق ہے لیکن حاصل اور مدعا سب کا بہی ہے کہ نماز کے قابل قبول ہونے کے لئے واضح شرط ہے۔ نماز چو نکہ اللہ تعالی کے حضور میں حاضری اور اسے مخاطب و مناجا قی اعلیٰ اور انتہائی شکل ہے ، جس کے آگے اس د نیامیں ممکن نہیں، اس لئے اس کے او ب کا حق تو یہ تھا کہ ہر نماز کے لئے سارے جسم کے عشل اور بالکل پاک صاف اچھالباس پہنچ کا تھم دیا جاتا لیکن چو نکہ اس پر شمیل بہت مشکل ہو تا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم صرف اتنا ضروری قرار دیا کہ نماز پاک کپڑے پہن کر پر حقی جائے اور سارے فاہری اعتصاء پر حقی جائے اور سارے فاہری اعتصاء دھل جاتے ہیں جو انسان کے جسم میں خاص ایم ہیت رکھتے ہیں اور اس حیثیت ہے وہی سارے جسم کے قائم مقام قرار دیے جا تھے ہیں۔ غراب تھی پاؤل اور چرداور سر یہی دو اعتصاء ہیں جو عام طور پر لباس ہے باہر رہتے میں اسکے وضو میں صرف انبی کے دھونے اور مسح کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ علاوہ از ہی وضونہ ہونے کی حالت میں طبیعت میں جو ایک خاص قسم کارو جائی تکدر اور انتیاض ہوتا ہے اور وضو کرنے کے بعد انشراح و حالت میں طبیعت میں جو ایک خاص قسم کارو جائی تکدر اور انتیاض ہوتا ہے اور وضو کرنے کے بعد انشراح و انہا کی ایک خاص کیفیت اور ایک خاص طرح کی لطافت و نور انبیت جو انسان کے باطن میں پیدا ہوئی ہے افس طرح کی لطافت و نور انبیت جو انسان کے باطن میں پیدا ہوئی ہے افساط کی ایک خاص کیفیت اور ایک خاص طرح کی لطافت و نور انبیت جو انسان کے باطن میں پیدا ہوئی ہے کہ میں کارے کیا کھور کیا گیا ہے۔ کارت میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا

جن بندگان خدا کوان کیفیتوں کا حساس اور تجربہ ہو تاہے وہ خوب سیجھتے ہیں کہ نماز کے لئے وضو کو لازی م شرط قرار دیے جانے کا اصل راز کیاہے ، باتی اتن بات تو ہم سب عوام بھی سیجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقد س اور عالی بارگاہ میں حاضری کا بید ادب ہے۔اللہ کے جو بندے صرف آتی بات سیجھ کر بھی وضو کریں گے۔انشاہ اللہ وہ بھی اسینے وضو میں ایک خاص لذت ونور انہیت محسوس کریں گے۔

#### ونسوئ طريته

٣٦٪ عَنْ عُفْمَانَ آلَهُ تَوَطَّناً فَٱفْرَعَ عَلَى يَكَيْهِ لَلْكا كُمْ تَمَطْمَصَ وَاسْتَكُورَ كُمْ خَسَلَ وَجْهَهُ لَلْكا كُمْ خَسَلَ يَكَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفِقِ لَلْكا كُمْ خَسَلَ يَكَهُ الْيُسْرِى إِلَى الْمِرْفَقِ لَلْكا كُمْ مَسَحَ بِرَائِيهِ كُمْ خَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلْكا كُمَّ الْيُسْرِى قَلْكا كُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَصَلاً تَحْق وُخُوي هلا كُمْ قَالَ مَنْ تَوَطَّأَ وُخُويْ هلا كُمْ يُصَلّى رَكْتَنَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَنَى خَفِرَلَهُ مَا تَقَلَمَ مِنْ ذَنْهِ .

تحضرت عثمان رضی اللہ عند کے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے وونوں ہاتھوں پر تین وفعہ پانی ڈالا بھر کلی کی اور ناک میں پانی لے کراس کو نکالا اور ناک کی صفائی کی مجر تین وفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا۔ اس کے بعد وابناہا تھ کہنی تک تین دفعہ دھویا، پھر اس طرح بایاں پائھ کہنی تک تین دفعہ دھویا، پھر اس طرح بایاں پاؤس تین دفعہ تین دفعہ دھویا، پھر اس طرح پوراو ضوئر نے کے بعد) حضرت عثمان دفعہ دھویا، پھر اس طرح پوراو ضوئر نے کے بعد) حضرت عثمان دفعہ نے فرمایا کہ میں نے رسول البتہ کودیکھا کہ آپ نے بالکل میرے اس وضوئ طرن وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وضو کودیکھا کہ آپ نے بالکل میرے اس وضوئ طرن وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضوئیا پھر دور کعت نماز (ول کی پوری توجہ کے ساتھ کا ایک پڑھی جو حدیث نفس ہے خالی رہی (یعنی دل میں ادھر اور ھرکی ہاتیں مبیر سوچیس) تواس کے پیچیلے سارے گاناہ مواف ہوگے۔

شش سے مصرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں رسول اللہ اسے وضوی جو طریقہ بتلایا ہے بکد عملاً کر کے دکھایا ہے، یمی وضو کا افضال اور مسنون طریقہ ہے البتہ اس میں کلی اور پانی سے ناک کی صفائی ہے متعلق یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کتنے وقعہ کیا۔ لیکن بعض دوسری رواجوں میں تمین تمین وقعہ

تے مدیث میں جودور تعلیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا آرہے ،یہ ضروری نہیں کہ وافض جی جواں ، بکد آئر کی ومسنون طریقہ پرو نمو کر کے وقی فض است نماز بھی ایک نعیب ہوگی جو حدیث فض سے میں اوحر اوحر کے حیالات سے خال رہی توافشا، اللہ حدیث کی موجود مغفرت اس کو بھی حاصل ہوگی۔ شریعین حدیث اور عارفین نے تعمام کہ حدیث فض یہ ہے کہ اوحر اوحر کا کوئی خیال ذہن میں

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq ۱

آئے اور دل اس میں مشغول ہو جائے، لیکن اگر کوئی خطرہ دل میں گزرے اور دل اس میں مشغول نہ ہو بلکہ اس کو ہٹانے اور دفع کرنے کی کو شش کرے تووہ معز نہیں ہے۔ اور یہ چیز کاملین کو بھی چیش آتی ہے۔

- ٣٧) عَنْ آبِى حَبَّة لَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَحَّنًا لَمْسَلَ كَلْمَهِ حَثَى آنَقًا هُمَا كُمُ مَصْمَحَ قَلَانًا وَ اسْتَخْشَقَ لَكُنَّا وَ خَسَلَ وَجْهَةً لَكُنَّا وَخِرَاعَيْهِ ثَلِكًا وَ مَسْحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً لُمُ خَسَلَ فَدَمَيْهِ إِلَى الْمُعْبَيْنِ ثُمَّ لَامَ لَمَا فَضَلَ طَهُوْدٍهِ فَشَرِبَةً وَهُوقَائِمٌ ثُمُ لَالَ آخَبَنْتُ آنُ أُويَكُمْ كَيْفَ كَانَ الْكِمْ عَيْفَ كَانَ طَهُولُ وَمُولَالِمٌ ثُمُ قَالَ آخَبَنْتُ آنُ أُويَكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُولُ وَمُولَ اللهِ هَمَّ وَرَدَاتِ مِدَى وَاسَدَى
- ابو دیہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عند کودیکھا آپ نے وضواس طرح فرمایا، پہلے
  اپنے دونوں ہاتھ المجھ المجھ کی طرح دھوئے یہاں تک کہ ان کو خوب المجھی طرح ساف کردیا، پھر تین دفعہ کل
  کی، پھر تین وفعہ پائی ناک میں لے کراس کی صفائی کی، پھر چہرے اور دونوں ہاتھوں کو تین تین دفعہ دھویا،
  پھر سر کا مسح آیک دفعہ کیا، پھر دونوں پائوں مخنوں تک دھوئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور
  کھڑے تی کھڑے آپ نے وضوکا بچاہو لائی لے کربیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند نے اس طرح وضو پوراوضو کر کے دکھانے کے بعد فرملیا۔ میں نے چاہا کہ تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ سیس طرح وضو فرملیا کرتے تھے۔

شخی ..... جیسا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کی ان حدیثوں سے معلوم ہوار سول اللہ عام طور سے وضوای طرح فرماتے تھے کہ وھونے والے اعضاء کو جمن تین وفعہ دھوتے تھے اور سر پر مسح ایک بی وفعہ فرماتے تھے۔ لیکن مجھی مجھی آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ دھوئے جانے والے اعضاء کو بھی مرف ایک بی ایک مرتبہ یا میں وہی مرتبہ دھویا، اور ایسا آپ نے یہ بتانے اور وکھانے کے لئے کیا کہ اس طرح بھی وضو ہوجاتا ہے، فقہاء کی اصطلاح میں اس کو بیان جواز کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کی وقت بانی کی کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہو۔ والغہ اعلم۔

٣٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَخَّأُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَى طلا.

(رواه البخاري)

کے حضرت عبداللہ بن عباس د ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ (ایک دن)رسول اللہ کے فیصوفر ملیاایک ایک مرتبہ ( لینی وضومیں دھوئے جانے والے اعضاء کو آپ نے صرف ایک ایک دفعہ دھویا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ ( کینی کی )

٣٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ إِن زَيْدِ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ مَنْ تَوْضًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - والم حدد

ترجم و حضرت عبدالله بن زیر بن عاصم رضی الله عند سے روایت ہے که (ایک دفعه)ر سول الله است وضو فرمایاد دو دمر تبدر لیعنی دھوئے جانے والے اعضاء کو دوبار دھویا)۔ اللہ ایک دوری ۔ شرق .....ان دونوں حدیثوں میں اعضاء وضو کے صرف ایک ایک دفعہ یاد دود و فعہ دھونے کا جوذ کر ہے جیسا کہ اوپر بتالیا جاچکا ایسا آپ نے کبھی کبھی صرف یہ بتانے اور دکھانے کے لئے کیا تھا کہ اتناکر نے ہے بھی وضو جاتا ہے، درنہ عام عادت شریف کبی تھی کہ وضو میں آپ ہاتھ ،منداور پاؤں کو تمین تمین دفعہ دھوتے سے اور اس کی دوسروں کو تعیم دیتے تھے ،اور وضو کا یمی افضل اور مسنون طریقہ ہے ، مندرجہ ذیل دو حدیثوں ہے بیات اور زیاد وصاف ہو جاتی ہے۔

٤٠) عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ آغْرَابِي إِلَى النّبِي الله يَسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ قَارَاهُ قَلْنُا ثُمَّ قَالَ هَكُلْ الْوُضُوءُ قَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ آسَاءَ وَ تَعَدّىٰ وَ الْوُضُوءِ قَلَى هَذَا فَقَدْ آسَاءَ وَ تَعَدّىٰ وَ طَعَدْ عَلَى هَذَا فَقَدْ آسَاءَ وَ تَعَدّىٰ وَ طَعَدْ عَلَى هَذَا فَقَدْ آسَاءَ وَ تَعَدّىٰ وَ طَعَدْ عَلَى هَذَا اللّهُ عَلَى هَذَا اللّهُ عَلَى هَا إِلَى النّبِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى هَا إِلَى النّبِي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

تراہ عروہ بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وواپنے دادا عبداللہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ عظیم سے روایت کرتے ہوئے ( بیخی وضو کا طریقہ یو چیتے ہوئے ( بیخی وضو کا طریقہ یو چیتے ہوئے ) رسول اللہ کی فدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو تمین تمین دفعہ وضو کرے و تحاید ( بیخی ایساء ضو کر کے و تحایا ہس میں آپ نے دھوے جانے والے اعضاء کو تمین تمین دفعہ دھویا) اس کے بعد آپ نے ان اعرائی ہے فرمایک وضوایسے ہی کیاج تا ہے ، تو جس نے اس میں اپنی طرف سے جھوا در اضافہ کیا تو اس نے اس میں اپنی طرف سے جھوا در اضافہ کیا تو اس نے برائی کی اور زیادتی کی اور ظم کیا۔

آشت اس حدیث میں رسول اللہ نے وضومیں اضافہ کرنے کی جو سخت ندمت کی ہاس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ اعضاء وضوعے صرف تین تین دفعہ وحونے سے کامل تعمل وضو ہو جاتا ہے۔ اب جو شخص اس میں کوئی اضافہ کرے گا وہ گویا شریعت میں اپنی طرف سے ترمیم کرے گا ، اور باشہ یہ اس کی برق جمارت اور بزی ہے اولی ہوگی۔

۔ حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ سے ارشاد فرمایا جوہ ضو کرے ایک دفعہ (یعنی دھوئے) تو یہ وضو کا دود رجہ دفعہ (یعنی دھوئے) تو یہ وضو کا دود رجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ بی نہیں (اور اس کے بغیر وضو بو تابی نہیں) اور جو وضو کرے دود ومر تب (یعنی اس میں اعضاء وضو کو دود دود فعہ دھوئے) تو اس کو (ایک ایک دفعہ دالے وضو کے مقابلہ میں) دو حصے تو بب ہوگا۔ اور جس نے وضو کیا تمین تمین تمین دفعہ (جو) افضل اور مسئون طریقہ ہے، تو یہ میر اوضو ہے اور جھے سے پہلے افراد میں اسلام کا طریقہ بھی بہی رہا ہے۔)

آشری ۔۔۔۔ یہ حدیث منداحمہ کی ہے اور ای میں ایک دوسر کی روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ کے دائیں دفتہ منداحمہ کی ہے اور ای میں ایک دوسر کی روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ کے ایک دائیہ دفتہ وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد آپ نے دو دفعہ کا وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ پہلے والے وضو کے مقابلہ میں اس کا تواب دوہر اسلے گا، چر آپ نے تین تین قبن دفعہ والا وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ میں اوضو ہو ہو تھی ہا ہی تعلیم السلام کا۔ اس دوسر کی روایت کو دار قطنی، بہتی، ابن حبان اور ابن ماجہ نے بھی دریافت کیا ہے۔ (زجاجة المصابح) ان دونوں روایتوں سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ فلک الحدید نے بھی دریافت کیا ہے۔ (زجاجة المصابح)

## و نسو کی سنتیںاہ راس کے آ داب

### ٢٤) عَنْ سَعِيْدِ إِن زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لَا وُضُواءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

(رواه الترمذي و ابن ماجه)

ترجمان حضرت سعید بن زیدر صنی الله عند سے روایت ہے کدر سول اللہ اسے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کا نام لئے بغیروضو کیا، اس کاوضو ہی نہیں۔ (بائ تبذی اللہ من دوجا)

تشری .....امت کے اکثر انکہ اور مجتبدین کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو غفلت کے ساتھ ،اللہ کانام لئے بغیر کیا جائے وہ بہت نا قص اور بالکل بے نور ہوگا۔ اور نا قص کو کا لعدم قرار و سے کراس کی سرے سے نفی کر دیناعام محاورہ ہے۔ ''آبابالیّان '' میں یہ بات تفصیل اور وضاحت سے اُنسی جا چک ہے۔ انگلے ہی نمبر پر ابو ہر برہ وابن مسعود وابن عمر رضی اللہ عنهم کی روایت سے جو حدیث درج ہو رہی ہے۔ انگلے ہی نمبر پر بابو ہر کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کانام لئے بغیر جو وضو کیا جائے وہ اگرچہ بائکل بیکار نہیں ہے کہ اللہ کانام لئے بغیر جو وضو کیا جائے وہ اگرچہ بائکل بیکار نہیں ہے کہا طاہے بہت نا قص ہے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

4°) عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ وَالْمِنِ مَسْعُوْدٍ وَالْمِنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِى ﷺ ﴿ قَالَ مَنْ تَوَصَّا وَ ذَكرَاسُمَ اللّهِ قَالِلّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلّهُ وَمَنْ تَوَصَّا وَلَمْ يَذْكُواسْمَ اللّهِ لَمْ يُطَهِّرْ إِلّا مَوْضِعَ الْوُصُوءِ .

ورواه الدار قطسيي

اللہ احضرت ابو ہریرہ وابن مسعود وابن عمر رضی اللہ عنہم ہے روایت ہے کہ جو مخفس وضو کرے اور اس میں اللہ کانام اللہ کانام لے، تو یہ وضواس کے سارے جسم کوپاک کر دیتا ہے، اور جو کوئی وضو کرے اور اس میں اللہ کانام نہ ہے، تود وضواس کے صرف اعضائے وضوبی کوپاک کرتا ہے۔ (شن دیکھیں)

تشتی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جووضواللہ کانام نے کر مثلاً ہم اللہ پڑھ کریائی طرح کوئی کلمہ ذکر زبان سے اداکر کے کیاجائے تواس کے اثر سے سرراجہم مطبر اور منور ہو جاتا ہے اور جووضواللہ کانام لئے اور اس کاذکر کئے بغیر کیاجائے تواس سے صرف عضاء وضوی کی طبارت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یمی ہوا کہ یہ وضویہ تناقب قض قتم کا ہوتا ہے۔

٤٤) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إَ آبَاهُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُلِلهِ
 فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَبْرُحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَى تُحْدِثَ مِنْ ذَالِكَ الْوُضُوء.

(رواه الطبراني في الصغير)

رو حضرت ابوہری رضی اللہ عند بے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ مِن وَجِب مَمَ وَضُو بَاللّ وضو کرو تو ﴿ مِن ﴿ مِن اللّهِ لِياكُرو(اسكاار ليه موكاكه )جب تك تمبارايه وضو باقى رہے گا اس وقت تك تمبارے محافظ فرشتے (ليمني كاتبين المال) تمبارے لئے برابر نيكياں لكھتے رہيں گے۔ ﴿ اللّهِ عَلَمْ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

آشت کی ۔۔ اس حدیث سے معلوم ہواکہ جووضوں سمانہ والمدید اسمبد کر کیاجائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئی عظیم میکی ہے ، عظیم میکی ہے، کہ جب تک وہ باقی اور قائم رہے اس وقت تک کا تبان اعمال اس وضو والے کے نامہ اعمال میں مسلسل نیمیاں کھینے کے لئے مامور میں۔

ه ٤ ) ۚ عَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَبِسْتُمْ وَ إِذَا تَوَخَّأُ ثُمْ قَابْدَهُ وابِمَهَامِيكُمْ .

(رواد احمد و ابو داؤد)

ترجم و حضرت ابو ہر مرورض اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله فائے فرمایات جب تم لباس پہنو اور جب تموضو کرو تواسیے داسنے اعتصاء سے ابتدا کیا کرو۔ (مسلم اللہ اللہ مسل اللہ الله )

۔ شری .... مطلب میہ ہے کہ جب کوئی کیڑایاجو تایا موزہ وغیرہ پہنا جائے تو پہلے دابنی طرف پہنا جائے اور جب وضو کیا جائے تو ہر عضو کے دھونے کی ابتد، داہنی طرف سے کی جائے۔

٤٦) عَنْ لَقِيْطِ أَنِ صَبُرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ آخَيْرِ لِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ ٱسْبِعِ الْوُضُوْءَ وَ خَلِلْ أَيْنَ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

### الْأَصَابِعَ وَبَالِغُ فِي الْوِ مُعِلَّمَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِعاً . ووادادود ودو الرمذى والساني

ترجہ القیط بن صبر ورضی اللہ عنہ کے روآیت ہے کہ میں نے عُرض کیا آسول اللہ اُجھے و ضو کی بابت بتا ہے !

(یعنی بتا ہے کہ کن باتوں کا وضو میں مجھے خاص طور سے اہتمام کرنا چاہے ) آپ سے فرمایا۔ (ایک تو یہ کہ ) پوراوضو خوب اچھی طرح اور کامل طریقہ سے کیا کرو (جس میں کوئی کی سرندرہے) اور دوس سے یہ کہ باتھ یاؤں و موتے وقت ان کی انگیوں میں خلال کیا کرو اور تیم سے یہ کہ ناک کے نتھوں میں پانی جڑھا کے انجھی طرح ان کی صفائی کیا کرو اللہ یہ کہ تم روزے سے بو۔ (یعنی روزہ کی حالت میں ناک میں بائی زیادونہ چڑھا کے ایک اس بی باک میں باک میں بائی نیادونہ چڑھا کہ ۔ (ایک فرد میں باک میں بائی بیان کے میں بائی زیادونہ چڑھا کہ ۔ (ایک فرد میں بیان کہ میں بیان کے ایک کے ایک کیا کہ دورہ کی جات میں ناک میں بائی زیادونہ چڑھا کہ ۔ (ایک فرد میں بیان کہ میں بیان کیا کہ دورہ کی جات میں ناک میں بیان کیا کہ دورہ کے بیان کیا کہ دورہ کیا کہ ان کی سے کارٹ کیا کہ دورہ کیا کہ کو کوئی کوئی کوئیں کیا کہ دورہ کیا کہ دیں کی دورہ کی کردا کیا کہ دورہ کیا کہ کیا کہ دورہ کی کیا کہ دورہ کی دورہ کیا کہ دورہ کی دورہ کی دورہ کیا کہ دورہ کیا ک

4٧) عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ بْنِ هَـٰذَادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً يَذَلُكُ آصَابِعَ رِجُلَيْهِ وَخِلْصَرَهِ – (رواه الترمذي و الو داؤد راب عاجه )

اللہ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، جب آپ وضو فرماتے، توہا تھ کی سب سے چھوٹی انگل (چھنگلیا) سے پاؤں کی انگلیوں کو ( یعنی ان کے در میانی حصوں کو ) ملتے تھے۔ ان ہائی ہیں ملی نی میں ایک ان کی در میانی

4) عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضًّا أَخَذَ كُفًّا مِنْ مَاءٍ فَآدْ خَلَةً تَحْتَ حَنَكِهِ فَحَلَّلَ
 به لِحْيَنَةً وَقَالَ هٰكُذَا آمَرَ فِي رَبِّيْ - ﴿ ﴿ وَوَقَالِ عَانِهِ }

۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کاطریقہ یہ تھا کہ جب وضوفرہاتے توایک ہاتھ ہے پانی لے کر تھوڑی کے نیچے رایش مبارک کے اندرونی حصہ میں پہنچاتے اور اس ہے ریش مبارک میں خلال کرتے ( یعنی ہاتھ کی انگلیاں اس کے در میان ہے 'کالتے )اور فرماتے میرے رب نے جھے ایسانی کرنے کا حکم دیاہے۔ میں انگلیاں اس کے در میان ہے 'کالتے )

٤٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ مَسَعَ بِرَأْسِهِ وَ أَذْلَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَاحَتَيْنِ وَ ظَاهِرَ هُمَا بِإِبْهَامَيْهِ . (رراه الساني)

ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے (وضو میں )اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی (اس طرح) کہ کانوں کے اندرونی حصہ کا تو انگو ٹھوں کے برابروالی،انگلیوں ہے مسح فرمایا اوراوپر کے حصہ کادونوں انگو ٹھوں ہے۔ ایک سات

• ٥) عَنِ الرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ تَوَطَّأَ فَأَدْخَلَ اِصْبَعَيْدِ فِي جُحْرَىٰ أَذَلَيْهِ .

رزواه ابو داؤد و احمد و این ماحه

تر من رہیج بنت معوذ رضی اللہ عنباے روایت ہے کہ رسول اللہ منے وضو فرمایا تو (کانوں کا مسیح کرتے ہوئے) دونوں کانوں کا مسیح کرتے ہوئے) دونوں کانوں کے سوراخوں میں مجھی آگیا نے انگلیاں ڈالیس۔

# وَ \* عَنْ اَبِيْ رَافِع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا تَوَصَّأُ وُضُوءَ الصَّلَوْةِ حَرَّكَ خَاتِمَهُ فِي اَصْبَعِه

ارزواه الدار فطني والين ماجها

حضرت ابورا فغ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ جب نماز کا و ضو فرماتے تھے توا نگی میں پہنی ہوئیا پی انگو تھی کو بھی حرکت دیتے تھے ( تاکہ پائی اس جگہ بھی اچھی طرح پہنچ جائے اور کوئی شک وشیہ باتی ندرے )۔

۔ ۔۔۔۔۔ مندر جہ بالاحدیثوں میں وضو کے سلسلہ کے جن جن انمال کاذکر ہے، مثالۂ اڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، کانوں کے اندر باہر کاالیچی طرح مسح کرنااوران کے سورانوں تک بھی انگلیاں پہنچنا، ای طرح ہاتھ میں پہنی ہوئی انگو تھی کو حرکت وینا، یہ سب وضو کے تنکمیٹی آواب بیں جن کااہتم مرسول اللہ خود بھی فرماتے تھے،اورا پنے قول و عمل ہے دوسر وں کو بھی ان کی تعلیم و تر غیب؛ ہے تھے۔

#### و نعو نه این ب نه ورت ند بهایاجات

'' ۔'''''''' سساس حدیث ہے معلوم ہوا، کہ وضو کے آواب میں سے یہ بھی ہے کہ پانی کے استعال میں امراف ہے کام نہ لیاجائے۔

و ضوے بعد تولیہ پارومال کااستعمال

# ٥٠ ) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَعَاذِ بْنِ

(رواه الترمذي)

و معزت معاذین جبل رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ اسکو دیکھ کہ جب آپ ا وضو فرماتے تواپنے ایک کپڑے کے کنارے سے چبرومبارک بونچھ لیتے۔ از بان ترکہ ک

ے روایت کیا ہے کہ وضو کے بعد اعضاء وضو کو پو نچھنے کے لئے رسول اللہ کے واسطے ایک مستقل کپڑا رہتا تھا جس کو آپ اس کام میں استعمال کرتے تھے۔ بعض اور صحابہ کرائم کی روایات میں بھی ایسے کپڑے یا روال کاذکر آیا ہے۔ اس سلسلہ کی تمام روایات کو سائنے رکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ اس مقصد کیلئے کوئی مستقل کپڑا رومال کی طرح کا بھی رہتا تھا اور جھی بھی آپ اپنے کسی کپڑے کے کنارے سے بھی یہ کام لیتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم

م و ضو ہے جدا ما تعان کا پائیا آپ اور نہار

نمبر" \_ " پر بحوالد سلم و ترندی حضرت عمر رضی الله عند کی ووحدیث گزر پکی ہے جس میں وضو کے بعد کلم شہادت اور دعا ما تور تسلیم محصول میں مصل میں مصل میں مصل میں اللہ عندی و حصول میں مصل میں ہوئے کی فضیلت و برکت بیان فرمائی گئی ہے اور نمبر (۳۷) پر حضرت عثان رضی الله عندی ووجد یث بھی بحوالہ بخاری و مسلم گزر پکی ہے جس میں وضو کرنے کے بعد قلبی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دور کعت نماز پڑھنے پر پچھلے سارے گناہوں کی معافی کی بشارت سائی گئی ہے ،اس سلسلہ میں ایک حدیث یبال اور پڑھی ہائے:۔

١٥) عَنْ آبِيْ هُرَارُةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَدَ قَالَ لِبِلالٍ عِنْدَ صَائِرةِ الْفَجْرِ حَدِكْنِيْ بِآرْجَى عَمَلِ عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَ تَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِى آئِيْ لَمْ آتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ آوْ نَهَادٍ إِلَا وَصَلَيْتُ بِلَالِكَ الطَّهُوْدِ مَا كُتِبَ لِي آنُ أَصَلَى.

حضرت ابو ہر رورضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد باال سے فرمایا، تمہیں اپنے جس اسلامی عمل ہے سب نے زیادہ امید خیر و ثواب ہو وہ بجھے بتاؤہ کیونکہ میں نے تمہارے چپلوں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سی ہے (مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قد موں کی آبت من رہا ہوں، تو میں دیافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے، انبذا تم بجھے اپناوہ عمل بتاؤجس سے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اور حت کی امید ہو) بابل نے عرض کیا کہ ججھے اپناوہ عمل میں سب سے زیادہ قواب اور رحمت کی امید ہو) بابل نے عرض کیا کہ ججھے اپنا اعمال میں سب سے زیادہ اور دری پڑھی ہے، جتنی نماز کی بھی ججھے اللہ تعالی کی طرف سے اس وقت توفیق وضو ہے میں۔

جن شوابداور قرائن کی بناپراس کوخواب کاواقعہ قرار دیا عمیا ہے اُن کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے فتح الباری کامطالعہ کیا جائے۔ ۱۲منہ

اس لئے یہ سوال پیدائی نہیں ہو تاکہ بلال زندگی ہی میں جنت میں کس طرح پینچ گئے البتہ حضور کاخواب میں حضرت بلال کو جنت میں دیکھنااور اس کا بیان فرمانا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ حضرت بلال ؓ جنتی ہیں بلکہ در جہ اول کے جنتیوں میں ہیں۔

اس صدیث کی روح اور اس کاخاص پیغام بیہ بے کہ بندہ اس کی عادت ڈالے کہ جب بھی وضو کرے اس ہے حسب تو فیق کچھ نماز ضرور پڑھے،خواہ فرض ہو،خواہ سنت،خواہ نفل۔

#### ر زیارت ور آری دیارت

جرسیم الفطرت اور صاحب روحانیت انسان، جب اس کے جہم کے کی حصہ ہے کوئی گندہ مادہ خارج ہوتا ہے بیا بی طبیعت کادہ کو کی الیا ہیں اور شہوائی تقاضا پوراکر تاہے جو ملکو تیت ہے بہت ہی بعید ہوتا ہے، تو جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، وہ اپنے باطن میں ایک خاص فتم کی ظلمت و کدورت اور گندگی و آلودگی محسوس کرتا ہے اوراس حالت میں عبادت جیسے مقد سی کامول کے قابل اپنے کو نہیں سمجھتا اور بتالیا جاچکا ہے کہ دراصل اس حالت کا تام حدث ہے۔ پھر اس حدث کی دو فتمیس ہیں یا یوں کہتے کہ دو ورج ہیں، ایک حدث اصغر، جس کے ازالہ کے لئے صرف وضو کائی ہوجاتا ہے، یعنی صرف وضو کر لینے سے ظلمت و گندگی کا دہ اثر زائل ہوجاتا ہے ، اور دوسرے حدث آئبر، جس کے اثرات زیادہ گبر ہاور زیادہ وسیع ہوتے ہیں، اور ان کا از الد پورے جسم کے عسل ہی ہے ہو سکتا ہے بیشا بیا خانہ اور خروج ریاح و غیرہ حدث اصغر کی مثالیں ہیں اور ان کا از الد پورے جسم کے عسل ہی ہے ہو سکتا ہے بیشا بیا خانہ اور خروج ریاح و غیرہ حدث اصغر کی مثالیں ہیں اور ان کا از الد پورے جسم کے غسل ہی ہے ہو سکتا ہے بیشا بیا خانہ اور خروج ریاح و غیرہ حدث اصغر کی مثالیس ہیں اور ان کا از الد پورے جسم کے غسل ہی ہے ہو سکتا ہے بیشا بیا خانہ اور خروج ریاح و غیرہ حدث اصغر کی مثالیس ہیں اور ان کا از الد پورے جسم کے فقی و فاص و غیرہ حدث اکبر کی۔

ہر سلیم الفطر ت انسان اس روحانی ظلمت و کدورت کے ازالہ کے لئے جو مجامعت یا حیض و نفاس سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہے ، عنسل ضروری سمجھتا ہے اور جب تک عنسل نہ کر لے ، اپنے کو مقد س مشاغل و و ظائف میں مشغولی کے لائق بلکہ مقدس مقامات ہے گزرنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا، گویا یہ انسان کی سلیم فطرت کا نقاضا ہے ، شریعت مطہرہ نے بھی ان حالات میں عنسل واجب کیا ہے اور عنسل ہے بہلے نماز اور حلاوت قرآن جیسے مقدس و ظائف میں مشغول ہونے سے اور مساجد جیسے مقدس مقدس مقامت میں واحل ہونے سے اور مساجد جیسے مقدس مقامات میں واحل ہونے سے اور مساجد جیسے مقدس مقامات میں واحل ہونے سے اور مساجد جیسے مقدس مقام سے بہلے نماز اور حلاوت قرآن جیسے ماحد سے اور علی بیان کی خدود شیس واحد کی جاتی ہیں۔

ه ه ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْرَءُ الْحَالِطُ وَلَا الْجُنُبُ هَيْا ۖ مِنَ الْقُرْآنَ . . . : ﴿ الْعَرْآنِ . . . : ﴿ الْعَرْبُ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فیار شاد فرمایا ہے کہ حاکصہ عورت اور جبی آدمی قر آن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ (یعنی قر آن جمید جواللہ تعالی کا مقد س کلام ہے، اس کی حلاوت ان دونوں کے لئے بالکل ممنوع ہے)۔

المُسْجِدَ لِحَالِصِ وَلَا جُنُبٍ. ورو ما وداود

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ان گھروں کارخ مجد کی طرف ہے کچھر دو( یعنی ان کے دروازے جو مجد کی طرف ہیں، ان کو مجد کی جانب ہے بند کر کے دوسری جانب کھولو) کیونکہ کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی کے لئے مجد میں داخل ہونے کا بالکل جواز نبیں ہے (ان کے لئے مجد میں آناناجا زوحرام ہے)۔

آثرت ......مجد نبوی بی جب شروع میں بنی تھی، تواس کے آسپاس کے بہت سے گھروں کے دروازے مبحد کی طرف تھے، گویا کہ محبد کے ادب و مبحد کی طرف تھے، گویا کہ محبد کے ادب و احترام کا یہ حق ہے کہ حائضہ اور جنبی اس میں داخل نہ ہوں، اس وقت رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا اور حکم دیار کہ یہ سب دروازے محبد کی جانب ہے بند کر کے دوسری طرف کھولے جائیں۔

لنسل جنابت كاطريقه اوراس سأداب

رسول الله الله الله عن جس طرح این قول و عمل سے وضو کا طریقہ اور اس کے آواب سکھلائے اور بتلائے ہیں، اس طرح عسل کا طریقہ اور اس کے آواب بھی تعلیم فرمائے ہیں:

ترجید حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جہم کے ہربال کے بینچ جنابت کالٹر ہوتا ہے،اس لئے عنسل جنابت میں بالوں کواچھی طرح دھونا چاہئے۔ (تاکہ جہم انسانی کاوہ حصد بھی جو بالوں ہے چھپار ہتا ہے، پاک صاف ہوجائے (اور جلد کاجو حصد ظاہر ہے (جس پر بال نہیں ہیں)اس کی بھی اچھی طرح صفائی حطائی کرنی چاہئے۔ (سن ابی داؤہ ہاس ترزندی، سن ابن ماہد)

٥٥) عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ ضَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا كُمَا وَكَمَا وَ كَذَا مِنَ النَّارِ ، قَالَ عَلَى قَمِنْ فَمُّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَعِنْ لَكُمْ عَادَيْتُ رَأْسِي فَلْكًا.

ردواہ ابو داؤد و احمد و الدار می الا البعد نہ بسکر رافعی له عادیت راسی الآرہ حضرت علی سرم القد وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس الشرح میں اللہ جس محض نے عشل جنابت میں ایک بال مجر بھی جگہ و حونے سے چیوز دی تو اس کو دوزخ کا ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت علی فرماتے ہیں، کہ حضور کے اس ارشاوی کی وجہسے میں اینے سر کے بالول کا و شمن بن گیا (یعنی میں نے معمول بنالیاہ کہ جب ذرا ہر ہے ، میں نے ان کا صفایا کر دیا ) ابود الادکی روایت کے مطابق یہ جملہ آئے تین دفعہ فرمایا۔ اس شریع میں میں است کی دوایت کے مطابق یہ جملہ آئے تین دفعہ فرمایا۔

تَشْرِبَ ان دونوں حدیثوں ہے معلوم ہواکہ عنس جنابت میں سارے جسم کا اس طرح دھویا جانا ضروری Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ہے کہ ایک بال بھر جگہ بھی دھونے ہے باقی ندرہ جائے۔

بعض شار حین نے لکھا ہے کہ عسل کی سہولت کی وجہ سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے سر کے بال صاف کرانے کا پناچو معمول بنالیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ اس مقصد سے سر منڈانے کا طریقہ بھی جائزاور مستحسن ہے۔ اگر چہاولی سر پر بال رکھنے ہی کا طریقہ ہے، جیسا کہ خودر سول اللہ کا اور باقی خلفائے راشد بن گامعول تھا۔

- ٩٥٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَهْدَهُ فَهْمِسُلُ يَدَهُ فَمْ يُغْرِعُ لِيَعْدَهُ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمْ يَتَوَشَّأَ وُضُوءَ هُ لِلصَّلَوةِ ثُمْ يَأْخُلُ الْمَاءَ فَيُذْخِلُ اَصَابِعَهُ فِي الصَّلَوةِ ثُمْ يَاخُلُ الْمَاءَ فَيُذْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَى إِذَا رَائَ أَنْ قَدِالْمَيْرَأَحَفَنَ عَلَىٰ رَأْسِهِ قلك حَفَنَاتٍ ثُمَّ اللهَ عَلَيْ وَلَيْهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقه رضي الله عنها ب روايت ب كه رسول الله جب عشل جنابت فرماتے تھے توسب بيلے اپند ونول باتھ دھوتے تھے، پھر بائيں باتھ سے مقام استخاكود ھوت اور داسنے باتھ سے اس پر بانی والے تھے، پھر وضو فرماتے تھے، اس طرح جمل طرح نماز كے لئے وضو فرمايا كرتے تھے، پھر بانی لينچاتے تھے، يبال تک كرتے تھے، پھر بانی سے بھر بانوں كی جزوں ميں انگھياں وال كر وہاں بانی پینچاتے تھے، يبال تک جب آپ سجھتے تھے كہ آپ نے سب ميں پوری طرح الی پینچائي، تودونوں باتھ بھر كر تين دفعہ بانی الله الله الله بانی سارے جم پر بانی بہاتے تھے، اس كے بعد دونوں باؤل دوتوں بانی سارے جم پر بانی بہاتے تھے، اس كے بعد دونوں باؤل
- ٢٠) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَلَّكُتِيلَ حَالَتَى مَيْمُولَةُ قَالَتْ اَذْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَسْمَ عَالَمَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَعَسَلَ كَلْهُ مَرْقَيْنِ اوْ قَلَالًا لَمْ اَدْحَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ لُمَّ اَفْرَعَ بِهِ عَلَى فَلْ جِه وَ حَسَلَةً بِشِمَالِهِ لَمْ صَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَ لَكُهَا دَلْكًا شَدِيْدًا لُمْ تَوَحَّا وُصُولَةٌ لِلصَّالَوةِ لُمَّ اَفْرَعَ عَلَى رَأْسِهِ لَلْكَ حَقَنَاتٍ مِلْأَكْفِهِ لُمْ خَسَلَ سَائِرَ جَسَدِه لُمَّ تَنْحَى عَنْ مَقَامِه ذَ لِكَ فَعَسَلَ رِجْلَلْهِ لَمُ اللَّهُ الْمَعْلِيلُ فَوَقَدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل
- حضرت عبدالقد بن عباس رضی القد عند ب روایت بی که میری خاله ام المؤمنین حضرت میموند رسی

  القد عنبا فے مجھ بیان کیا، که میں نے ایک و فعد رسول القد سیخشل جنابت کیسے پائی ہجر کے آپ کے

  یاس رکھ دیا۔ تو آپ نے سب بے پہلے اپنے باقسوں کو دود فعد یا تین دفعد دھویا، مجر اپناد حلا ہوا

  ہاتھ آپ نے پائی کے اس بر تن میں ڈالداور اس بے پائی لے کر اپنے متام استخبار ڈالداور بائیں باتھ سے اس کو دھویا، بجر اپنادہ پایاں باتھ زمین پر مار ااور اس کو خوب زمین کی مئی ہے طااور رسی کم وضوکیا،

  یسے کہ آپ نماز کے لئے وضو فر مایا کرتے تھے ، اس کے بعد تمین دفعہ اپنے دو نول پاؤل دھوے ، پھر میں

  بجر اپنے سارے جسم کو دھویا، بھر اس جگد سے بہت کر آپ نے اپنے دو نول پاؤل دھوے ، پھر میں

  Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

نے آپ کورومال دیا، تو آپ ﷺ نے اس کو داپس فرمادیا (تعجیمین ہی کی دوسر ی روایت میں بداضافہ بھی ہے، کہ رومال استعمال کرنے کے بجائے آپ ﷺ نے جسم پر سے پانی کوسونٹ دیا اور جھاز دیا)۔

( کے پیری کے اس

تشریک معنوت عائشہ صدیقہ اور حفزت میمونہ کی ان حدیثوں ہے رسول اللہ اسے عسل کے طریقے کی پوری تفصیل معلوم ہوجاتی ہے، یعنی یہ کہ آپ اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دو وقی ن فعہ دھوتے سے (کیونکہ ان ہاتھوں ہی کے ذریعہ پورے جسم کو عسل دیاجاتا ہے) اس کے بعد آئی مقام استخا کو ہائیں ہاتھ ہے دھوتے سے اور دائے ہاتھ ہے اس پر پائی ڈالتے سے اس کے بعد ہائیں ہاتھ کو مٹی ہے مل مل کے اور گزر گز کر خوب ہا بختے اور دھوتے سے، پھر اس کے بعد وضو فرماتے سے (جس کے ضمن میں تمین تمین میں اور گزر گز کر خوب ہا بختے اور دھوتے سے، پھر اس کی اچھی طرح صفائی کر کے منہ اور ناک کے اندرونی حصہ کو منسل دیتے سے اور حسب عادت ریش مبارک میں خلال کر کے اس کے ایک ایک ہال کو عشل دیتے اور بالل کی جزوں میں پانی پنجانے سے کاس کے بعد ای طرح سر کے ہالوں کو اہتمام ہے دھوتے سے اور ہر بال کی جزئک پائی پنجانے کی کو شش کرتے سے ،اس کے بعد باتی سارے جسم کو عشل دیتے سے، پھر عشل کی گر جڑ تک پائی پنجانے کی کو شش کرتے سے ،اس کے بعد باتی سارے جسم کو عشل دیتے سے، پھر عشل کی ہو سکتا ہے۔ مسل کی جہ کہ دست کر پھر پاؤں کو پھر دھوتے سے خاہر ہے کہ عشل کا سب سے زیادہ پاکیز وادر باسلیقہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ عسل کی جگہ ہے سٹ کر پھر پاؤں آپ خالباس کے دھوتے سے کہ عشل کی وہ جگہ صاف اور بو سکتے ہو تھی۔ دھوتے تھے کہ عشل کی وہ جگہ صاف اور بو سکتے ہو تھی۔ بھی بو سکتا ہے۔ عسل کی جگہ ہو سکتی ہو تھی۔ بھی ہو سکتی ہو تھی۔ دھوتے تھے کہ عشل کی وہ جگہ صاف اور بو سکتے تھی۔

٩ عَنْ يَعْلَى قَالَ آنٌ رَسُولَ اللهِ هَرَاى رَجُلا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَالْمِنْبَرَ فَحَمِدَاللّهَ وَٱلنَّى رَجُلا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَالْمِنْبَرَ فَحَمِدَاللّهَ وَٱلنَّمَ وَالنَّسَتُرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَر .

ردواہ ابو داؤد و السانی)
ترجمہ معنزت یعلی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اس کی نظرایک شخص پر پڑی جو کھلے میدان میں
(برجنہ) عنسل کر رہاتھا، تو آئے نے (قر جی مناسب وقت میں) منبر پر خطبہ دیا، جس میں معمول کے
مطابق پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنائی اس کے بعد فریایا، کہ اللہ تعالی خود حیا فرمانے والداور پر دودار ہے، (یعنی
بندوں کی جن شر مناک حرکتوں کا ظاہر کرنا شرم وحیا کے خلاف ہے، اللہ تعالی ان کو ظاہر نہیں فرما تا،
بلکہ ان کی پردودار کی فرما تا ہے اور بندوں کے لئے بھی ودحیاوار کی اور پردودار کی کو پسند فرما تا ہے، اس بناء
پراس کا تھم ہے اور میں تم کو اس کی ہدایت اور تاکید کرتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی عنسل کیا کرے،
تو پردہ کرلیا کرے (لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے ہے پردہ کھڑانہ ہو جایا کرے)۔ ( منتی آپ سائی کیا کرے)

مسنون يامشة عنسل

شریعت نے جن حالات میں تخسل کو فرض و واجب قرار دیا ہے اس کا بیان ہو چکا اور اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے ارشادات بھی درج کئے جاچکے ،ان کے علاوہ بھی بعض موقعوں پر رسول اللہ ﴿ نے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ۔ غسل کا حکم دیاہے، لیکن یہ حکم بطور فرضیت اور وجو ہے نہیں ہے بلکہ اس کا درجہ سنت یا متحب کا ہے،اس سلسد میں رسول اللہ کی چند حدیث ذیل میں بڑھئے۔

> بندر (معمد ہے اس کا کا

## ٠٠٠ عَن ابْنِ هُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَسِلْ ...

رزو دالنجاري و مستم

۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ۔ نے فرمایاجب تم میں سے کوئی جعد و ( یعنی جعد کی نماز کے لئے ) آئے تواس کو چاہئے کہ عنسل کرے ( یعنی نماز جعد اداکرنے کے لئے اس کو عنس کرکے آن چاہئے)۔

#### مَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَ حَتَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ يَفْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامِ يؤمًا يَفْسِلُ فِيْهِ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ ﴿ رَبِيهِ يَحْرِي رَسِيهِ

ے حضرت ابوبر میدر منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے ( یعنی اس کے لئے ضروری ہے ) کہ ہفتہ کے سات دنوں میں سے ایک دن ( یعنی جمعہ کے دن ) عشل کرے اس میں اپنے مرکے بالوں کو اور سازے جسم کو انچھی طرق دھوئے۔ ساتھ کی در ان کی اس میں

ان دونوں حدیثوں میں جعد کے عسل کا تاکیدی تھم ہاور معیجین بی کی ایک اور حدیث میں جو حضرت ابو صعیحین بی کی ایک اور حدیث میں جو حضرت ابو سعید خدر کی رہتی ہے۔ کہ اس سے اصطلاحی وجوب مراد نہیں ہے بکنداس کا مقصد بھی وہی تاکید ہے جو حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہر بڑہ کی مندرجہ بالا حدیثوں کا مدعا ہے۔ اس مسئلہ کی پور کی وفاحت حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اس مشلہ کی پور کی مندرجہ بالا حدیثوں کا مدعا ہے۔ اس مسئلہ کی پور کی وضاحت حضرت ابن عمر اندر عند من عباس کے بعض اہل عراق کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔ سنن افی داؤہ میں حضرت ابن عباس کے مضبور شاگرہ مکرم کے اس سوال وجواب کی یور کی تفصیل اس طرح مروق ہے کہ ۔۔

عراق کے بعض لوگ دھنرت ابن عوس رہنی املہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے موال کیا کہ آپ کے خیال میں جعد کے دن کا خسل واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا میر ب نزدیک ، واجب تو نہیں ہے کیکن اس میں بزی طبارت ویا یز گل ہے اور بزئی خیر ہے اس کے لئے جواس ان مخسل مرے اور جو (سی وجہ ہے اس دن) خسل نہ کرے تو (وو گنبگار نہیں ہوگا کیو تد یہ منسل) اس پر واجب نہیں ہے۔ (اس کے بعد حضرت ابن عبان نے فرود) میں تمہیں بتا تا ہوں کہ خسس جعد کے تمم کی شروعات کہے ہوئی (واقعہ یول ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ) مسلمان وک نریب اور مخت کش تھے ، صوف (یعنی اونٹ بھیٹر وغیر و کے بالول سے بنے ہوئے بہت

مونے کیڑے) پہنتے تھے اور محنت مز دوری میں اپنی پیشوں پر بوجھ لادتے تھے اور ان کی محبد (مجد نبوی) بھی بہت تھے ہوں اس کی حجست بہت نبجی تھی اور ساری محبد بس ایک چھر کا سائبان تھا (جس کی وجہ ہے اس میں انتہائی گری اور تھٹن رہتی تھی) پس رسول اللہ ﷺ ایک جمعہ کو جب کہ سخت گری کا دن تھا گھرے مجد تشریف لائے اور لوگوں کا یہ حال تھ کہ صوف کے موف کے موب کے موب کی بھی ان کو کیسنے جھوٹ رہے تھے اور ان سب چیز وں نے مل ملا کر محبد کی فضا میں بد بو پیدا کر دی تھی جس ہے سب کو تکلیف اور اذیت بور ہی تھی تور سول اللہ ﷺ نے جب یہ بد بوجہوں کی تو فرمایا کہ:۔

**یَاآیَها النَّاسُ إِذَا کَانَ هٰذَا الْیَوْمُ فَاغْمَیسُلُوْا وَلِیَمَسَّ اَحَدُکُمْ اَفْصَلَ مَایَحِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِیْبِهِ** اےلوگوجب جعد کابیدن ہوا کرے تو تم لوگ عنسل کیا کرواور جواچھاخو شبودار تیل اور جو بہتر خوشبو جس کودستراب ہووہ لگالیا کرے۔

(حضرت ابن عبائظ فرماتے ہیں)اس کے بعد خدا کے فضل سے فقر و فاقد کاو دو در ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحال اور وسعت نصیب فرمائی، پھر صوف کے وہ کپڑے بھی نہیں رہ جن سے بد بو پیدا ہوتی تھی اور وہ محنت و مشقت بھی نہیں رہی اور محبد کی وہ تنگی بھی ختم ہوگی اور اس کو وسیح کرلیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جعہ کے دن لوگوں کے پینے و غیرہ سے جو بد بو مسجد کی فضامیں پیدا ہو جاتی تھی وہ بات نہیں رہی۔"

حضرت عبدالقد بن عباس رضی اللہ عند کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس خاص حالت کی وجہ ہے جس کی ان کے اس بیان میں تفصیل کی گئی ہے عنسل جمعہ مسلمانوں کے لئے ضروری قرار دیا گیاتھا،اس کے بعد جب وہ حالت نہیں رہی تواس حکم کاوور رجہ تو نہیں رہا، لیکن بہر حال اس میں پاکیزگی ہے جواللہ تعالیٰ کو پہند ہے اور اب بھی اس میں خیر اور ثواب ہے۔ یعنی اب وہ مسنون اور مستحب ہے، اور سمرہ بن جند برضی اللہ عنہ کی مندر جہ ذیل حدیث میں طبحہ کی بہی حیثیت صریحانہ کو رہے۔

عَنْ سَمُرَةَ إَن جُندُب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ تَوَطَّنَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَيهَا وَ يَعْمَتْ وَمَن اللهِ عَنْ سَمُورَةً إِن جُندُب قَالُهُ مَنْ اللهِ عَنْ مَن تَوَطَّناً يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَيهَا وَ يَعْمَتْ وَمَن اللهِ عَنْ مَنْ تَوَطَّناً يَوْمَ الْحُمْعَةِ فَيهَا وَ يَعْمَتْ وَمَن اللهِ عَنْ مَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَن اللهِ عَنْ مَن اللهِ عَنْ مَن اللهِ عَنْ مَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْنَالُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلْمُعْتُ عَمْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللهِ عَنْ مُن اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلِيْعِلَا عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُعَ

ترجمہ و محضرت سمرہ بن جذب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص جعہ کے دن (نماز جعہ کے لئے) وضوکر لے تو بھی کافی ہے اور ٹھیک ہے اور جوعشل کرے توعشل کر نا افضل ہے۔ (مسدانہ سنریان کا بھارت کے بائد کا بھارت کی مندور زن)

(آ گے نماز جعہ سے متعلق احادیث میں بھی جعہ کے دن کے نہانے دھونے کاذ کر آئے گااوراس سلسلہ کی بعض باتیں انشاء املد وہیں نہ کور ہوں گی۔

# میت کو نہلات کے افکس

### ٥٠) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُسَلَ مَيَّنًا فَلْيَفْتَسِلْ.

'' تت …..امت کے ائمہ اور علاء شریعت کے نزدیک یہ تھم استحابی ہے ، اس لئے ان کے نزدیک میت کو عسل دینے والے کے لئے مستحب ہے کہ عنسل سے فارغ ہونے کے بعد وہ خود بھی عنسل کرلے ، کیو نکہ اس کا کافی امکان اور احتمال ہے کہ عنسالہ میت کی چھیئیں اس کے جسم کے کسی حصہ پر پڑگئی ہوں۔ اور ایک دوسر کی حدیث میں جس کو امام بہتی نے حضرت عبدالقہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس عنسل کے وجوب کی صریح نفی بھی وار د ہوئی ہے ، اس لئے عام ائر امت نے میت کو خسل دینے کے بعد عنسل کرنے کو مستحب ہی کہاہے ، اس طرح حدیث کے دوسر سے جزمیں جنازہ اٹھانے والوں کو وضو کرنے کا جو تھم ہے وہ بھی استحبابی ہی ہے وضو کرنے کا جو تھم ہے وہ بھی استحبابی ہی ہے وضو کرنے کا کے تیار میں۔ والدا تھم۔

# عید کے دِن کاسل

# ٦٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَفْعَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْاَضْحَى .

ورواقا س ماجه،

۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ عبدالفطر اور عبدالانتی کے والے منظر اور عبدالانتی کے والے منظر فرماما کرتے تھے۔ ﴿ اَلَّ مِنْ مِنْ مِنْ اِلْمَا عَلَىٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلِي مِنْ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

میں محدثین کے نزدیک ضعف ہو لیکن اس کا مضمون شواہد و قرائن سے تصحیح ثابت ہوتا ہو تو وہ استحیج سے انہ کی طرح جمت اور قابل قبول ہوگی۔

تنمتم

بسااہ قات آدی ایس حالت اور کسی ایس بیاری میں مبتلا ہو تا ہے گئٹل یاد ضوکر نااس کے لیے مصر ہو تا ہے، اس طرح کبھی آدی ایس جگہ ہو تا ہے کہ عشل یاد ضوکے لئے وہاں پانی ہی میسر نہیں ہو تا۔ ان حالات میں اگر بلا عشل اور بلاد ضویوں ہی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی، تواس کا ایک نقصان تو یہ ہو تا کہ ان انفا قات سے طبیعتیں ترک طہارت کی عادی بنتیں اور دوسر ااس سے بڑا ضرریہ ہو تا کہ عشل اور وضوکی پابندی سے اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کا جو اہتمام محسوس ہو تا ہے اور اس کی وجہ سے اس حاضری کی عظمت اور اس کے تقدس کا جو تصور ذہمن پر چھایا ہوار ہتا ہے وہ مجروح ہو تا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مجبور ہونے مجبوری کے ایسے حالات میں جیم کو عشل اور وضوے مجبور ہونے کے حالات میں جب آدی نماز وغیرہ کے لئے جیم کا اہتمام کرے گا تواس کی عادت اور اس کے ذہمن پر انشانیا سے اس طرح کا کوئی غلط اثر نہیں پڑے گا۔

تیم ہیے کہ سطخ مین پر یا مٹی یا پھریا ریت جیسی کسی چیز پر ( یعنی ایسی چیز پیٹر سطخ زمین پر عموماہوتی ہیں، اس ہیں، ان میں ہے کسی پر ) طہارت کی نیت ہے ہا تھ مار کر دوباتھ چیرے اور ہاتھوں پر پھیر لیے جا کیں، اس طرح بس ہاتھ پھیر لینے ہے تیم ہو جاتا ہے، مٹی وغیر دکا چیرے یاباتھوں پر لگنا ضرور کی نہیں ہے بلکہ اس کا اہتمام کرنا چاہئے کہ مٹی وغیر و چیرے اور ہاتھوں پر نہیگے۔

### نیم کی حکمت

عشل اور وضومیں پانی استعال ہوتا ہے، اللہ تعالی نے مجبوری کی حالت میں اس کے بجائے تیم کا تھم دیا، جس میں مٹی اور پھر وغیرہ کا استعال ہوتا ہے، اس کی ایک حکمت تو بعض اہل تحقیق نے یہ بیان کی ہے، کہ پوری زمین کے دوہی حصہ بیں، ایک بڑے دھہ کی سطح پانی ہے، دوسرے حصہ کی سطح مٹی، پھر وغیرہ، اس لیے پانی اور مٹی میں خاص مناسبت ہے نیز انسان کی ابتدائی تخلیق بھی مٹی اور پانی ہی ہوئی ہے، علاوہ ازیں مٹی ہی ایس خاص مناسبت ہے نیز انسان کی ابتدائی تخلیق بھی مٹی اور پانی ہی ہے ہوئی ہے، علاوہ ازیں مٹی ہی ایس خاص منان ہے اور چو نکہ انسان کا آخری ٹی کانا مٹی اور خاک ہی ہے اور اس کو خاک ہی میں ملنا ہے، اس اور چو تک یا و بھی ہے۔ و اللہ تعالی اعلم ماسو اور دینه خاک ہی میں ملنا ہے، اس اور دینه اس کے بعد تیم میں موت اور قبر کی یاد بھی ہے۔ و اللہ تعالی اعلم ماسو اور دینه اس کے بعد تیم میں موت اور قبر کی یاد بھی ہے۔ و اللہ تعالی اعلم ماسو اور دینه اس کے بعد تیم میں منات کے بند حدیثیں پڑھے اس سے سیلے صحیحین کی وہ حدیث ورج کی جاتی ہے جس

میں اس واقعہ کاذ کرہے جس میں تیم کا تھم نازل ہوا۔

## تيمم كائتهم

٩٧) عَنْ عَائِشَة قَالَتْ خَرْجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي بَعْضِ آسَفَارِهِ حَثَى إِذَا كُنّا بِالْبَيدَاءِ أَوْ لِلسَّوَاتِ الْمَعْ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ وَاللّهُ مَا مَنْعَتْ عَائِشَةُ اَلَامَ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَا وَلُولَ اللّهِ ﷺ عَلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَلَامَتْ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ عَلَى مَاءٍ فَلَتَى النّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاءً فَجَاءَ آبُوبَكُو وَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَالنّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاءً فَجَاءَ آبُوبَكُو وَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَالنّاسَ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاءً قَالَتْ فَعَاتَبِنِى آبُوبُكُو وَقَالَ مَاهَاءَ اللّهُ اللهِ ﷺ وَالنّاسَ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَالْ مَاهَاءَ اللّهُ اللهِ ﷺ عَلَى فَجِلِى عَلَى عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَرُوجَلَ اللهِ ﷺ عَلَى فَجِلِى قَالَ عَلَيْ مَاءٍ وَقَالَ مَاهَاءَ اللّهُ اللهِ اللّهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ مَاءً فَالْوَلُ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ مَاءٍ فَالْوَلُ اللّهِ عَرُوجَلُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ مَاءً فَالْوَلُ اللّهِ عَرْوجَلُ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ مَاءٍ وَلَالْ مَاهَاءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَل

ر برا مالمومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا سے روایت ہے، بیان فرواتی ہیں کہ ایک سفر میں ( مختیق قول کے مطابق غزوؤوات الر قاع میں)ہم رسول اللہ ﴿ کے ساتھ گئے۔ یبال تک کہ جب ہم مقام بیداہ یاذات الحیش کے مقام پر تھے (یہ دونوں مقام مدینہ طیبہ اور خیبر کے در میان پڑتے ہیں ) تو وماں میراا یک مار (جودر حقیقت میری بری بمبن اساء کا تما،اور میں نے عاریۂ ان ہے لے سر نگلے میں وَال ا پی تھا، نوٹ کر گر گیااور گویا گم ہو گیا، میں نے اس کی اطلاع ٹر سول اللہ 🔛 کو مُردی) تواس کو حلاش کرانے ك لئے آج نے دبال قيام فرماليا اور آج كے ساتھ جولوگ تنے وو بھى مخبر كے ، اور اس مقام پريانى كا کوئی بندوبست نبیں تھا، تو بچھے لو گوں نے (میرے والد ماجد) ابو بمر صدیق کے یاں جا کر کہا کہ آپ و کھتے ہیں (آپ کی صاحبزاوی) عائشہ نے کیا کیا ہے، انہوں نے (بار کم کرکے)ر سول اللہ 🗈 اور آمی کے سب ساتھیوں کو یباں مخبر نے ہر مجبور کردیاہے، حالانکہ نہ یبال پانی ہے اور نہ اشکر کے ساتھ پانی ہے، پس (والدماجد) ابو بکر صدیق میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت رسول اللہ 🕒 میری ران پر مرر کھے آرام فرمارے تھے اور آھے کو نیند آگئی تھی، پس مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہ تورسول اللہ ﴿ اور آپ کے سب ساتھیوں کے یبال رکنے کا اعث بن گئی اور صورت حال یہ ہے کہ یبال ( قریب میں) تنہیں اٹی شہیں ہے اور نہ نشکر کے ساتھ یائی کا تنظام ہے۔ حصرت عائشہ فرماتی ہیں کہ۔والد ماجد نے مجھے خوب ڈاٹناڈیٹااور جوالقہ کو منظور تھا،اس وقت انہول نے مجھے وہ سب کبا اور (غصر سے)مير ب بہلومیں کونیچے لگائے، لیکن رسول اللہ ﴿ چِونک میری ران پر سر رکھے آرام فرمارہے تھے اس لیے میں بالكل نبين بل (كد ميرے حركت كرنے سے آئے كے آرام مين خلل فديزے) ليس رسول اللہ الله سوتے رہے، یبال تک کہ آٹ نے ضبح کی ایسے مقام پراورا یک حالت میں کہ وہاں پانی کا کوئی بندوبست { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 نہیں تھا، تواس وقت القد تعالی نے تیم کی آیت نازل فرمائی، توسب او گوں نے تیم کیا (اور تیم کرکے کہ الدادائی گئی) تواسید بن حفیر نے (جوان نقباء انصار میں ہے ایک تھے، جنبوں نے رسول اللہ ﷺ کے باتھ پر بجرت ہے پہلے بیعت کی تھی )کہا کہ اے آل ابو بکڑا یہ تیم کا تھم تمباری پہلی برکت نہیں ہے (بلکہ اس سے پہلے بھی تمبارے ذریعہ امت کو ہر کئیں مل چی جی) حضرت عائشہ فرمائی ہیں، کہ (اس سے بعد) جب اس اونٹ کو اضایا گیا جو میری سواری میں تھا، تو میر اود باراس کے نیچ مل گیا۔

سب کے بعد )جب اس اونٹ کو اضایا گیا جو میری سواری میں تھا، تو میر اود باراس کے نیچ مل گیا۔

( سی بحد اس )

۔ تشریک …. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت میں جس آیت تیم کاؤ کرہے اس ہے غالبا سوروُنساء کی یہ آیت مراوہے:

وَإِنْ كُنتُمْ مَّرْطَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِّنَ الْفَائِطِ أَوْ لَمُسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجدُوا مَآءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَآيْدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُوْرًا . (الساء عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْها عَلَيْها فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَآيْدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا

اوراً مرتم بیار ہو (اور پانی کا استعمال معنم ہو) یاتم سفر پر ہو یاتم میں سے کوئی مختص استیج سے آیا ہو یاتم نے بیدوں سے قربت کی ہو اور تم کوپانی نہ سلے، تو تم یاک زمین سے تیم کر لیا کرو ( یعنی اس زمین پر دوبا تھے مارے ) اپنے چیروں اور ہا تھوں پر پھیر لیا کرو، القد تعالی بہت معاف فرمانے والداور ہزا بخشے والا ہے۔

یمی مضمون لفظوں کے بہت خفیف فرق کے ساتھ سورۂ مائدہ کے دوسرے رکوع میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے اور بعض راویوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر سورڈ مائدہ والی آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن اکثر منسرین کی تحقیق میہ ہے کہ سورؤ نساءوالی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ مائدہ والی بعد میں۔ والند اعلم

٦٨) عَنْ عَمَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ لِقَالَ إِلَى آجَنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِمُمَرَامَاتَذْكُوانَا كُنَّا فِى صَفَرٍ آنَا وَانْتَ فَامًا الْنَ فَلَمْ تُصَلِّ وَامًا آنَا فَتَمَعُّكُ لَى فَصَلَيْتُ فَلَمْ يُصَلِّ وَامًا آنَا فَتَمَعُّكُ فَصَلَيْتُ فَلَمْ يُصَلِّ وَامًا آنَا فَتَمَعُّكُ فَصَلَيْتُ فَلَمْ يَكُلُيهِ الْأَرْضَ فَصَلَيْتُ فَلَا لَكُونِ مَلْهُ وَكُلُيهِ الْأَرْضَ وَلَفَحَ فِلْهِمَا لُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً وَكُلْمَهِ . (رواه البحاري وسلم نحوه)

ترجمت حضرت مگار بن ياسر رضی القدعند به روايت به ايك شخص حضرت عمر بن الخطاب رضی القدعند بن خدمت مين آياوراس في مسئد يو چها كه و محص خسل في حاجت بو گن به اور يا في مجمع ملا نهيس ( توكيا كروں؟) حضرت مماز في (جو وہال موجود تھے) حضرت عمر سے کہا كيا آپ كوياد نهيس كه ايك و فعد ميں اور آپ سفر ميں تھے (اور بم دونوں كو خسل في حاجت بوگن تھی) تو آپ في قواس حالت ميں نماز منبيس پڑھی، اور ميں فيد كياكه ميں زمين پر خوب لونا يونا ( كيونكه ميں تجت تھاكه جن بت والا تيم مجمی علي كم ميں ابوگا، توجب بم سفر بے واپس آئے) تو ميں في بيات رسول القد ميں خطل في طرح سازے جم كابو تا ہوگا، توجب بم سفر بے واپس آئے) تو ميں فيد بات رسول القد ميں خوب العالم کے اللہ کے الور تا ہوگا، توجب بم سفر بے واپس آئے) تو ميں فيد بات رسول القد ميں کے حالم کے اللہ کا کو تا ہوگا، توجب بم سفر بے واپس آئے)

ے ذکر کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہ (زمین پر سارے جم کو کتائے اور خاک آلود کرنے کی کوئی ضرورت نمیں تھی) تمہارے لیے بس اتنا کرناکانی تھا، یہ کہ کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھے زمین پر مارے اوران کو پیمو نکا( تاکہ جو خاک دھول گی ہو وواڈ جائے) پھر آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چبرے پرادرہاتھوں پر پھیرلیا۔

تشت آسساس روایت میں جس واقعہ کاؤکر ہے ، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نماز نہ پڑھنے کی شار حین نے مختلف تو تیمیں کی ہیں ، ان میں سب سے زیادہ سہل الفہم ہیہ ہے کہ غالبان کو پانی مل جانے کا انتظار تھا اور اس کی کچھ امید بھی ، اس لئے انہوں نے اس وقت تم کم کر کے نماز پڑھنا مناسب نہ سمجھا، واللہ اعلم اور حضرت عمار کو اس وقت تک ہیہ معلوم نہیں تھا کہ غسل جنابت کی جگہ جو تیم کیا جاتا ہے ، اس کا طریقہ وہی ہے جو وضو والے تیم کم کاطریقہ ہے ، اس لیے وہ اسٹے ان کی اس فلطی کی تقیج فرمادی اور بتلادیا کہ رسول اللہ سے انہوں نے اپنے اس عمل کاؤکر کیا تو آ بی نے ان کی اس فلطی کی تقیج فرمادی اور بتلادیا کہ جنابت کی حالت میں عشل کی جگہ جو تیم کم کا ہے ، حضرت کی حالت میں عشل کی جگہ جو تیم کیا جاتا ہے اس کا طریقہ وہی ہے جو وضو والے تیم کم کا ہے ، حضرت مثل گار چو نکہ وضو والے تیم کا طریقہ جاتے ہے ، اس لیے رسول اللہ نے اس کی طریقہ کو اس کی طریقہ وہی کہ بیاتھوں پر لگن ضرور کی نہیں حضرت عمار کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تیم میرکنی یا خاک منہ پریابا تھوں پر لگن ضرور کی نہیں ہے ، بلدا گر زمین پریام کی پر باتھ و مارنے سے باتھوں کو خاک دحول لگ جائے تو اسکو چو تک و بریابہتر ہے۔

٦٩) عَنْ آيِيْ فَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَالْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ فِإِنْ ذَالِكَ خَيْرٌ – ﴿ ﴿ وَالْحَدِرِ لَيَمِدُو ﴿ وَوَدَ

'' المستخرات ابوذر غفاریؒ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ' نے فرمایا کہ پاک منی مسلمان کا سامان طہارت ہے آئر چہ دس سال تک پانی نہ ملے ، پس جب پانی پادے تو چاہنے کہ اس کو بدن پر ڈالے ، یعنی اس سے وضویا خسل کرلے ، کیونکہ یہ بہت امچھاہے۔ مصل مصلح کا انتہاں میں استعمال کرلے ، کیونک میں ا

تشتریکہ ۔۔۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر برسبابرس تک ایک آدمی وضویا عنسل کے لیے پانی نہ پائے تو تیم اس کے لیے برابر کافی ہو تارہے گا۔البتہ جب پانی میسر ہو جائے گا، توغسل یا وضواس کے لیے ضرور ی ہوجائے گا۔

ف ..... قریب قریب سارے ائمہ امت اس پر متفق میں کہ جس مخف پر عنسل واجب ہو اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایک کے وجہ سے اس نے ہوائے تعنس کے تیم کم کیا ہو، تواس کو جب پانی مل جائے گا یا بیماری کا عذر ختم ہوجائے گا تو عنسل کرنا اس پر واجب ہوگا۔ عذر ختم ہوجائے گا تو عنسل کرنا اس پر واجب ہوگا۔

٧٠) عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَوَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ
 لَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّهاً فَصَلِيًا قُمُّ وَجَدَاالْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَآعَادَ آحَدُ هُمَا الصَّلَوَةَ بِوُضُوءٍ وَلَمْ
 يُعِدِ الْا خَرُكُمُ آتَيَا رَسُولَ اللهِ فَيَّ فَلَدَّكَرَا لا لِكَ فَقَالَ لِلّذِي لَمْ يُعِدِ آصَبْتَ السُّنَّةَ وَآجُزَ أَلْكَ
 Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

صَلَوْلُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَحَّا وَ اَعَادَلُكَ الْأَجُرُ مَرَّتَيْنِ . . . و و عد عد سري

حضرت ابوسعید حذری سے دوایت ہے کہ صحابہ میں ہے دوشخص سفر میں گے، کسی موقع پر نماز کا وقت

آگیا اور ان کے ساتھ پانی تھا نہیں، اس لئے دونوں نے پاک مٹی ہے تیم کر کے نماز پڑھی اور دوسر ہے

وقت ختم ہونے ہے پہلے پانی ہمی مل گیا، توایک صاحب نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی اور دوسر ہے

صاحب نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، پھر جب دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تواس کاذکر کیا، تو

ہن صاحب نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، پھر جب دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تواس کاذکر کیا، تو

ہن صاحب نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا ان ہے آپ نے فرمایا، تم نے ٹھیک طریقہ افتیار کیا اور تم نے جو

تماز تیم کر کے پڑھی، وہ تمبارے لیے کافی ہوگئی (شر کی مسئلہ یہی ہے کہ ایسے موقع پر تیم کر کے نماز

پڑھ لیمناکا فی ہے، بعد میں وقت کے اندر پانی مل جانے پر بھی اعادہ کی ضرورت نہیں، اس لیے تم نے جو

پڑھ لیمناکا فی ہے، بعد میں وقت کے اندر پانی مل جانے پر بھی اعادہ کی ضرورت نہیں، اس لیے تم نے جو

نے فرمایا، کہ تمہیں دوہر اثواب ملے گا (کیو نکہ تم نے دوبارہ جو نماز پڑھی وہ فضل ہوگی) القد تعالی نیکیوں

کوضائع نہیں فرماتا۔ (شریانی میں مدور ان اس مدور کر کے نماز دوبارہ پڑھی وہ فنل ہوگی) القد تعالی نیکیوں

کوضائع نہیں فرماتا۔ (شریانی میں مدور ان اور جو نماز پڑھی وہ فنل ہوگی) القد تعالی نیکیوں

کوضائع نہیں فرماتا۔ (شریانی میں مدور ان اور جو نماز پڑھی وہ فنل ہوگی) القد تعالی نیکیوں

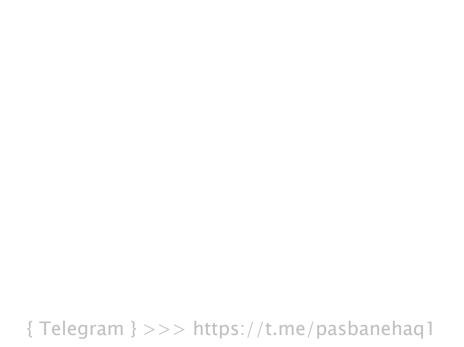

معارف الحديث جددوم --- حديوم

كتاب الصلاة

### مُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا اِلَّهُ غَيْرُكُ \*

اے اللہ میں تیری حمد و ستائش کے ساتھ تیری پائی بیان کر تاہوں، تیر اپاک نام برامبار ک ہو، تو بری عظمت والاہے، تیرے سواکوئی بھی عبدت اور بندگی کا مستحق نبیں۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ لُمِرِ يَتِيْ رَبُنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ رَبُنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ ۞

خداو ندا مجھے نماز قائم کرنے والا بنادے اور میری نسل کو مجھی اس کی تو فق دے، میرے رب میری د عاقبول فرمالے!

پرورد گار!جس دن انگمال کاحساب ہواس دن جھےاور میرے ماں باپ کواور اپنے انیمان والے سب بی ہندول کو بخش دے۔

الْمِيْنِ يَا أَوْحَمَ الرَّاحِمِيْنِ!

عبدك المدنب معااله عنه عفااله عنه

## بسانت إرمن الرحم

#### فمارع فتحملنه والميت وراس والمما

حضرات انبیاء علیم السلام، القد تعالی کی ذات وصفات، کمالات واحسانات اوراس کی تقدیس و توحید کے بارے میں جو تجھ بتلاتے بیں اس کومان لینے اور اس پر ایمان لے آنے کا پیلا قدرتی اور بالکل فطری تقاضا بہ ہے کہ انسان اس کے حضور میں اپنی فدویت و بندگی، محبت و شیفتگی اور محتاجی ودر یوزہ گری کا ظبار کر کے اس کا قرب اوراس کی یاد سے اپنے قلب وروٹ کے لئے نور اور سرور کا سرفایی یا حاصل کرے۔ نماز کا اصل موضوع دراصل یہی ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نمازاس مقصد کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے۔ اس لیے برنبی کی تعلیم میں او، ہم آسانی شریعت میں ایمان کے بعد پہلا تھم نماز ہی کا دباہے۔ اور اس لیے اللہ کی نازل کی ہوئی آخری شریعت (شریعت محمد کی) میں نماز کے بھر انکا ور سنن و آداب اور اس طرح کے مفسدات و مکر و بات و غیرہ کے بیان کا اتنا بہتمام کیا گیا ہو اور اس کو اتنی ایمیت دی گئی ہے جو اس کے ملاوہ سی دوسری طاعت و عبادت کو بھی نہیں دی گئی۔ حضرت شاوہ کا تھا۔ تو بھی نہیں دی گئی۔ حضرت شاوہ کا تھا۔ تو بھی نہیں دی گئی۔ حضرت شاوہ کی القدام سے اللہ الخد میں نماز کا بیان شروع کرت ہوئے فرماتے ہیں:

اعلم ان الصَّلُوة اعظم العبادات شأناً وا وضحها برهاناً واشهرها في النَّاس و انفعها في النَّاس و انفعها في النفس ولل لك اعتنى الشارع ببيان فضلها و تعيين اوقاتها و شروطها واركانها و أدابها ورخصها ونوافلها اعتناء عظيما لم يفعل مائر انواع الطاعات وجعلها من اعظم شعائر الدين. اص ٢٨٠٠

یعنی نمازا بی عظمت شان اور مقتفائے عقل و فطرت ہونے کے فاظ سے تمام عبادات ہیں خاص المبیاز رکھتی ہے اور خداشناس و خدا پر ست انسانول میں سب سے زیادہ معروف و مشہور اور نفس کے مترکیہ اور تربیت کے لئے سب سے زیادہ نفق مند ہے اور ای لیے شریعت نے اس کی فضیعت اس کے او قات کی تعیین و تحدید اور اس کے شرائط وار کان اور آ داب و نوا فل اور اس کی رخصتوں کے بیان کا وہ اجتمام کیا ہے جو عبادات و طاعات کی کسی دوسر کی قشم کے لیے نمیس کیا اور انہی خصوصیات واشیازات کی وجہ سے نماز کودین کا عظیم ترین شعاد اور امرائی شان قرار دیا گیاہے

اور ای کتاب میں ایک دوسرے مقام پر نماز کے اجزاء اصلیہ اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے میں:

"واصل الصَّلَوة ثلثة اشياء ان يخضع القلب عند ملاحظة جلال الله و عظمته ويعبر اللسان عن تلك العظمة و ذالك الخضوع بالحصح عبارة وان يؤدب الجوارح Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### حسب ذ لك الخضوع."

یعنی۔ نماز کے اصل عناصر تمین ہیں: -ایک یہ کہ قلب اللہ تعالیٰ کی لاا نتباعظمت و جلال کے د حمیان سے سرا الگندو ہو اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی و سرا الگندگی کو بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنی زبان سے اداکرے اور تیسرے یہ کہ باتی تعالیٰ کی عظمت و جبروت اور اپنی عاجزی و بندگی کی شبادت کے لئے استعمال کرے ۔ بچر اس سسنہ کا اسمیس چند منظمت و جبروت اور اپنی عاجزی و بندگی کی شبادت کے لئے استعمال کرے ۔ بچر اس سسنہ کا اسمیس چند منظمت کے بعد فرماتے ہیں: ۔

"اما الصَّلُوة فهى المعجون المركب من الفكر المصروف تلقاء عظمةالله ... ومن الاحية الله المسينة اخلاص عمله لله و توجيهه وجهه تلقاء الله وقصر الاستعانة فى الله ومن الهال تعظيمية كالسجود والركوع يصيركل واحد عضد الأخرومكمله والمنبه عليه ."

ین د نماز کی حقیقت تین اجزاء سے مرتب بے ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت و تبریائی کا تقرو واستحضار۔ دوسر بے چند ایک دفتر ہوئی کا تقرو واستحضار۔ دوسر بے چند ایک دوس کے اعمال خاص اللہ تعلق کی دوسر بے چند ایک دوسا ہے اور وہ اپنارٹ کیموئی کے ساتھ اللہ تعلق کی طرف ف کرچاہ اور پنی حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدوجا بتا ہو ایس میں حرف اللہ تعلق اللہ تعلق کی مدوجا بتا ہو اللہ تعلق کے خاص اللہ تعلق کی مدوجا بتا ہو اللہ تعلق کی طرف وعوت و تر غیب کا فراجد و فیم و ماان میں سے ہو ایک میں میں میں میں کھیل کرتا ہے اور اس کی طرف وعوت و تر غیب کا فراجد بنی رہتا ہے۔ آگ فرات ہیں۔ و

والصَّلْوة معراج المؤمنين معدة للتجليات الاخروية ... وسبب عظيم لمحبة الله و رحمته ... واذا تمكنت من العبد اضمحل في نورالله و كفرت عنه خطاياه ... ولا شتى انفع من سوء المعرفة منها اذا فعلت افعالها واقوالها على حضور القلب والنية الصالحة ... واذا جعلت رسما مشهورًا نفعت من غوائل الرسوم نفعا بينا و صارت شعارا للمسلم يتميز به من الكافر ... ولا شيء في تمرين النفس على انقياد الطبيعة للعقل و جريانها في حكمه مثل الصلوة .. ص٧١، ٣٧ جلد (١)

اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب نے نماز کی مندرجہ ذیل چند خصوصیات اور تاثیرات بیان کی ہیں،
اول یہ کہ وہ الل ایمان کی معراق ہے اور آخرت میں تجلیت اللّٰہی کے جو نظارے اللّٰ ایمان کو نصیب ہوئے
والے ہیں، ان کی استعداد اور صلاحیت پیدا مر نے کا وہ خاص ذریعہ ہے۔ دوم یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مجت ورحمت
کے حصول کا وسیلہ ہے۔ سوم یہ کہ نماز کی حقیقت جب کس بندہ کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی روٹ پر نماز
کی کیفیت کا خدید ہو جات ہے تو وہ بندہ نور الٰہی کی موجول میں ؤوب کر گناہوں سے پاک صاف ہو جات ہے
(جسے کہ کوئی میں چیلی چیز ور یو کی موجول میں پڑ کرپاک صاف ہو جاتی ہے وجیت لوہا آگ کی بھٹی میں رکھ کر
صاف کی جاتا ہے )۔۔۔ چہارم یہ کہ نماز جب حضور قلب اور صادق نیت کے ساتھ پڑھی و ہے تو خفلت
حاف کی جاتا ہے ) > ماتا ہے کہ نماز جب حضور قلب اور صادق نیت کے ساتھ پڑھی و ہے تو خفلت
حاف کی جاتا ہے کہ حال میں کے اس کے کا حافظ کے اس کے کہ کہتے کہتے ہو خات

اور برے خیالات ووساوس کے ازالہ کی وہ بہترین اور بے مثل دوا ہے۔ جنجم یہ کہ نماز کوجب پوری امت مسلمہ کے لیے ایک معروف و مقرر رسم اور عمومی و ظیفہ بنادیا گیا تواس کی وجہ سے کفر و شرک اور فسق و ضلال کی بہت می تبوکن رسوم سے حفاظت کا فائدہ بھی حاصل ہو گیااور مسلمانوں کاووا کیک ابیااتمیازی شعار اور دین نشان بن گیا، جس سے کا فراور مسلم کو بچھانا جاسکتا ہے۔

خشم میہ کہ طبیعت کو عقل کی رہنمائی کاپابند اوراس کا تابع فرمان بنانے کی مشق کا بہترین ذریعہ یہی نماز نظام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمة اللہ علیہ نے نماز کی میہ تمام خصوصیات و تاثیم ات رسول اللہ کے مختلف ارشادات سے اخذ کی میں اور ہرا لیک کاحوالہ بھی دیاہے، لیکن چو نکہ ووپوری پوری حدیثیں آ گے اپنی اپنی جگہ۔ ہر آنے والی میں اس لیے ہم نے شاہ صاحب کے حوالوں کو اس عبارت سے حذف کر دیاہے۔

نماز کی عظمت واہمیت اور اس کے اقبیاز کے بارے میں جو کچھ ند کورہ بالا اقتباسات میں شاہ صاحب نے فرمایا ہے ہم اس کو بالکل کافی سمجھتے : و کے اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب ناظرین کرام شاہ صاحب کے ان اشارات کوذ ہن میں رکھ کر نماز ہے متعلق سول اللہ ﷺ کے ارشادات پڑھیں۔

### نماز ترک مرنا میان ہے من فی اور ع<sup>اقی</sup> انہ عمل ہے۔

َ اَشَهُ مَنَّ مطلب یہ ہے کہ نمازہ بن اسلام کا ایسا شعار ہے اور حقیقت ایمان ہے اس کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑو یے کے بعد آدمی گواکفر کی سر حدمیں پہنچ جاتا ہے۔

- آن بُرَيْدَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَلْعَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ترجہ۔ حضرت ہریدہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَالِ ہَارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے در میان نماز کاعبد ویٹاق ہے، ( یعنی ہر اسلام لانے والے ہے ہم نماز کاعبد لیتے میں جوابیان کی خاص نشانی اور اسلام کا شعار ہے ) پس جو کوئی نماز مجبوڑ و ہے تو گویاس نے اسلام کی راہ مجبوڑ کے کا فرانہ طریقہ اختیار کر ہیا۔

حضرت ابوالدر دا، رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ نے بیجے وسیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کسی چیز کوشر یک نہ کرنااگر چہ تمبارے نکڑے کردیئے جانبیں اور تمہبیں آگ میں مجمون دیا جائے ، اور خبر دار بھی بالارادہ نمازنہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ ودانستہ اور عمد انماز چھوڑ دی تواس کے بارہ میں ووذ مہ داری ختم ہوگئی جواللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان ہندوں کے لئے ہے ،اور خبر دارشر اب بھی نہ بیٹا کیونکہ ووہر برائی کی گئی ہے۔

جس طرح ہر حکومت پراس کی رعایا کے پچھ حقوق ہوتے ہیں ،اور رعایہ جب تک بغاوت جیسا کوئی تقیین جرم نہ کرے ان حقوق کی مستحق سمجھ جاتی ہے ،ای طرح مالک الملک حق تعافی شانہ نے تمام ایمان لانے والوں اور دین اسلام قبول کرنے والوں کے لیے پچھ خاص احسانات وانعامات کی ذمہ داری محض اپنے لطف و کرم ہے لیل ہے (جس کا ظبور انشاء اللہ آخرت میں ہوگا) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوالدر داءر منی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے بتادیا ہے کہ دیدود دانستہ اور بالارادہ نماز جھوڑ دینادوسرے تمام گناہوں کی طرح صرف ایک گناہ نہیں ہے بکہ باغیانہ قسم کی ایک سرسش ہے جس کے بعد ورفحنی رب کریم کی عنایت کا مستحق نہیں رہتا اور رحمت خداونہ کی اس ہے برکی اللہ مد ہو جاتی ہے۔

ای مضمون کی ایک حدیث بعض دوسر می تنابول میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ذکر کی گئی ہے،اس میں رسول اللہ ۔ نے نماز کے بارومیں قریب قریب آنبی الفاظ میں تاکید و تنبیہ فرمائی ہے، لیکن اس کے آخری الفاظ تارک نماز کے بارومیں یہ بیں:

#### فَمَنْ تَسركَهِا مُتَعَمَّذَا فَقَذْ خَسِرج مِن الْمِلْسِيةِ

جس نے دید دود انستہ اور عمد انماز حجوز دی تووہ ہماری ملت ہے خارج ہو گیا۔ مصروب جس میں جس میں میں میں

ان حدیثوں میں ترک نماز کو تفریا ملت سے خروج اس بناہ پر فرمایا گیاہے کہ نماز ایمان کی ایمی اہم نشائی اور اسلام کا ایپ فاص الخاص شعارہ کہ اس کو چھوڑ دیا نظام اس بات کی علامت ہے کہ اس مخض کو القد ور سول سے اور اسلام سے تعلق نہیں رہااور اس نے اپنے کو ملت اسلام یہ سے الگ کر لیا ہے۔ خاص کر رسول القد کے عہد سعادت میں چو نکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکت تھا کہ کوئی شخص مؤمن اور مسلمان ہونے کے بعد تارک نماز بھی ہو سکتا ہے اس دور میں سی کا تارک نماز بونا اس کے مسلمان نہ ہونے کی عام نشانی تھی۔ اور اس عاجز کا خیال ہے کہ جلیل اقدر تابعی عبد اللہ بن شفیق نے صحابہ کرام کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے کہ

كُانَ أَصْحَابُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَوْكَهُ كُفُوا غَيْرِ الصَّلَوة

ر سول الله ﷺ کے اسحاب کرام نماز کے سواکسی عمل کے ترک کرنے کو بھی کفر نہیں سمجھتے تھے۔

تواس عاجز کے نزدیک اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ صحابہ کرام دین کے دوسرے ارکان وا عمال مثلا روزہ ، حج، زکوق ، جباد اور اس طرح اخلاق و معاملات وغیر وابواب کے احکام میں کو تابی کرنے کو تو بس گناہ اور معصیت سمجھتے تھے ، لیکن نماز چو نکہ ایمان کی نشانی اور اس کا عملی ثبوت ہے اور ملت اسلامیہ کا خاص شعار ہے ، اس لیے اس کے ترک کو وہ دین اسلام ہے بے تعلقی اور اسلامی ملت سے خروج کی علامت سمجھتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ان حدیثوں ہے امام احمد بن حنبل اور بعض دوسر ہے اکا برامت نے تو یہ سمجھا ہے کہ نماز چھوڑ دینے ہے آدمی قطعاکا فراور مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام ہے اس کا کوئی تعلق نبیس ربتا حق کہ اگر دوای حال میں مرجائے تواس کی نماز جنازہ بھی نبیس پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نبیس دی جائے گی۔ بہر حال اس کے احکام وہی ہوں گے جو مرتد کے ہوتے ہیں۔ گویاان حضرات کے بخو کس مسلمان کا نماز چھوڑ دیتا ہت یا صلیب کے سامنے تجدہ کرنے یااتند تعالی یااس کے رسول کی شان میں گتاخی کرنے کی طرح کا ایک عمل ہے جس سے آدمی قطعاکا فر ہو جاتا ہے خواہ اس کے عقیدہ میں کوئی تیر لین نہوئی ہو۔

میں گتاخی کرنے کی طرح کا ایک عمل ہے جس سے آدمی قطعاکا فر ہو جاتا ہے خواہ اس کے عقیدہ میں کوئی تیر لین نہوئی ہو۔

سیسی کوئی گئیائے۔۔۔دومرے اکثرائمہ حق کی رائے ہے ہے کہ ترک نماز اگر چہ ایک کا فرانہ عمل ہے، جس کی اسلام میں کوئی گئیائٹ نہیں، لیکن اگر کسی بد بخت نے صرف غفلت سے نماز جچھوڑ دی ہے مگر اس کے دل میں نماز سے انکار اور عقید و میں کوئی انح اف نہیں پیدا ہوا ہے تواگر چہ وہ دنیا و آخرت میں سخت سے سخت سز اکا مستحق ہے لیکن اسلام سے اور اس پر مر تد کے احکام جاری نہیں ہوں گئے ، ان حضرات کے نزدیک مندر جہ بالا احادیث میں ترک نماز کو جو کفر کہا گیا ہے اس کا مطلب کا فرانہ عمل ہے اور اس گناہ کی انتہائی شدت اور خباخت ظاہر کرنے کے لئے یہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے، کم طرح کسی مصر غذایاد واکے لیے کہد دیاجاتا ہے کہ یہ بالکل زبر ہے۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ ذَكْرَامُوالصَّلْوةِ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَالَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ تُوْرًا وَ بُرْهَاناً وَ نَجَاةً يَوْمَ الْعِينَمةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ تُورًا وَلا بُرْهَاناً وَلا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِينَةِ مَعَ قَارُون وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ أَبِي بْنِ خَلْفِ بُرْهَاناً وَلا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِينَةِ مَعَ قَارُون وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ أَبِي بْنِ خَلْفِ -

ورواه احمد والدارمي والسبيقي في شعب الإيمان

جست حضرت عبدالقد بن عمرو بن العاص رضی الله عنه بروایت بی که ایک دن رسول الله نے بماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز استمام بے اداکرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، (جس سے قیامت کی اند جریوں میں اس کو روشنی ملے گی اور اس کے ایمان اور الله تعالی ہوئی ہے اس کی وفاداری اور اطاعت شعاری کی نشانی ) اور دلیل ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بحض نے نمازکی اور انگی کا اہتمام نہیں کیا (اور اس سے غفلت اور بے پروائی برتی ) تو دو

اسکے واسطے نہ نور بنے گی نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات،اوروہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، ہلان اور مشر کین مکد کے سرغنہ )انی بن خف کے ساتھ ہوگا۔

" " " ...... مطلب یہ ہے کہ نماز سے الا پر واہی وہ جرم عظیم ہے جو آدمی کو اس جہنم میں پہنچائے گا جہال فرعون و ہال اور تارون اور للابن خلف جیسے خدا کے باغی ڈالے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے والے سب لوگوں کا عذاب ایک ہی درجہ کانہ ہوگا، ایک قید خانہ میں بہت سے قیدی ہوتے ہیں اور اسیخا سے جرائم کے مطابق ان کی سزائمیں مختلف ہوتی ہیں۔ سیدے عصب سے شدے مطابق ان کی سزائمیں مختلف ہوتی ہیں۔ سیدے عصب سے شدے سے ا

#### مازوري ماي في خواجه والن و عداة فقيت

َ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَصَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَنْ اَحْسَنَ وُصُوءَ هُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَحُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ اَنْ يُعْفِرَلُهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَلُهُ وَإِنْ ضَاءَ عَلَيْهَ

ررواد احمد و ابو داؤد)

پانچ نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں جس نے ان کے لئے اچھی طرح وضو کیااور نحیک وقت پر ان کو پر طاور رکوع جود بھی جیسے کرنے چاہئیں ویسے ہی کئے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کواد اکیا تواپیے تخف کے لیے اللہ تعالیٰ کا کا کا وعد و بھی کیا (اور نماز کے بارہ میں اس نے کو تاہی کی ) تواس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعد و نہیں ہے چاہے گا تواس کو بخش دے گا اور علی سے کا توسر اور کا تواس کو بخش دے گا اور علی سے کا توسر اور کا تواس کو بخش دے گا اور میں سے جاہے گا تواس کو بخش دے گا اور میں سے جاہے گا تواس کو بخش دے گا اور میں سے بیائے گا تواس کو بخش دے گا تواس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی و عدو نہیں ہے جاہے گا تواس کو بخش دے گا تواس کے لیے اللہ کی کا تواس کے لیے اللہ کا کہ کا تواس کے لیے اللہ کا تواس کے لیے اللہ کی کا تواس کے لیے کا تواس کے لیے اللہ کی کا تواس کے لیے کا تواس کے لیے اللہ کی کا تواس کے لیے کا تواس کے لیے اللہ کی کی کی کی کی کے لئے کا تواس کے لیے کا تواس کے لیے کا تواس کے لیے کا تواس کے لیے کی کر کے کا تواس کے لیے کا تواس کے لئے کی کے کا تواس کے لیے کا تواس کے کا تواس کے کا تواس کے کا تواس کی کی کے کا تواس کے کا تواس کی کی کر تواس کے کا تواس کی کی کا تواس کے کا تواس ک

" سن سسطلب یہ ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ اہتمام اور فکر کے ساتھ نمازا تھی طرح اواکرے گا تو اولاً تو وہ خود بی گناہ وں سے پر بیز کرنے والا ہو گا اور اگر شیطان یا نفس کے فریب ہے بھی اس ہے گناہ سر زد ہوں گئے تو نماز کی برکت ہے اس کو تو ہد واستعفاد کی تو فیق ملتی رہے گی (جیسا کہ عام تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے )اور اس سب کے علاوہ نماز اس کے لئے کفارہ سیئات بھی بنتی رہے گی اور پھر نماز بجائے خود گناہوں کے میل کی صاف کرنے والی وہ عبادت ہے جو کیا کہ وصاف کرنے والی وہ عبادت ہے جو کیل کو صاف کرنے بھی یا عث رشک ہے، اس لیے جو بندے نماز کے شر انکا و آ واب کالور اابتمام کرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ نماز اواکر نے کے عادی بوں گے ان کی منظرت بالکل نیتی ہے، اور جولوگ دعوائے اسلام کشوع کے ساتھ نماز اواکر نے بیا کی منظرت بالکل نیتی ہے، اور جولوگ دعوائے اسلام کے باوجود نماز کے بارے میں کو تابی کریں گے (ان کے حالات کے مطابق ) اللہ تعالی جو فیصلہ چاہے گا کہ کرے گا، جاہے ان کو مز اوے یاا پی و حمت سے معاف فرمادے اور بخش دے۔ بہر حال وہ مخت خطرہ میں ہیں اور ان کی منظرت اور بخش دے۔ بہر حال وہ مخت خطرہ میں ہیں۔

### نماز گنا: و ل کی معافی اور طبیر کافر بعیه

مَنْ آبِي هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَلَيْتُمْ لَوْ آنَ لَهُوًا بِيَابِ آحَدِكُمْ يَفْتَسِلُ فِيْهِ كُلُّ
 يَوْمِ خَمْسًا هَلْ يَبْقى مِنْ دَرِيَهِ هَنِي قَالُوا لَايَيْقى مِنْ دَرَيهِ هَنِي قَالَ قَلْ لِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ
 الْخَمْسِ يَمْحُواللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا – (رواه النجارى وسند)

کے حضرت ابوہر ریرہ رضی اُنگذ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے ایک دن ارشاد فرمایا بتلاؤاگر تم میں ہے کہ سے کے در وازہ پر نبر جاری ہو جس میں روزانہ پانچ دفعہ وہ نباتا ہو تو کیااس کے جسم پر کچھے میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھے بھی نہیں باقی رہے گا، آپ نے ارشاد فرمایا بالکل یہی مثال پانچ نماز دں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے خطاؤں کو دھو تااور مثاتا ہے۔ سے اسٹی نہ بی سی سی کے اس

تشتری ساحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب ہو۔ جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تواس کی روح گویااللہ تعالیٰ ہے بحر جلال و جمال میں غوطہ زن ہوتی ہے، اور جس طرح کوئی میلا کچیلا اور گندہ کپڑا دریا کی موجیس اس موجوں میں پڑ کرپاک وصاف اور اجلا ہو جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے انوار کی موجیس اس بندہ کے سارے میل کچیل کوصاف کر دیتی ہیں، اور جب دن میں پانچ و فعہ یہ عمل ہو تو ظاہر ہے کہ اس بندہ میں میل کچیل کانام و نشان بھی ندرہ سکے گا، پس بی حقیقت ہے جور سول اللہ اس نام مثال کے ذریعہ سمجھائی ہے۔ اگلی حدیث نمبرے میں آنحضرت نے بہی بات ایک دوسرے انداز میں اور دوسری مثال کے ذریعہ سمجھائے کی کو شش فرمائی ہے۔

 ٥ عَنْ آبِيْ كَرِّ آنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ عَرَجَ زَمَنَ الْشِعَاءِ وَالْوَرَقَ يَعَهَالَتُ فَآخَذَ بِمُصْنَانٍ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ لَحَبَدَ لَلْهَ لَا اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُهْتَ كَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلُوةَ يُوينُدُهِهَا وَجْهَ اللهِ تَتَهَالَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كُمَا تَهَافَتُ طَلَّالُورَقَ عَنْ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلُوةَ يُوينُدُهِهَا وَجْهَ اللهِ تَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كُمَا تَهَافَتُ طَلَّالُورَقَ عَنْ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلُوةَ يُوينُدُهِا وَجْهَ اللهِ تَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كُمَا تَهَافَتُ طَلَّالُورَقَ عَنْ الْعَبْدَ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترای حضرت ابوذررضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله ایک دن سر دی کے لیام میں باہر تشریف کے اور در ختوں کے پیام میں باہر تشریف کے اور در ختوں کے چ ( فزال کے سب سے ) از خود جمٹر رہے تھے۔ آپ نے ایک در خت کی دو شہنیوں کو پکڑا (اور بلایا) توایک دم اس کے پتے جمٹر نے لگے ، پھر حضور الله نے بحصر مخاطب کر کے فرمایا اسلامی کے باو ذرا میں نے عرض کیا حاضر ہوں یار سول الله! آپ نے ارشاد فرمایا جب مؤمن بندہ خالص الله کے لیے نماز یر حتا ہے تواس کے منادان تبوں کی طرح جمٹر جاتے ہیں۔ اس در در در مد

۔ شرت کے ان پتوں کو خٹک کردیا ہے اور اس ہواؤں نے ان پتوں کو خٹک کردیا ہے اور اب یہ بیان پتوں کو خٹک کردیا ہے اور اب یہ ہوائے معمولی جھو کئوں سے ذراحر کت دینے سے اس طرح جھڑتے ہیں اس طرح جب بندہ مؤمن اپوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر صرف اس کی رضاجو کی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو انوارالہٰی کی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

- '' ۔۔ حضرت عثان رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ۔ نے فرہا بو مسلمان آوی فرض نماز کا وقت آنے پراس کے لیے انچھی طرح وضو کرے، کچر پورے خشو ٹااور انتھے رکوڑ و جود کے ساتھ نماز ادا کرے تو دو نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیر و گناہ کا مر تکب نہ ہواہواور نماز کی یہ برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔

آشت کے دوسابقہ گناہوں کا گفارہ بن جاتی ہے ای ٹیراور برکت کہ دوسابقہ گناہوں کا گفارہ بن جاتی ہے اور پہلے گناہوں کا گفارہ بن جاتی ہے اور پہلے گناہوں کی گندگی کو دھوڈالتی ہے اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو، کیو کلہ کبیرہ گناہوں کی نحوست آئی غلیظ ہوتی ہے اور اس کے ناپاک اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں جن کاازالہ صرف تو بہ بی ہے ہو سکتا ہے ، ہاں اللہ تعالی جاہے تو یو نبی معاف فرمادے اس کا کوئی ہاتھ کیڑنے والا نہیں۔

#### نمازير جنت اوره فنرت كاو مده

- أَنْ عُقْبَةَ إَنِ عَامِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَمَّا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ لَيُحْسِنُ وُصُوءَ هُ ثُمَّ يَقُومُ 
   لَيُصَلَىٰ رَكْمَتَهْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ((۱۰ سنه)
- ت سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے فرمایا جو مسلمان بندہ انچیمی طرح وضو کرے ، مچر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر پوری قلبی توجہ اور کیسوئی کے ساتھ دور کعت نماز بڑھے، تو جنت اس کے لیے ضرورواجب ہوجائے گی۔ سات اسٹ اسٹ
- ١٠ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِي قَالَ قَالَ وَشُولُ اللهِ اللهِ مَنْ صَلَى سَجْدَتَيْنِ لا يَسْهُوْ فِيْهِمَا عَفْرَاللهُ لَهُ مَا تَقَلَمُ مِنْ ذَنْبِهِ . (دراه احمد)
- تراجہ حضرت زید بن خالد جبنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علائے فرمایا کہ اللہ کاجو بندوالی دور کعت نماز پڑھے، جس میں اس کو غفلت بالکل نہ ہو توانلہ تعالی اس نمازی کے صلہ میں اس کے سارے سابقہ شناہ معاف فرمادے گا۔ سال معالمہ ا
- تَشَرَّتُ .... مندرجہ بالا حدیثوں کی تشریح میں او پر جو یکھ لکھاجا چکاہے، وہی اس حدیث کی تشریح کے لیے ہمیں کافی ہے۔ بھی کافی ہے۔

### فسوں کیسی بختی ہے

کیمازے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے ان تر میں اور تر غیبی ارشادات کے باوجودامت کی بڑی تعداد آج نمازے غافل اور بے پرواہو کراسیخ کواللہ تعالی کی رحمت اور اس کے الطاف وعنایات سے محروم اور اپنی دنیا و آخرت کو برباد کررہی ہے۔و ماظلمینہ اللہ ولک کانو آ انفسینہ بطانسوں ہ

### نمازمحبوب تريتمل

#### 1 ) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ أَكُ الْأَعْمَالِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَوْةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَكُ قَالَ بِرُّالُوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَكُ قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ . (رواه المحارى و مسلم)

ترجمہ و مخترت عبداً لللہ بن مسعّود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے دریافت کیا کہ دین معظود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ تھیا کہ وقت پر نمائل میں ہے کون ساعمل اللہ تعالی کوسب ہے زیادہ محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ مال باپ کی خدمت کرنا، میں نے عرض کیااس کے بعد کون ساعمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ راہ خدا میں جاد کرنا۔ (سیخی بیوری) سیمیار کرنا۔ (سیخی بیوری) سیمیار کرنا۔ (سیخی بیوری) سیمیار کرنا۔ (سیخی بیوری)

تشریح .....اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے والدین کی خدمت اور جبادے افضل اور محبوب ترین "نماز" کو ہلائے ، اور بلاشبہ نماز کا مقام یہی ہے۔ اور اس کی کچھ تفصیل اس ناچیز کے رسالہ " حقیقت نماز "میں بھی و کیھی جاسمتی ہے۔ و کیھی جاسمتی ہے۔

### نماز کے او قات

نماز ہے جواعلی مقاصد اور منافع وابستہ ہیں، اور اللہ کے خوش نصیب بندوں کے لیے اس میں جو لذتیں ہیں ان کا نقاضا تو یہ تھا کہ زندگی کے اگر سارے لمحات نہیں تو کم از کم دن رات کے اکثر او قات نماز میں ضرف کرنے ضروری قرار دیئے جاتے، لیکن چو کلہ حکت اللی نے انسانوں پر اور بھی بہت می ذمہ داریاں فالی ہیں، اس لیے دن رات میں صرف پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اور ان کے او قات ایس حکمت ہے مقرر کے گئے ہیں کہ نماز ہے جو مقاصد وابستہ ہیں وہ بھی پورے ہوں اور دوسر کی فرمہ داریوں کی اوا کیگی میں بھی خلل نہ بڑے۔

صبح نیند ہے اٹھنے کے وقت (یعنی صبح صادق کے بعد طلوع آ فآب ہے پہلے) فجر کی نماز فرض کی گئ ہے تاکہ صبح کو سب سے پہلاکام بارگاہ قدوسیت میں حاضری واظبار نیاز اور بندگی کے میثاق کی تجدید ہو، پھر دو پہر یعنی زوال آ فآب تک کوئی نماز فرض نہیں کی گئی، تاکہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق اپنے کام کاخ اور دوسری ذمہ داریوں کو اس طویل و قفہ میں انجام دے سکے۔ پورے آ دھے دن کے اس و قفہ کے بعد ظہر کی نماز فرض کی گئی اور اس میں بھی ہے سہ ہوات دی گئی کہ خواہ اول وقت اواکی جائے یا اپنے حالات کے مطابق گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تاخیر کرکے پڑھی جائے۔ بہر حال ہے لازم قراد دیا گیاہے کہ اس طویل و قفہ کے بعد نماز ظہر \*\*Telegram } >> https://t.me/pasbanehaq 1

اس پوری تفصیل پر غور کر کے برخفس سمجھ سکتا ہے کہ ظہر سے لے کر عشا، تک کی نمازوں کے درمیانی وقفے تواسخ مختمر ہیں کہ ایک سے مؤمن کے لیے جو نماز کی قدرو قیت سے واقت ہواورات کی لذت سے آشاہو، ظہر پڑھنے کے بعد عشر کا، عصر کے بعد مغرب کااور مغرب کے بعد عشا، کا منتظر اور اس کے لیے فکر مند رہنا قدرتی طور پر بالکل ناگزیر ہے اور اس طرح گویاس پورے وقفہ ہیں اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور نماز سے متعلق ہی رہے گا۔ البتہ فجر سے ظہر تک کا وقفہ خی اس کا دل اللہ اوپر عرض کیا گیا، اس کو اس لیے اتناطویل رکھا گیا ہے کہ بندے آئی دوسر کی ضروریات اور دوسر سے کا مول کو اس وقفہ ہیں اطمینان سے انجام دے سئیں تاہم اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جن خوش نصیب بندوں سے ہو ایک فطری اور حقیقی ضرورت قرار دے کر عشاء سے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں کی گئی ہے، اور یہ وقفہ سب سے زیادہ طویل رکھا گیا ہے لیکن یہاں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے بندے آد ہی دات قرید کے متعلق کی بادر ہے اس کی بری بری فضیتیں بیان کے بعد کی وقت اٹھ کر تجد کی چند رکعتیں پڑھ لیا کریں، رسول اللہ سے ناس کی بری بری فضیتیں بیان فرمائی ہیں اور خود آپ کا ہے ایسادائی معمول تھا کہ سفر میں بھی قضا نہیں ہو تاتھا۔ چاشت اور تجبہ کے متعلق رسول اللہ کے کہ بیاں تو یہ تمہیدی اشارے صرف نماز سلسلہ میں رسول اللہ کے بارے میں کے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بیاں تو یہ تمہیدی اشارے صرف نماز معلی کہ بارے میں کے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بداس سلسلہ میں رسول اللہ کی کہ بارے میں کے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بعد اس سلسلہ میں رسول اللہ کی کی بارے میں کے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس سلسلہ میں رسول اللہ کی کا دور یہ نیز میں کہ کی ہوں۔

١٢) عَنْ عَلْمِائِهُ بْنِ عَلْمٍ و بْنِ الْعَاصِ آلَهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَةِ لَقَالَ وَقْتُ صَلَوَةِ الظَّهْرِ الْحَالَتِ الصَّمْسُ عَنْ وَلَيْ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْسُ عَنْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْسُ عَلَى اللَّهُمْسُ وَاللَّهُمْسُ عَلَى اللَّهُمْسُ وَاللَّهُمْسُ وَاللَّهُمُسُ وَاللَّهُمُ وَوَقْتُ صَلَوةِ الْعَصْرِ مَالُمْ تَصْفَرُ الشَّمْسُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْسُ مَالُمْ يَسْقُطُ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَوةِ الْمِشَاءِ الشَّمْسُ مَالُمْ يَسْقُطُ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَوةِ الْمِشَاءِ الْمَشْمَسُ مَالُمْ يَسْقُطُ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَوةِ الْمِشَاءِ

ترجمة المحضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ 🐇 ہے نماز کے او قات

**الى يَصْفِ اللَّيْلِ .** (رواه البخاري و مسلم و اللفظ لمسلم)

بتدائی دفت غالباس کو معلوم ہوگا۔ والقداعلم۔

کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کاوفت تواس وقت تک رہتا ہے جب تک مورج کا بقدائی کنارہ نمووار نہ ہوہ ( یعنی ضح کو سورج جب طوع ہونے گے اور افق پر اس کا کنارہ ذرا بھی نمووار ہو جائے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے ) اور ظبر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب آ فما ب بچی آ سان سے مغرب کی جانب ڈھل جائے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ عصر کا وقت نمیں آ جاتا، اور عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زر دنہ پڑجائے اور سورج کا پہلا کنارہ ووجئے گئے، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب آ فما ب ذوب کر بالکل غائب ہوجائے اور اسوقت تک رہتا ہے جب تک گہ مورات تک ہے۔ اس محدود کی نماز کا وقت اس حدیث میں ساکل کے سوال کے جواب میں اکثر نماز وں کا آخر کی اور انتہائی وقت بی بیان فرمایا ہے اس کے معلوم ہوتا ہے کہ ساکل کے سوال کے جواب میں اکثر نماز وں کا آخر کی اور انتہائی کے وقت بی بیان فرمایا ہے اس کے معلوم ہوتا ہے کہ ساکل غالبا یکی دریافت کرنا چاہتا تھا کہ ان پانچوں نماز وں کے وقت کی بیان غرمایا سے وارس کا آخر کی وقت کیا ہے۔

مغرب کی نماز کے بارہ میں اس حدیث میں فرمایا گیاہے کہ "اس کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق غائب نہ ہو" اس شفق کی تعین اور حقیق میں ہمارے ائمہ کی رائم س بچھ مختلف ہیں ، اتی بات تولوگ عام طور سے جانتے ہیں کہ غروب آفآب کے بعد مغرب کی جانب بچھ و رہے تک سر فی ربتی ہے ہائں کے بعد وو سرخی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ دیم تک سفید کی بھی غائب ہو جاتی ہو اتی ہے اور سابی آجاتی ہو جاتی ہو اتی ہے۔ پس اکثر ائمہ کی حقیق تو یہ ہے کہ شفق غروب آفآب کے بعد والی سرخی کانام ہے اور اس لے ان حضرات کے بزد میک سرخی ختم ہونے پر مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کا وقت آجاتا ہے۔ اور امام ابو صنیفہ کی مشابق مغرب کا وقت اسوقتے تم ہو تاہے، جب مغربی افق پر سفید کی بھی باتی نہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد والی سفید کی بھی باتی نہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد والی سفید کی بھی باتی نہ جاتا ہے۔ اور اس کے اور اس کے دو اس مندی کی بھی باتی دو ایت رہے اس سند میں ان کے دو توں مشہور شاگر دوں امام دوسرے ائمہ کی تحقیق کے مطابق بھی منقول ہے، اور وہی اس مسئلہ میں ان کے دو توں مشہور شاگر دوں امام دوسرے ائمہ کی تحقیق ہے۔ ای بہت سے اکا براحناف نے ای پر توی بھی دیا ہے۔

عشاء کا آخری وقت اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی بعض دوسر می حدیثوں میں آو شی رات تک بتایا گیا ہے لیکن دوسر می بعض احادیث ہے معلوم ہو تا ہے کہ صبح صادق تک عشاء کا وقت باتی رہتا ہے اس لئے جن حدیثوں میں عشاء کا وقت آد ھی رات تک بتایا گیا ہے ، ان کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ آد ھی رات تک عشاء کی نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کے بعد پڑھنا کروہ ہے۔ واللہ اعلم

یر برخی اکثر موسموں میں قریبا ایک محمنہ تک ربتی ہے۔ ۱۳ ہے۔ سنیدی اکثر موسموں میں تقریبا آدھے تکنے تک ربتی ہے۔ ۱۳ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

٣ ) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلاَ سَأَلَ رَسُولَ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَفْتِ الصَّلَوةِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَفْتِ الصَّلَوةِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ مَ مَرَةً فَاقَامَ المَّهُورَ عَلَى اللَّهُ المَرَةُ فَاقَامَ المَعْهُورَ فَلَكَامَ الطَّهُورَ فَلَامَ الْمَعْهُورَ فَلَكَامَ الْمَعْهُورَ فَلَكُمْ الْمَوْقُ فَلَمْ الْمَوْمَ الْمَاعُورَ فَلَكَامَ الْمُعْورَ عِنْ طَلَعَ الْمَعْورَ وَالشَّمْسُ ثُمْ الْمَوْمَ الْكَالِى أَمَرَهُ فَالْمِودُ إِللْكُهُورَ فَالْمِرَدَهِ فَا لَا مَا اللَّهُ وَصَلَى الْمَعْورَ وَالشَّمْسُ مُولَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَصَلَى الْمَعْورَ بَهَا فَلَى آنْ يَعِيْبَ الشَّقَقُ وَصَلَى الْمَعْورَ بَهَا فَلَى آنْ يَعِيْبَ الشَّقَلُ وَصَلَى الْمَعْورَ بَهَا فَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْورَ بَهَا فَلَمْ اللَّهُ عَلَى السَّعَلُ عَنْ وَقُدَ الْمِشَاءَ بَعْدَ مَاحْدَةً مَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَبِهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى السَّعَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعَلَ عَلَى السَّعَلَ عَلَى الْمَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُكُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُكُمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُكُمْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُكُمْ

ترجی حضرت برید در منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ 🗟 ہے نماز کے او قات کے بارہ میں سوال کیا تو آھے نے ان ہے فرمایا کہ ان دونوں دن( آج اور کل) تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو پھر (دوپېر کے بعد) جیسے بی آفآب ذھلا آپ نے بلال کو حتم دیااور انہوں نے اذان دی، پھر آگ نے ان ہے فرمایا توانہوں نے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی (اور ظہر کی نمازیز هی گئی) پھر (عصر کاوقت آنے یر) آج نے بال کو حکم دیا توانبول نے ( قاعدہ کے مطابق پیلے اذان اور پھر) عصر کے لیے اقامت کمی (اور عصر کی نماز ہوئی)اور بیاذان اور پھر نماز ایسے وقت ہوئی کہ آ فآب خوب او نیجااور پوری طرح روشن اور صاف تھا( یعنی اس کی روشنی میں وہ فرق نہیں رہا تھاجو شام کو ہو جاتا ہے پھر آ فآب غروب ہوتے ہی آت نے بال کو تھم دیا توانبوں نے مغرب کی اقامت کی (اور مغرب کی نماز ہو کی) پھر جیسے ہی شفق غائب ہوئی تو آپ نے ان کو تحکم دیااور انہوں نے عشاء کی اقامت کبی (اور عشاء کی نمازیز ھی گئی) چر رات کے ختم پر جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی آت نے ان کو حکم دیااور انہوں نے فجر کیا قامت کہی (اور فجر کی نماز بر حمی گنی) چرجب دوسر ادن ہوا تو آت نے بلال کو مضد ہے وقت ظبر کی نماز قائم کرنے كا تعم ديا ور فرماياك ظبر (آج تا فيركرك ) تضند وقت يزهى جائ توآب ك حسب تعم انبول ن مھنڈے وقت پر ظبر کی اقامت کہی اور خوب المجھی طرح مضند اوقت کردیا ( نعنی کافی تاخیر کرے ظبراس ون بالکل آخری وقت پڑھی گئی)اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھی کہ آ فتاب اگر جہ او نیجا ہی تھا، لیکن کل گزشتہ کے مقابلہ میں زیادہ موخر کر کے بر ھی اور مغرب کی نماز آٹ نے شفق کے غائب ہو جانے ہے پہلے بڑھی،اور عشاء تہائی رات گزر جانے کے بعد پڑھی اور فجرکی نماز اسفار کے وقت یعنی (ون کا اجالا تھیل جانے پر ) پڑھی، چر آپ نے فرمایا، ووصاحب کہال میں جو نماز کے او قات کے بارہ میں سوال كرتے تھے ؟اُس محض نے عرض كياكہ ميں حاضر ہوں يارسول اللہ! آپ نے ان سے فرمايا، تمبارى نمازوں کاو**تت ا**س کے در میان ہے جو تم نے دیکھا۔ ( می<sup>ج سر</sup> )

ششت.....ان سائل کو نماز کے او قات کااول و آخر سمجھانے کے لیے رسول اللہ ﴿ نے صرف زبانی تعلیم و تنہیم کے بچائے یہ بہتر سمجھا کہ عمل کر کے د کھادیا جائے، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا کہ دودن ہمارے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ساتھ پانچوں نمازیں پڑھو، پھر پہلے دن آ ہے نے ہر نماز اول وقت پڑھی اور دوسرے دن ہر نماز جائز صد تک مؤخر کر کے پڑھی اور ان سے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت کااول و آخریہ ہے جس میں تم نے ہم کو نماز پڑھتاد کیھا۔

١٠) عَنْ سَهَادٍ أَنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَآبِى عَلَى آبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي لَقَالَ لَهُ آبِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَة فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ اللّي تَلْعُولَهَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الْمَكْتُوبَة فَقَالَ كَانَ يُصَلّى الْهَجِيْرَ اللّي تَلْعُولَهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَدْيَنَةِ وَالشّمْسُ حَيَّةً وَنَسِيتُ مَالَالَ فِي الْمَمْوِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤْجِّرَ الْعِشَاءَ اللّيْي وَالشّمْسُ حَيَّةً وَنَسِيتُ مَالَالً فِي الْمَمْوِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤْجِّرَ الْعِشَاءَ اللّيْلَ تَلْمُ وَلَيْحَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

سیار بن سلامہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ رسول اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے کہ اللہ برزواسلمی رصی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میر ہے والد نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ہے فرض نمازیں کیے پڑھاکرتے تھے؟ (یعنی آئ کے نماز پڑھنے کے او قات کیا تھے؟) توانبوں نے فرمایا کہ آئ ممازی کے نماز پڑھنے نظر) اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا اور عصرالیے وقت پڑھتے تھے کہ اس کے بعد ہم میں سے کوئی آدمی دید کے الکل آخری سرے پراپنے گھرواپس جاتا ہے۔ توایہ وقت پڑھتے تھے کہ اس کے بعد ہم میں سے کوئی آدمی دید کے بالکل آخری سرے پراپنے گھرواپس جاتا ہے۔ توایہ وقت پہنچ جاتا تھاکہ آفیاب زندہ ہوتا تھا(یعنی اس میں روشنی و حرارت باقی ربی تھی ۔ ووزر داور خونڈ انہیں ہو جاتا تھا۔ آگے سیار بن سلامہ کہتے ہیں اور میں کہ مول گیا کہ حضور کی مغرب کی نماز کے بارو میں انہوں نے کیا بتایا تھا(آگے ابو برزواسلمی کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ) اور عشاہ ذری کے بڑھنا پرانوں نقل کرتے ہیں کہ ) اور عشاہ (آگے ابور کو کہان لیتا تھا اور آپ (فیج کی نماز میں ) حدیث خوب کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کونا پند فرماتے تھے۔ اور صبح کی نماز سے اپنے وقت فارغ ہوتے سے جب آدمی (صبح کے اجالے میں) اپنے پاس میشنے والوں کو بہجان لیتا تھا اور آپ (فیج کی نماز میں) سے نے جب آدمی (صبح کے اجالے میں) اپنے پاس میشنے والوں کو بہجان لیتا تھا اور آپ (فیج کی نماز میں) سے تھے جب آدمی (صبح کے اجالے میں) اپنے پاس میشنے والوں کو بہجان لیتا تھا اور آپ (فیج کی نماز میں) ساٹھ سے لے کر سوئک آسیتیں پڑھتے تھے۔ اور صبح کی نماز میں کہ تعدی کی نماز میں)

تشریک اس حدیث کے راوی سیار بن سلامہ کویہ یاد نہیں رہا کہ ابو برزواسلمی رضی اللہ عنہ نے حضور کی مغرب کی نماز عام طور سے اول مغرب کی نماز عام طور سے اول وقت لینی آفتاب غروب ہوتے ہی پڑھا کرتے تھے، بھی کسی خاص ضرورت اور مصلحت ہی ہے آپ نے مغرب کی نماز تاخیر کرکے بڑھی ہے۔

ه ١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِالَهِ عَنْ صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الطَّهُرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَهْرِبَ إِذَا وَحَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا الْحُكُرُ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُوا اَتَّحْرَ وَالصَّبْحَ حَيَّةٌ وَالْمَهْرِبَ إِذَا وَحَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا الْحُكُرُ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُوا اَتَّحْرَ وَالصَّبْحَ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

يِغُلُسِ . (رواه البخاري و مسلم)

آشت ..... حضرت جابر کی اس حدیث میں اور اس سے پہلی ابو برزوا سلی والی حدیث میں بھی ظہر کی نماز کے بارے میں حضور ﴿ کامعمول یہ بتایا گیا ہے کہ آپ زوال ہوتے ہی نصف النبار میں پڑھ ایا کرتے تھے، لیکن آئے آنے والی بعض دوسر کی حدیثوں سے بیتہ چات ہے کہ یہ معمول آپ کا گری کے موسم کے علاوہ تھا۔ جب گری خت پڑتی تھی تو آپ ظہر میں آئی تاخیر فرماتے تھے کہ گری کی حدث نتم ہو جائے اور وقت چھے شند ابو جائے اور اوقت جھے۔

### ١٦﴾ عَنْ آنَسِ كَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرَّآبُرَدَ بِالصَّلَوةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرُدُ عَجُلَ .

دوہ السانی، ترجیہ حضرت انس رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب گرمی ہوتی توہ پر کر کے ٹھنڈرے وقت (ظبر کی) نماز پڑھتے اور جب سر دی کا موسم ہو تا تو جندی ( یعنی اول ہی وقت میں ) پڑھ لیتے۔ ( ارن کی)

### ١٧) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَتَّدُ الْحَرُّ فَالْهِ دُوْ ابِالظُّهَوِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّمِنْ فَمْحِ جَهَنَّمَ . (رواه البحاري)

جہ حضرت ابو سعید خدری رضی القد عند ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا کہ جب گرمی خت ہو تو ظہر کو شنڈے وقت پڑھا کرو، کیو نکہ گرمی کی شدت آتش دوزخ کے جوش ہے ہے۔ (تعی بخاری) (یہ حدیث صحیح بخاری اور تصحیح مسلم دونوں میں حضرت ابو ہر برہ کی روایت ہے بھی مروک ہے، کیکن اس میں "فاہر دورا مالصلو فہ کالفظے، اگرچہ مراداس ہے بھی ظہر بی ہے)

تشت شیسہ دنیا میں ہم جو کچھے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اس کے کچھ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جنہیں ہم خود بھی جانے ہیں اور سجھے ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں جو ہمارے احساس وادراک کی دسترس سے ہم خود بھی جانے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کبھی کبھی ان کی طرف اشارے فرماتے ہیں، اس صدیث میں جو یہ فرمایا گیاہے کہ "گری کی شدت آتش دوزخ کے جوش ہے ہے" یہ ای قبیل کی چیز ہے، گری کی شدت کا ظاہری گیاہے کہ " کہ کا کا تعام کے کہ کا تعام کے کہ کا تعام کے کہ کا تعام کے کہ کہ کے کہ کہ کا تعام کے کہ کہ کے کہ کا تعام کی کہتے ہیں۔ گیاہے کہ کہ کا تعام کی کہتے ہیں۔ کا تعام کی کہتے ہیں کا تعام کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کا تعام کی کہتے ہیں کہتے ہیں ہوئے ہیں کی شدت کا خلابری کی شدت کا تعام کی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہی کہتے ہیں کہتے ہ

سب تو آقآب ہے اور اس بات کو ہر شخص جانتا ہے اور کوئی بھی اس ہے انکار نہیں کر سکتا، لیکن عالم باطن،
اور عالم غیب میں اس کا تعلق جہنم کی آگ ہے بھی ہے، اور بیدان حقائق میں ہے ہو انبیاء علیہم السلام بی
کے ذریعہ معلوم ہو سکتے ہیں۔ دراصل ہر راحت اور لذت کا مر کز اور سر چشمہ جنت ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت ہے وہ وہ ہیں
مصیبت کا اصل نزانہ اور سر چشمہ جہنم ہے، اس دنیا میں جو بچھ راحت ولذت یا تکلیف و مصیبت ہے وہ وہ ہیں
کے لامحد ود خزانہ کا کوئی ذرہ اور ای اتباہ سمندر کا کوئی قطرہ اور وہیں کی ہواؤں کا کوئی جیون کا ہے، اور اس کو
اس مر کز و مخزن سے خاص نسبت ہے، اس بنیاد پر اس حدیث میں سرمی کی شدت کو جہنم کی تیزی اور اس
کے جو ش و خروش سے منسوب کیا گیا ہے، اور اصل مقصد بس اتنا ہے کہ گری کی شدت کو جہنم ہے ایک
خاص نسبت ہے اور وہ غضب خداوندی کا ایک مظہر ہے اور خنگی و ٹھنڈ کے رحمت خداوندی کی لہر ہے اس
خاص نسبت ہے اور وہ غضب خداوندی کا ایک مظہر ہے اور خنگی و ٹھنڈ کے رحمت خداوندی کی لہر ہے اس
کی نماز بچھ تاخیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب سرمی کی شدت نوٹ جائے وقت بچھ ٹھنڈ ابو جائے۔
کی نماز بچھ تاخیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب سرمی کی شدت نوٹ جائے وقت بچھ ٹھنڈ ابو جائے۔
کی نماز بھی تاخیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب سرمی کی شدت نوٹ جائے وقت بچھ ٹھنڈ ابو جائے۔
کی نماز بھی تاخیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب سرمی کی شدت نوٹ جائے وقت بچھ ٹھنڈ ابو جائے۔

#### وقت السرك بارك تال أب العام وراء رأب الدور ما الما

۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آ فقاب بلند اور زندہ ہو تا تھا۔ پس عوالی ( یعنی مدینہ کی بالائی آباد یوں) کی طرف جانے والا آو می ( حضور کے ساتھ نماز عصر پڑھ کے ) چتا تھا تو وہ عوالی ایسے وقت پہنچ جاتا تھا کہ آ فقاب اس وقت بھی اونچاہو تا تھا۔ ساتھ کے بی کے ایسا

شَرِّت ..... حضرت انس رضی الله عند کوالله تعالی نے بہت طویل عمر عطافر مانی و پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد اموی حکومت کے بھی تقریبا پیچاس سال انہوں نے دیکھے ہیں، ان کے زمانے میں ہنوامیہ کے بعض خلفا اور امراء عصر کی نماز میں بہت تاخیر کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عند ان کے اس طرزِ عمل کو بہت نعط اور خلاف سنت سمجھتے تھے، اور حسب موقع اپنی اس رائے کا ظہار فرماتے تھے، اس حدیث کے بیان کرنے ہے بھی ان کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ کا معمول عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کا نہیں تھا، آپ ایسے وقت عصر پڑھتے تھے کہ آقاب خوب بلند اور اپنی

وہ حضرت انس بن مالک رسول اللہ ۔ کے خاص خادم تھے۔ جب حضور کمدینہ تشریف لائے توان کی عمر تقریباد س سال کی تھی، ان کی والدہ ام سلیم نے ان کو آپ کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دیا۔ حضرت عمر و نئی اللہ علی کی خدمت پر بصر و منتقل ہوئے ساوہ میں وہیں وفات پائی۔ ان کے سنہ وفات کے بارہ میں بعض اور اقوال بھی ہیں کہی وفات آپ کی وفات آپ کی وفات آپ ہے میں ہوئی، واللہ اللہ اللہ عمر۔ اقوال بھی ہیں کہیں ہے کہ آپ کی وفات آپ میں ہوئی، واللہ اللہ اللہ عمر۔ \ Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

حرارت اور روشن کے لحاظ سے بالکل زندہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ عصر پڑھ کر اگر کوئی شخص عوالی کی طرف جاتا توجس وقت وہ وہاں پہنچتااس وقت بھی آ فآب بلندی پر ہوتا۔

عوالی مدینہ طیبہ کے قریب کی وہ آبادیاں کہلاتی ہیں جو بجانب مشرق تھوڑے فاصلہ پر ہیں۔ان میں ہے جو قریب ہیںوہ دو تین میل پر ہیںاور جود در ہیں وہائج چھ میل پر ہیں9۔

د و وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَدَى عِلْكَ صَلُوهُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ السَّمْسَ حَثَى إِذَا الصَّفَرَّتُ وَكَالَتُ بَيْنَ قُرْلَى الشَّيْطَانِ قَامَ لَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَلْ كُواللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ، رواد مسله ، والمُعَرِّتُ وَكُلُ مَانَ مَعْلَى الله عليه وسلم في فرايا - يدمن فق والى نماز عمر الله عليه وسلم في فرايا - يدمن فق والى نماز عبد كه آدى بيضا بوا آفاب كا انظار كر تارب يبال تك كه جب وه زرد برُ جائ اور شيطان ك دو قرنون في درميان بوجائ توكير ابواور جار شوتكين مارك اوران من الله كوبهت مى تحور الدرك من الله كوبهت مى تحور الدرك المنظمة ال

۔۔۔۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز میں بلا کسی مجبوری کے اتن تاخیر کرنا کہ آقاب میں زردی آجائے اوراس آخری اور نگ وقت میں مرغ کی شو نگوں کی طرح جلدی جلدی چار کھتیں پڑھنا جن میں اللہ کے ذکر کی مقدار بھی بہت کم اور بس برائے نام ہو، ایک منافقانہ عمل ہے، مؤممن کو چاہئے کہ ہر نماز خاص کر عصر کی نماز اپنے صبح وقت پر اور طمانیت اور تعدیل کے ساتھ پڑھے جلدی جلدی جلدی رکوع سجدہ کرنے کی کیفیت کومرغ کی شوگوں سے تشبیہ دی گئے ہے، غالباس سے بہترکوئی تشبیہ نہیں ہوسکتی۔

سے میں اور احادیث میں ہے۔ در میان آفآب کے طلوع اور غروب ہونے کاذکر بعض اور احادیث میں بھی آیا ہے، ہم جس طرح شیطان کی پوری حقیقت نہیں جانتے ، ای طرح اس کے دو قرنوں اور ان کے در میان آفآب کے طلوع وغروب کی حقیقت بھی ہمارے معلومات کے دائرے سے باہر کی چیز ہے اور جیسا کہ بعض شار حین نے لکھا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی تشبیہ و تمثیل ہو۔ واللہ اعلم۔

#### وفت مغرب ہے ہارے میں

، ٧ ، عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَزَالُ اُمْتِيْ بِخَيْرِ اَوْقَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَالَمْ يُوَّخِرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى اَنْ تَشْعَبِكَ النَّجُومُ.

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، میری امت بمیشه خیر کے ساتھ رہے گی، جب تک که مغرب کی نماز اتنی مؤخر کر کے نه پڑھے که ستارے گنجان ہو جا کیں۔

و ۲۹ ـ ۲۳۸ه م ۲۰ ـ ۱۹۲۹ و کابات ب که یه ناچیز امر وبه طنتی مر اد آبادیش تدرین خدمت پرمامور تف که عمر کی نماز مدرسه کی مجد میں پڑھ کر موضع حاجی پور کوروانہ ہو تا (جبان سے رشتہ داری کا پچھ تعلق تھااور جو امر وبد سے قریباً میل پر بے)اور اکثر مغرب کے وقت وہاں بینچ کے مغرب کی جماعت میں وہاں شر کی ہو جایا کر تا۔ Telegram } >> https://t.me/pasbanehaq 1

آشت ......مغرب کی نمازر سول اللہ اللہ اللہ عمومااول وقت میں پڑھتے تھے، جیسا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا، بلا کی عذر اور مجوری کے اس میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستاروں کا جال آسان پر پھیل جائے ناپہندیدہ اور مکر وہ ب اگرچہ اس کا وقت جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا شغق غائب ہونے تک باتی رہتا ہے۔ تاہم اگر بھی کسی اہم دین فقیق مشغولیت کی وجہ سے مغرب میں مجھے تاخیر ہوجائے تو اس کی گنجائش ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ بن شقیق سفولیت کی وجہ سے مغرب میں بچھ تاخیر ہوجائے تو اس کی گنجائش ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ بن شقیق سے مر وی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند نے عصر کے بعد وعظ شروع فرمایا یہاں تک کہ آفاج بوجہ و گیااور آسان پر ستارے نکل آئے اور آپ کی بات جاری رہی ، حاضرین میں سے بعض نے کہا '' ساوی اسے و گیاور آپ کی بات جاری رہی ، حاضرین میں سے بعض نے کہا '' ساوی اسے و گیا کو تا ہا کہ کا والہ دے کران کو تلا یا کہ ایک و تا ہی کہا تاخیر بھی کی جاسمتی ہے۔

#### وقت عنهاك بارومين

- ترجب حضرت ابوہر بر ورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف اور مشقت کا خیال ند ہو تا تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز تبائی رات یا آد ھی رات تک مؤخر کر کے ہی پڑھا کریں۔ " ہے سے است مدم رہائے تاریخ کی شاہدی کی ہو ا
- مجدین عبداللہ بن عمررض اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک رات نماز عشاء کے وقت ہم لوگ مجدیں رسول اللہ بن کا بری دیر تک انتظار کرتے رہے ، مجر آپ اس وقت باہر تشریف لائے جب ہمائی رات جا بھی تھی یا اس کے بعد ، اور ہمیں پید نہیں کہ اس تاخیر کا سب اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کی کوئی مشخولی تھی یااس کے سواکوئی اور چیز آپ کو چیش آگئی تھی۔ ہبر حال جب آپ گھرے باہر مجدیس تشریف لائے تو (ہماری تسلی اور دلداری کے لیے ) ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس وقت اس نماز کے انتظار میں ہو جس کا تمہارے سواکسی ووسرے دین والے انتظار نہیں کرتے ، اور اگریہ خیال نہ ہو تا کہ میری امت کے لئے بھاری اور مشکل ہوجائے گا تو ہیں یہ نماز (ہمیشہ دیر کر کے ) ای وقت میں پڑھا کر تا (کیونکہ اس نماز کے لئے بھاری وقت افضل ہے ) اس کے بعد آپ نے مؤذن کو تھم دیا تو اس نے اتامت کی اور آپ نے نماز رپوھائی۔ ( ایک میر)

۔۔۔۔۔۔ال دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عشاہ کی نماز کا افضل وقت اگرچہ وہ ہے جب کہ تبائی رات گرر جائے، لیکن اس وقت نماز پڑھنے میں چو نکہ عام نماز یوں کے لیے زحمت اور مشقت ہا ور روزانداتی دریا تک جائے ہائے کر نماز کا انتظار کرنے میں بڑا مخت مجاہدہ ہاں لیے رسول اللہ سے مقتریوں کی سبولت کے خیال سے عمومااس سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتے تھے،اور حضرت جائر کی ایک حدیث میں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر لوگ عشاہ کے لیے سوریا جمع ہو جاتے تو آپ جلدی پڑھ لیتے تھے اور اگر لوگوں کے آئے میں دریہ وقی اور شروع وقت میں لوگ کم آتے تو آپ بچھ دریر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے اس طرز عمل اور ارشاد سے ایک اہم اور نہایت میں اور شرفت ہوگا ہو تو ان کی سبولت کے خیال سے وہاں اس سے ایک اہم اور نبط کی وجہ سے عوام کو قابل کھا ظرز حمت اور مشقت ہوتی ہو تو ان کی سبولت کے خیال سے وہاں اس افضل وقت اور افضل شکل کو ترک کر دینا ہی افضل اور بہتر ہوگا اور عوام کے ساتھ اس شفقت ور منایت کا تواب انتاء اللہ اس ثواب سے زیادہ ہوگا جو ترک افضل کی وجہ سے فوت ہوگا۔ دوسر سے طور پر اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اجتماعی المیں وقت کی فضیلت کے مقابلہ میں عوام کی رعایت اور ان کی مسابلہ میں عوام کی رعایت اور ان کی مسابلہ کی فضیلت کے مقابلہ میں عوام کی رعایت اور ان کی مسابلہ کی فضیلت کے مقابلہ میں عوام کی رعایت اور ان کی مسابلہ کی فضیلت کے مقابلہ میں عوام کی رعایت اور ان کی مسابلہ کی فضیلت کے مقابلہ میں عوام کی رعایت اور ان کی مسابلہ کی فضیلت کے مقابلہ میں عوام کی رعایت اور ان کی مسابلہ کی فضیلت کے مقابلہ میں عوام کی رعایت اور ان کی کھی میں میں ہولت کی فضیلت کے مقابلہ میں عوام کی دیا ہے۔

ایک دوسر ی بات اس حدیث سے میہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز عشاء کی فرضیت اس امت کے خصائفس میں سے ہے۔ کسی اور امت پر میہ نماز فرض نہیں تھی، میہ بات بعض اور احادیث میں اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ ند کور ہوئی ہے۔

كَانَ النَّهُمَانِ بَنِ بَشِيْرٍ قَالَ آنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَوْةِ صَلَوْةِ الْعِشَاءِ ٱلْاَيْحِرَةِ كَانَ رَسُولُ
 الله عَلَمْ يُصَلِّمُها لِسُقُولِ الْقَمَرِلِكَالِقَةِ . ( ووادا والدوالدوم)

حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه ب روايت ب انبول نے فرمايا كه اس نماز عشاء كوت كويس تم سب سے زيادہ جاننے والا بول، رسول الله نماز عشاء اس وقت بڑھا كرتے تھے جس وقت مبيد كى تيسرى دات ميس چاند غروب بواكر تاہے۔

...... تجربہ اور حساب سے معلوم ہوا ہے کہ تیسر ی رات کو چاندا کٹر و بیشتر غروب آفآب سے دوز حالَّ گھنے بعد غروب ہو تاہے ،اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کانیام معمول اینے ہی وقت نماز عشا، پڑھنے کا تھا۔

### والتسافح المساورة تال

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ سنٹی کی نماز (ایسے وقت) پڑھا کرتے تھے کہ عورتیں (نمازے فارغ ہو کرائی چادروں میں لبٹی واپس جاتیں تواند هیرے کی وجہ ہے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

بيجاني نه جاسكتين .

۔ شرب مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ، نجر کی نماز سویرے ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی انتخاب میں کہانے کہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی انتخاب حرار بتا تھا کہ معجد ہے اپنے گھر کو واپس جانے والی خوا بنی چادروں میں لپٹی کہائی ہوتی تھیں ان کا کوئی جانئے بچان نہیں سکتا تھا۔ کپٹائی ہوتی تھیں ان کا کوئی جانئے بچان نہیں سکتا تھا۔

ه ٧) عَنْ لَتَادَةَ عَنْ آلَسِ آنَّ لَبِيَّ اللهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ لَابِتِ لَسَحُوا لَلَمَّا لَمَعًا مِنْ سُحُودٍ هِمَا قَامَ لَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَوْةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِآلَسِ كُمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُودٍهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَوْةِ قَالَ لَلْرَمَايَقُرُوالرُّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَّةً . . . . . . . . .

حضرت قادہ تابعی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص سحائی ندید بن ابت نے ایک دن ساتھ سحری کھائی، پھر جب یہ وونوں حضرات سحری سے فارخ بوگئے اور آپ نے نماز پڑھائی (قادہ کہتے ہیں) ہم لوگوں نے بوچیا کہ ان دونوں کے کھانے سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے در میان کتناوقفہ بووا؟ انہوں نے بتایا کہ بس اسقدرکہ کوئی آدمی جتنی دیر میں قرآن مجید کی بچاس آستیں پڑھے۔

تشت است بچاس آیتی پز ھنے میں صرف چند منت صرف ہوتے ہیں۔اس حساب ہے اس دن فجر کی نماز رسول اللہ علیہ وسلم نے گویا ضبح صادق ہوتے ہی پڑھ لی تھی۔ حضور کی عام عادت اگر چدیمی تھی کہ فجر سویرے پڑھے تھے، جیسا کہ ابھی حضرت صدیقہ کی حدیث ہے بھی معلوم ہو چکاہے، لیکن ضبح صادق ہوتے ہی بالکل شروع وقت میں نماز پڑھ لینا آپ کا عام طریقہ نہیں تھا، جیسا کہ ابو برزہ اسلمی اور عبداللہ بن مصودہ و نیس ہے کہ حضرت انس نے جس دن کا بیہ مسعودہ و نیس ہے کہ حضرت انس نے جس دن کا بیہ واقعہ بیان کیا ہے اس دن آپ نے کسی خاص واجہ ہے نماز بالکل شروع وقت ہی میں پڑھ لی تھی، جس طرح ہم اور تھی بھی بھی بھی ایس طرح ہم اللہ علی ایس کا ایس معالم میں ایسا کر لیے ہیں۔ والند اعلم۔

# ٢٦) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْحٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ "ٱسْفِرُوبِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ ٱغْظَمُ لِلْآجْرِ."

الله الله المعنى الله عند من الله عند سے روایت ہے که رسول الله نے فرمایا که اسفار میں اوا کرو نماز فر الله عن صبح البالا کھیل جانے پر فجر کی نماز بڑھو) کیونکداس میں زیادہ اجرو ثواب ہے۔

اور حضرت رافع بن خدیج رضی القد عنه کی اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز ضبح کا اجالا کھیل Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

<sup>۔</sup> شرت ۔۔۔۔۔۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبائی مندرجہ بالاحدیث سے معلوم ہواتھا کہ رسول اللہ ۔ فجر کی نماز سور سے اور استے اند هیرے میں پڑھتے تھے کہ نمازے فارغ ہونے کے بعد بھی ایسااند هیرار ہتا تھا کہ نماز پڑھ کر گھرواپس جانے والی خواتین پہچائی نہیں جاسکتی تھیں۔

جانے پر پڑھنا افضل اور زیادہ تواب کی بات ہے۔ ائمہ مجتمدین اور علاء دین نے اس اختلاف کو کئی طریقوں سے حل کیا ہے۔ اس عاجز کے نزدیک بعض اکا ہر علاء کی یہ تو جیسر سب سے زیادہ رائع ہی رافع بن صفہ تک کیا اس حدیث کے مطابق فجر کے لیے افضل تو اسفار ہی ہے، لیعن یہ کہ کچھ تاخیر کر کے اس وقت پڑھی جائے جب صبح کا اجالا بھیل جائے، لیکن چو ککہ رسول اللہ سے کے زمانے میں زیادہ تر لوگ تبجد پڑھنے والے اور فجر کے لیے اول وقت اٹھنے والے تھے (جیسا کہ آج تک بھی اٹل صلاح و تقوی کا عام حال ہے) اس لیے اور فجر کے لیے اول وقت اٹھنے والے تھے (جیسا کہ آج تک بھی اٹل صلاح و تقوی کا عام حال ہے) اس لیے صورت میں ان کو طویل انتظار کی زحمت اٹھائی پڑتی، اس لیے رسول اللہ کے خرکی نماز زیادہ ترسویرے غلس مصورت میں ان کو طویل انتظار کی زحمت اٹھائی پڑتی، اس لیے رسول اللہ کے خرکی نماز زیادہ ترسویرے غلس بی میں پڑھتے تھے، گویاجس طرح عشاء کی نماز کے لیے تبائی رات تک کی تاخیر افضل ہونے کے باوجود آپ عام مقتدیوں کی سہولت کے خیال سے عشاء عمواسویرے پڑھتے تھے، ای طرح فجر بھی لوگوں کی سہولت کے خیال سے عشاء عمواسویرے پڑھتے تھے، ای طرح فجر کی نماز سے عشاء عمواسویرے پڑھتے تھے، ای طرح فجر بھی لوگوں کی سہولت کے خیال سے عشاء عمواسویرے پڑھتے تھے، ای طرح فجر کی نماز سے مقدم اور پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ اللہ کے بندوں کی رعایت اور سہولت کی فضیلت ہے مقدم اور بالاترے۔

ہمارے زمانے میں چونکہ تبجد گزار اور فجر کے لیے اول وقت میں اقتضے والے بہت کم میں اور زیادہ لوگوں کو سبولت اسفار میں (لیعنی اجالا بھیل جانے پر پڑھنے میں) ہے، بلکہ فجر کی جماعت اگر اول وقت غلس میں ہو تو نمازیوں میں ہے بھی بہت کم شر کی جماعت ہو سکیں گے۔ ان سب وجوہ ہے ہمارے زمانے میں کچھ تافیر کر کے اسفار ہی میں فجر کی نماز پڑھنا بہتر ہوگا، تاہم اگر کسی جگد کے عام نمازی اول وقت ہی میں جمع ہو جاتے ہوں اور تافیر میں ان کے لیے زحمت اور مشقت ہو توان کے لیے بہی بہتر ہوگا کہ وواول وقت بعنی غلس ہی میں نماز پڑھ لیس جبیا کہ رسول اللہ سے کا اکثر معمول تھا۔ بہت سے دینی حلقوں میں رمضان مبارک میں فجر کی نماز اول وقت غلس میں پڑھنے کا دستوراتی بنیاد پر ہے۔

منروقت نماز پڑھنے کے ہارومیں

٧٧) عَنْ عَائِصَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلُوةً لِوَلْتِهَا الْانْحِرِ مَرَكَيْنِ حَتَّى قَبَصَهُ اللهُ تَعَالَى . (رواه الترمذي)

نبیں تصابہ

كَنْ عَلِيّ آنَ النِّينَ ﷺ قَالَ يَاعَلِيمُ قَلْكَ لَاتُوّ خِرْهَا الصَّلْوةُ إِذَا آتَتْ وَ الْجِنَازَةُ إِذَا حَصَرَتْ
 وَالْآيَمُ إِذَا وَجَدْتُ لَهَا كُفُوّا . . . ((واه النرمذي)

ترجید حضرت علی مرتضی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سے بچھ سے ارشاد فرمایا، علی! تمن کام وہ بیں جن میں تاخیر نہ کرنا، نماز جب اس کاوقت آ جائے اور جناز دجب تیار ہو کر آ جائے اور بے شوہر والی عورت جب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑ مل جائے۔

٢٩) عَنْ آبِيْ ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى كَيْفَ آنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُبَيْئُونَ الصَّلُوةَ وَلَوْقِيهَا فَإِنْ آفَرَكُمْ عَنْ وَفِيهَا فَلْتُ فَمَا تَأْمُرُينَ \$ قَالَ صَلِّ الصَّلُوةَ لِوَفْتِهَا فَإِنْ آفَرَكُمْ هَا مَعْهُمْ فَصَلِّ الصَّلُوةَ لِوَفْتِهَا فَإِنْ آفَرَكُمْ هَا مَعْهُمْ فَصَلِّ فَلَائُهُ لَكَ نَافِلَةً - (رِدِهُ مسند،

جمع حضرت ابوذر غفاری رضی الله عند بروایت بی که رسول الله الله مجھ بے فرملیا، تمبارا کیا عال اور کیارویہ ہوگا جب ایپ (غلط کار اور ناخداتریں) لوگ تم پر حکمر ال ہوں گے جو نماز کو مر دہ اور ب روح ، کریں گے (بعنی ان کی نمازیں خشوع و خضوع اور آداب کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ بے بروح ہوں گی ) یا وہ نمازوں کو ان کے صحیح وقت کے بعد پڑھیں گے ؟ میں نے عرض کیا تو آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے، لیعنی ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا جا ہے ؟ آپ نے فریا تم وقت آجانے پراپی نماز پڑھ لو، اس کے بعد اگر ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا سوقع آئے تو ان کے ساتھ بچر پڑھ لو۔ یہ تمبارے لیے نفل ہو جائے گے۔ ( کی اسلام )

تشریک میں بی امید کے بعض خلفاء اور امراء کے زمانے میں یہ چیشین گوئی حرف بحرف بوری ہو چکی ہے۔ جن صحابہ کرام شنے ان کا زمانہ بایا جیسے حصرت انس اور اکثر اکا ہر تابعین ،ان کو یہ ابتلاء پیش آیا اور انہوں نے رسول اللہ انکہ کی اس مدایت ہر عمل کیا۔

سونے یا مجمول جائے ک وجہ سے نماز قضاء و جائے تو

٣٠) عَنْ آلَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لَسِيَّ صَلَوْةً أَوْلَامَ عَنْهَا فَكُفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا لَا تُعَلِّيهَا إِذَا لَا يُصَلِّيهَا إِذَا لَا يُصَلِّيهَا إِذَا اللَّهُ عَنْهَا فَكُفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا فَكُفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا فَكُفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا اللَّهُ عَنْهَا فَكُفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهِا إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا فَكُفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهِا إِذَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تند حفرت انس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی نماز کو بھول گیایا نماز Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 {

### کے وقت سو تارہ گیا تواس کا کفار دیہ ہے کہ جب یاد آئے یاسو کے اٹھے اس وقت پڑھ لے۔

مطلب یہ ہے کہ جب سو کر اٹھے یا جبول جانے کی صورت میں جس وقت یاد آئے ای وقت بلا تاخیر نماز پڑھ لے اس صورت میں وہ نماز ادائی کے تکم میں ہو گی اور اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

بعض سفر وں میں رسول اللہ کوخود یہ واقعہ پیش آیا کہ رات کے بیشتر حصہ میں آپ اور آپ کے بعض سفر وں میں رسول اللہ کوخود یہ واقعہ پیش آیا کہ رات کے بیشتر حصہ میں آپ اور آپ کے اور فجر کے بلائے کے بعد پچھے آرام کر لینے کے ارادے سے لیٹ گئا اور حضرت بلال نے خود جائے رہے اللہ کی اور جس سول اللہ کی آگئے لگ گنی اور سب سوتے رہ گئے۔ یبال تک کہ سورج نکل آیا، سب سے پہلے رسول اللہ کی آگھے کی بھر سب لوگ گھر اگر اٹھے، سب کو نماز کا وقت نکل جانے کا آس دن بہت رہے اور صدمہ تھ، آنخضرت کی آنان ولوا کر جماعت سے نماز پڑھی اور فرمایا کہ سوتے ہوئے نماز کا وقت نکل جانے سے گناہ نہیں ہوتا۔گناہ اور جرم جب جب آد می جاگھے ہوئے اور دانستہ نماز قطا کردے۔

#### اذِ الن

ر سول الله تسب مله معظمه سے جمرت فرما کر مدینه طیبه تشریف لائے اور نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ جماعت کاوقت قریب ہونے کی عام اطلاع کے لیے اعلان کا کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔رسول اللہ نے اس بارہ میں سحابہ کرام ﷺ بھی مشورہ فرمایا، کسی نے کہا کہ اس کے لیے بطور علامت کوئی خاص حجنڈ ابلند کیا جایا کرے ، کسی نے رائے دی کہ کسی بلند جگہ آگ ر و شن کر دی جایا کرے ،کسی نے مشور ہ دیا کہ جس طرح یہودیوں کے عبادت خانوں میں نر سنگھا(ایک قشم کا بھونیو) بجایا جاتا ہے اس طرح ہم بھی نماز کے اعلان اور بلاوے کے لیے نر سنگھا بجایا کریں، کسی نے نصار کٰ والے ناقوس کی تجویز پیش کی، لیکن رسول اللہ ۔ کوان میں ہے کی بات پر بھی اطمینان نہیں ہوااور آپ اس مسئلہ میں متنگر رہے، آپ کی اس فکر مندی نے بعض صحابہ کرائم کو بھی بہت متنگر کرویاان میں سے ا یک انصاری صحابی حضرت عبدالله بن زید بن عبدریت نے جو حضور کو بتفکر دیکھ کر بہت بی فکر مند اور ب چین ہو گئے تھے ،ای رات خواب دیکھا (جس کی تفصیل آگے آنے والی حدیثوں سے معلوم ہو گی )اس خواب میں انہیں اذان اور اقامت کی تلقین ہوئی، انہوں نے صبح سویرے ہی رسول اللہ سکی خدمت میں حاضر ہو کرا پناخواب عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا" انشاء اللہ یہ رؤیا حق ہے" یعنی یہ خواب منجانب اللہ ہے۔ (یہ بات آپ نے یا تواس لیے فرمائی کہ ان صحابی کے بیان کرنے سے پہلے بی خود آپ پر بھی اس بارہ میں وحی آچکی تھی یاخواب مننے کے بعداللہ تعالیٰ نے آت کے قلب مبارک میں یہ بات ڈالی) ہبر حال آپ نے ان صحابی عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ تم بال کواذان کے ان کلمات کی تلقین کر دو،ان کی آواز زیادہ بلند ہے وہ ہر نماز کے لئے ای طرح اذان دیا کریں۔ بس اس دن سے اذان کا بیہ نظام قائم ہواجو آج تک دین اسلام اور { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

### امت مسلمہ کاخاص الخاص شعار ہے۔اس تمہید کے بعد اذان وا قامت سے متعلق ذیل کی حدیثیں پڑھے! اسلام میں اذات کا آئیا ز

· · عَنْ اَبِيْ عُمَيْرِ بْنِ اَنْسِ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِقَالَ اِهْتَمَّ النَّبِي ﷺ لِلصَّالَوةِ كَيْفَ يُجْمَعُ النَّاسُ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ اِنْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلَوْةِ فَاذَا رَأُوْهَا اذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذُ لِكَ قَالَ وَذُكَرَلَهُ الِقَنَعُ يَعْنِي خُبُّوْرَالْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذُ لِكَ وَقَالَ هَوَمِنْ آمُرالْيَهُودِ قَالَ فَلْكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ آمْرِالنَّصَارَىٰ فَانْصَرَفَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمَّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَرِىَ الْإَذَانَ فِي مَنَامِهِ قَالَ فَفَدَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّى كَبَيْنَ لَيْتِم وَيَقْطَانَ إِذْ آتَالِىٰ اٰتٍ فَآرَانِىَ الْاَذَانَ ....َ..... فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَا بَلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَايَامُرُكَ بِهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ قَالَ فَآذُنَ بِالألّ ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے (سب سے بڑے) صاحبزادے ابو عمیر اپنے بعض چچوں سے جو انصاری صحابیوں میں سے تھے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو نماز کے لیے فکر ہوئی(اور آمے نے مشورہ بھی فرمایا)کہ اس کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے اور کیا تدبیر اختیار کی جائے، بی بعض لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے وقت ایک حجنڈا نصب کیا جائے، جب لوگوں کی اس پر نگاہ پڑے گی توالیہ دوسرے کواطلاع کر دیں گے ،رسول اللہ ﷺ کو بیدرائے پہند نہ آئی، راوی کابیان ہے کہ اس سلسلہ میں آئ کے سامنے میبودیوں محربھو نیو کا بھی ذکر کیا گیا، آئے نے فرمایاوہ تو مبودیوں کی جیز اوران کاطریقہ ہے اور اس کو بھی آئ نے پہندنہ کیا، پھر ناقوس کاذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایادہ نصار کا کاطریقہ اوران کی چیز ہے۔ (الغرض اس مجلس میں کوئی بات طے نہیں ہو ستی )اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی غیر معمولی فکر مندی کود کھے کر آھے کے ایک انصار ی صحابی عبداللہ بن زیڈ ا بن عبدر رہ مجھی بہت فکر مند ہوئے اور اس فکر مندی کی حالت میں حضورٌ کی مجلس سے واپس آ کر پڑ گئے، چرنیم خواب اور نیم بیداری کی حالت میں انہوں نے اذان سے متعلق خواب دیکھا (اس خواب کی یوری تفصیل آگے آنے والی حدیث ہے معلوم ہو جائے گی ) وہ ضبح سو برے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پارسول اللہ رات جب کہ میری حالت بیہ تھی کہ نیم خفتہ اور نیم بیدار تھا، نہ پوری طرح ہیدار تھااور نہ سویہ ہوا تھا، میرے پاس کوئی آنے والا آیااور اس نے مجھے اوان کہہ کر و کھا کی ..... (پھر انہوں نے خواب کی پوری تفصیل سنائی) حضور نے فرمایا، بلال! تھواوریہ عبداللہ بن زیدتم ہے جو کہیں اور جو بتائمیں وہی کر و(لینی ان کی تلقین کے مطابق اذان د و)راوی کابیان ہے کہ چھر بلال في اس حكم كي تعميل كي اور اذان دي - السنن البير الله

فا کرد .....ابوداؤد کی اس روایت میں یہ بھی ند کورے کہ عبداللہ بن زیر کئے حضو گرکی خدمت میں حاضر ہو کر اپناخواب بیان کرنے سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی الیا ہی خواب دیکھا تھا، لیکن جب Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 عبداللہ بن زیرٌ سبقت کر کے حضورٌ کی خدمت میں پینچ گئے اور انہوں نے اپناخواب پہلے بیان کردیا تو حضرت عمرر ضی اللہ عنہ کواپنے خواب کاذکر کرنے میں کچھے تجاب محسوس ہوا، پھر بعد میں انہوں نے حضورٌ ہے ذکر کہا۔

یعض دوسر می روایات میں حضرت ابو بکر صدیق طے اور بعض میں اور بھی چند صحابہ کرام م کے اس قسم کے خواب کاذکر کیا گیا ہے۔ لیکن محد ثین کے نزدیک بیدروایتیں ٹابت نہیں ہیں۔

٣٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَبْدُاللَّهِ بْن زَيْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالنَّاقُوس يُعْمَلُ لِيُصْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَوْةِ طَافَ بِي وَآنَانَاتِمْ رَجُلّ يَحْمِلُ نَالُوسًا فِيْ يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَاللَّهِ آتَبِيْعُ النَّالُوسَ؟ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ؟ فَقُلْتَ نَدْعُوبِهِ إلَى الصَّالُوةِ قَالَ اَلْلَا اَدُلُكَ عَلَى مَاهُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَٰ لِكَ؟ لَقُلْتُ لَهُ بَلَى فَقَالَ تَقُولُ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اَخْهَدُ أَنْ لَاإِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اَخْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّداً رُّسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَيٌّ عَلَى الصَّلَوٰةَ حَيٌّ عَلَى الصَّلَوٰةَ حَيّ الْفَلاح حَيٌّ عَلَى الْفَلاح واللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ .. قَالَ ثُمُّ اسْتَاحَرَ عَيَّىٰ غَيْرَ بَعِيْدِ ثُمَّ قَالَ تَقُولُ إِذَا ٱلمُّتَ الصَّلَوْةَ ٱللَّهُ آكُبَرُ ٱللَّهُ آكْبَرُ أَضْهَدُ ٱنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ٱخْبَدُ ٱنَّ مُحَمِّدًا رِّسُولُ اللَّهُ حَيَّ عَلَى الصَّالُوةُ حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ قَدْ قَامَتِ الصَّالُوةُ قَدْ قَامَتِ الصُّلوة اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَر ولا إله إلا الله ، فلمَّا أَصْبَحْتُ اتَّيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَارَآيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُوْيَا حَقٌّ اِنْشَاءَ اللَّهُ لَقُمْ مَعَ بِكَالِ فَالْقِ عَلَيْهِ مَارَأَيْتَ فَلْيُؤَّذِنْ بِهِ فَاللَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ لَقُمْتُ مَعَ بِلَالَ فَجَعَلْتُ ٱلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ ذَٰ لِكَ عُمَرُهُنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَ هُ وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِعْلَ مَا أَرِي لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلِلْهِ الْحَمْدُ . (رواه ابوداؤد و الدارمي آئے ہے۔ عبداللہ بن زید بن عبدر یہ کے صاحبزادے مجمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد عبداللہ بن زید نے مجھ سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ناقوس کے لیے فرمایا کہ وہ بنوایا جائے تاکہ اس کے ذریعہ نماز با جماعت کااعلان لوگوں کے لیے کیا جائے تو خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جوایے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے تھا، میں نے اس سے کہا،اے اللہ کے بندے! یہ ناقوس تم بیجتے ہو؟اس نے کہاتم اس کا کیا کرو گے ؟ میں نے کہاہم اس کے ذریعے اعلان کر کے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔اس نے کہا کیا میں تم کوایک اُسی چیز بتادوں؟جواس کام کے لیے اس سے بہت بہتر ہے ، میں نے کہاں ہاں ضرور بتائے اس نے کیا کہواند اکبر ، الله اکبر ، الله اکبر ، الله اکبر ، اشبعدان لا الله الا الله ، اشبعدان لا اله الا الله، اشهدان محمدًا رسول الله، اشهدان محمدًا رسول الله، حي على الصلوة. حي على الصنوة. حي على الفلاح . حي على الفلاح . الله اكبو . الله اكبو . لا الد الا الله \_عمدالله

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

99

آنت کے ....اس حدیث ہے متعلق دوباتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ایک بیر کہ اس میں عبداللہ بن زیڈ کا بیان یہ نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز کے اعلان کے واسطے نا قوس بنوانے کے لیے فرمایا تھا، اور حضرت انس کے صاحبزادے ابو عمير کی جوروايت اوپر نقل کی گئي ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کے سامنے جب ناقوس کی تجویز پیش کی گئی تو آت نے فرمایا کہ "وہ نصار کی کی چیز ہے"اس عاجز کے نزدیک اس اختلاف روایت کی صحح توجیہ ہے ہے کہ نماز کے اعلان کے لیے جو چند تجویزیں رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کی عمیٰ تھیں۔ان میں حجنڈے والیاور آگ روشن کرنے والیاور یہودیوں کے نرسکھیےوالی تجویزوں کے متعلق تو آھی نے اپنی ناپسندید گی کااظہار فر ہا کر واضح طور بران کو نامنظور کر دیا تھااور اس لیے ان میں ہے ہر تجویز کے بعد کوئی وسری تجویز چیش کی گئی، لیکن ناقوس والی آخری تجویز کے بارہ میں آئ نے صرف یہ فرمایا كد "هو من امرالنصاري" (وه نصاري كى چيز ب)اور كوئى ايسالفظ نبيس فرماياجس سے واضح طور براس كى نامنظوری مجھی جاتی اور ممکن ہے کہ آم کے اس وقت کے لب ولہجہ سے بھی بعض صحابہ کرام گھنے یہ سمجھا ہو کہ دوسری تجاویز کے مقابلہ میں آپ کے نزدیک اس تجویز کو پچھ ترجی ہے اور اس بناء پر انہوں نے بیہ خیال کرلیا ہو کہ اس وقت حضورؓ نے بادل ناخواستہ اس تجویز کو قبول فرمالیا ہے اور جب تک کہ کوئی اور بہتر تجویز سامنے نہ آئے فی الحال ناقوس والی تجویز ہی پر عمل ہو گا(اور غالباتی لیے اس کے بعد کسی کی طرف ہے کوئیاور تجویز نہیں پیش کی گئی) بہر حال اس عاجز کا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیر نے غالباای صورت کو"امر باناتوس" ہے تعبیر فرمادیاہے، تھی تھی کسی چیز کی اجازت اور اختیار دینے کو بھی امر سے تعبیر کردیا جاتاہے، قرآن وحدیث میں اس کی مثالیں بمثرت موجود ہیں۔ والله تعالی اعلیہ

دوسری وضاحت طلب بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اذان میں جو کلمات دو دو دفعہ کیے گئے تھے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

### ٣٣) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَثُرَالنَّاسُ ذَكَرُوْا آنْ يُعْلِمُوا وَفْتَ الصَّلَوْةِ بِشَيْبِي يَعْرِفُونَهُ فَلَكَرُوْا آنْ يُورُوْانَارًا آوْ يَضْرِبُوْانَاقُوْسًا فَأُمِرَ بِكَالُ آنْ يَشْفَعَ الْإَذَانَ وَيُوْتِرَالْإِقَامَةَ .

کیاجا سکتاہے۔

ارواه البحاري و مسلم و اللفظ له،

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه ہے روایت ہے ، بیان فرماتے ہیں کہ (نماز کے لیے متجد میں آنے والے) آدمیوں کی تعداد جب بڑھ گی توانبوں نے آپس میں اس مسئد پر شنگو کی کہ سی ایک چیز کے ذریعہ نماز کے وقت کا علان کیا کریں جس کولوگ پہچان لیا کریں (تاکہ جلدی بروقت جمع ہو جایا کریں) اس سلسلہ میں یہ بھی ذکر آیا کہ آگ روشن کی جایا کرے یانا قوس بجایا جائے پھر (آخر کاراس معاملہ کا اختمام اس پر بواکہ ) جال کو تھم دیا گیا کہ وواذان میں (کھمات اذان کو) وودود فعہ کہا کریں اورا قامت میں ایک ایک دفعہ سے (سی ایک بی ایک ہوران میں ایک ایک دولوں میں ایک ایک دفعہ سے ایک ایک دولوں میں دفعہ سے ایک ایک دولوں میں دولوں دولوں میں دولوں م

آئیت .....اس صدیت میں واقعہ کو بہت ہی اختصار سے بیان کیا گیا ہے ، یبال تک کہ عبداللہ بن زید کے خواب وغیرہ کاذکر بھی منبیں کیا گیا ہے۔ واقعات کے بیان کرنے والے ایسااختصار کریے میں اس وقت کوئی مضا گقہ نہیں سیجھتے جبوداندازہ کرتے ہیں کہ ہمارا مخاطب واقعہ کی تفصیل سے واقف ہے یا کسی اور وجہ سے وویوری تفصیل کاذکر کرنااس وقت غیر ضروری سیجھتے ہیں۔

حبیباکہ اوپر عرض کیا گیا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں بھی کلمات اقامت ایک ایک و فعہ کینے کے حق میں بی ایک و فعہ کینے کے حق میں بیں ایک و فعہ کینے کے حق میں بیں وہ نہ کورہ بالا ان دونوں حدیثوں کے بارہ میں کہتے ہیں کہ بیاس ابتدائی دور سے متعلق ہیں جب اذان کی شروعات ہوئی تھی اس کے بعد عرصہ تک یہی طرز عمل رہا۔ لیکن سات آٹھ سال کے بعد غروہ حنین سے واپسی پر جب سول اللہ علیہ نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان اور اقامت کی تلقین فرمائی ہے تواس میں آئے نے قام میں بھی ہر کلمہ دودود فعہ کہنے کی تلقین کی ہے جیسا کہ آگے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہوگا۔ اس لیے بعد کا تھم ہونے کی وجہ ہے ای کوتر جے ہے۔

اس عاجز کے زو یک اس مسکلہ میں حضرت شاہ ولی القد رحمۃ اللہ علیہ کابد فیصلہ "حزف تنز " ہے کہ اذان علیہ کابد فیصلہ " حف تنز " ہے کہ اذان علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے ادان اللہ کا اللہ علیہ کے ادان ہے کہ اذان علیہ کے خوات کے خوات کے ادان ہے کہ اذان ہے کہ ادان ہے کہ اذان ہے کہ اذان ہے کہ ادان ہے کہ ادان ہے کہ اذان ہے کہ ادان ہے کہ اذان ہے کہ ادان ہے کہ ہے کہ ادان ہے کہ ادان ہے کہ ادان ہے کہ ادان ہے کہ ہے کہ ہے کہ ادان ہے کہ ہے کہ

وا قامت کے کلمات کے بارے میں یہ اختلاف قر آن مجید کی مختلف قر اُتوں کا سااختلاف ہے اور ہر ووطریقہ جو حضور صلی اللہ ﴿ بِ عَابِت بِ صحیح اور کافی ہے۔ •

### ابو منذ و ره واذان ق فنين

٣٤) عَنْ آبِي مَخْدُورَةَ قَالَ ٱلْقَى عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّاذِيْنَ هُو بِنَفْسِهِ لَقَالَ قُلْ ٱللهُ ٱكْبَرْ ٱللهُ الْكَبَرُ اللهُ اللهُ

ترز مه المحضرت ابو محذورہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذان پڑھنا مجھے رسول القد ﴿ اِنْ بِ انْسُ نَفِيسِ سکھالہ مجھ سے فرماناکہونہ

ه ٣) عَنْ أَبِي مَخْلُوْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَمْهُ الْآذَانَ لِلسَّعَ عَشْرَةَ كَلِمَةٌ وَالْإِ قَامَةَ صَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً – (رواه احمد و الترمذي و ابوداؤ دو الساتي والدارمي و ابن ماحه)

ترزمه العفرت ابو محذور ورضی القدعند سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے مجھے اوّان سکھائی انہیں کلم اور اقامت سترو کلمے۔ (منداند مربائی ترزی کی شن بوروں شن مان مند من کی شن دی ہو)

تشت ..... حضرت ابو محذورہ کی اوپر والی روایت میں اذان کے پورے انیس کلے میں کیونکہ شبادت کے چاروں کئے اس میں مکرر آئے میں اورا قامت میں ستر دکھے اس طرح بول کے کہ شبادت کے کلے مکرر نہ بونے کی در نہ بونے کی در نہ بونے کی در انہ بونے کی در انہ بونے کی دہدے چار کلے کم بو جائیں گے اور "فلہ فامت الصلوة ، فلہ فامت الصلوة ، دوکلموں کا اضافہ بوجائے گا،اس کی اور بیشی کے بعدان کی تعداد پوری ستر وجوجائے گا۔

ابو محذورہ کو اذان سکھانے کا بیہ واقعہ شوال کھیے کا بے جب رسول اللہ ﴿ خَرَوہ حَنَيْنَ سے فَارِئَ ہُو كَرِ واپس آرہے تھے۔اس واقعہ كی تفصيل جو مختلف روايات كے جن كرنے سے معلوم ہوتی ہے، دلچيپ بھی ہے اورا يمان افروز بھی۔اس ليےاس كاذكر كرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

وعندى انها كاحرف القرآن كلها شاف كاف، حجة الله البالغه ص ١٩١ ج ١ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ر سول الله صلی الله علیه وسلم جب فتح کمه سے فارغ ہو کراپنے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف تشریف لے گئے، جبکہ آٹ کے ساتھ ایک خاصی بڑی تعدادان طلقا کی بھی ہو گئی تھی جن کو آٹ نے نے فتح کمہ کے دن ہی معانی دے کر آزاد کیاتھا، تو یہ ابو محذورہ بھی جواس وقت ایک شوخ نوجوان تھے اور مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اپنے ہی جیسے نواور یار دوستوں کے ساتھ حنین کی طرف چل دیئے۔خود بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله ﷺ خنین سے واپس ہور ہے تھے۔ راستہ ہی میں حضور کے ہماری ملا قات ہو گی۔ نماز کاوقت آنے پررسول الله 🐇 کے مؤذن نے اذان دی۔ ہم سب اس اذان ہے (بلکہ اذان والے دین ہی ہے) متکر و متنظر تھے اس لیے ہم سب ساتھی بنداق اور تمسخر کے طور پر اذان کی نقل کرنے لگے اور میں نے بالکل مؤذن ہی کی طرح خوب بلند آواز سے نقل کرنی شر وع کی ،ر سول اللہ ﴿ کُو آواز پہنچ گئی تو آپ نے ہم سب کو بلوا بھیجا، ہم لا کر آپ کے سامنے بیش کردیئے گئے ، آٹ نے فرمایا بتاؤتم میں وہ کون ہے جس کی آواز بلند تھی۔ (ابو محذورہ کہتے ہیں کہ )میرے سب ساتھیوں نے میر ی طرف اشارہ کر دیا،ادر بات تحی بھی تھی، آمیے نے اور سب کو تو جھوڑ دینے کا تھم دے دیااور مجھے روک لیااور فرمایا کھڑے ہواور پھر اذان کہو (ابو محذورہ کا بیان زیادہ کروہ اور مبغوض میرے کیے کوئی چیز بھی نہ تھی، یعنی میرادل (معاذاللہ) آمپ کی نفرت اور بغض سے ۔ مجرا ہوا تھا، لیکن میں مجبور اور بے بس تھاائ لیے ناچار تھم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے مجھے خوداذان بتانی شروع کی اور فرمایا کہو "انتدأ ہر، اندأ ہر، انتدأ ہر اندا ہر "( آخر تک بالکل اس طرح جس طرح اوپر والی حدیث میں گزر بچی ہے۔ آگے ابو محذورہ بیان کرتے ہیں ) جب میں اذان ختم كرچكاتوآپ نے مجھے ايك تھلى عنايت فرمائى جس ميں كچھ جاندى تھى،اور ميرے سركے الكے حصد برآپ نے اپنادست مبارک رکھااور پھر آمی نے دست مبارک میرے چپرہ پر اور پھر میرے سامنے کے حصہ پر معنی سینه پراور پھر قلب و جگر پراور پھر نیجے ناف کی جگه تک بھیرا۔ پھر مجھے یوں دعادی آساد ک الله صلت و بارك الله عليك "(الله تعالى تير اندر بركت واور تهير بركت نازل فرمائ)يه دعاآي في مجه تین د فعہ دی( حضوم کی اس دعااور دست مبارک کی برکت ہے میرے دل ہے کفراور نفرت کی وہ لعت دور ہو گئی اور ایمان اور محبت کی دولت مجھے نصیب ہو گئی )اور میں نے عرض کیا کہ مجھے مکہ معظمہ میں مسجد حرام کا مون بناد بجيئا آپ نے فرمايا كه جاؤہم تھم ديتے ہيں اب مجدحرام ميں تم اذان دياكروا۔

اس پوری تفصیل ہے یہ بات آسانی ہے سمجھ میں آسکتی ہے کہ رسول القد نان ہے شہادت کے کلے اشپند ان لا اللہ الااللہ اور اشپند ان محمد رسول اللہ کرر یعنی بجائے دودود فعد کے چار چار دفعہ کیوں کہلوائے، غالباس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں اس وقت تک ایمان آیا نہیں تھا، انہوں نے صرف تکم ہے مجبور ہو کر اپناس وقت تک کے عقیدے کے بالکل ظاف اذان دینی شروع کردی تھی اور اذان کی کمات میں سب ہے زیادہ نا گواران کو اس وقت شہادت کے بی دو کلے تھے (یعنی اشپند ان لا اللہ الا اللہ اور اللہ ) جب ایک دفعہ کہہ کھے تو حضور نے فرمایاان کلموں کو پھر دوبارہ کہو لکھ اور اور کہو کے خور سے کا محسدا رسول اللہ ) جب ایک دفعہ کہہ کھے تو حضور نے فرمایاان کلموں کو پھر دوبارہ کہو کے اللہ اور اللہ ) جب ایک دفعہ کہہ کے کو حضور نے فرمایاان کلموں کو پھر دوبارہ کہو کہ کے اللہ اور اللہ ) جب ایک دفعہ کے کو حضور نے فرمایاان کاموں کو پھر دوبارہ کہو کے اللہ اور اللہ ) جب ایک دفعہ کھے تو حضور کے خرمایا کہ کا کہ کے کہ کو کا کمات کے کہ کو کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کہوں کو پھر دوبارہ کی کہ کو کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کو کھور دوبارہ کی کہ کے کہ کہ کے دوبارہ کی کے کہ کے کہ کو کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کو پھر دوبارہ کو پھر دوبارہ کو کھور دوبارہ کی کھور کی کھور دوبارہ کو کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کو پھر دوبارہ کو پھر دوبارہ کو پھر دوبارہ کی کھور دوبارہ کھور دوبارہ کی کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کو پھر دوبارہ کو پھر دوبارہ کی کھور دوبارہ کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کی کھور دوبارہ کی کھور دوبارہ کی کھور دوبارہ کو پھر کو پھر دوبارہ کے کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کو پھر کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کی کھور دوبارہ کے کھور دوبارہ کو پھر کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کے کھور دوبارہ کو پھر کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کو پھر دوبارہ کے کھور دوبارہ کو پھر دوبارہ کے کھور کے کہ کور دوبارہ کور کے کہ کور کے کھور کے کور کے کہ کور کے کھور کے کور کور کے کور کے کور کور کور کے کھور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کور کے کور کور کے کور کے کور کے کور

اور خوب بلند آواز سے کہو۔اس عاجز کا خیال ہے کہ آپ ان کی زبان سے بیہ کلمے کہلوارہے تھے اور خود اللہ تعالی کی جانب متوجہ تھے کہ وہان کلموں کوایے اس بندے کے دل میں اتار دے ،الغرض یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کداس وقت کی ان کی خاص حالت کی وجد سے آئے نے شہادت کے یہ کلے مکرر کہلوائے ہول ور نہ کسی صحیحر وایت ہے یہ معلوم نہیں ہو تا کہ رسول اللہ ﴿ نَے اپنے مستقل مؤذن حضرت بلاكٹ ویہ حكم دیا ہو اور دہ اذان میں شہادت کے بید کلے اس طرح چار چار دفعہ کہتے ہوں ،اس طرح عبداللہ بن زیر کے خواب کی صحیحر وایت میں بھی شہادت کے بیہ کلے دو ہی دفعہ وار دہوئے ہیں۔ کیکن اس میں شبہ نہیں کہ ابو محذورہ مکہ معظمہ میں ہمیشہ ای طرح اذان دیتے رہے لینی ان کلموں کو ند کورہ بالاتر تیب کے مطابق چار جار دفعہ کہتے رہے جس کو اصطلاح میں (ترجیع) کہتے ہیں جس کی وجہ غالباید تھی کہ حضور ؓ نے جس طرح ان سے اذان ' ہلوائی تھی اور جس کی برکت ہے ان کو دین کی دولت ملی تھی وہ ایک عاشق کی طرح چاہتے تھے کہ ہو بہو دہی اذان ہمیشہ دیا کریں ورنہ دوبیہ ضرور جانتے ہوں گے کہ حضور کے مؤذن بلال ممس طرح اذان دیتے ہیں۔ای واقعہ کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ 🖗 نے ابو محذورہ کے سر کے اگلے ھیے (ناصیہ) ہر جہال و ست مبارک رکھا تھا وہ وہاں کے اپنے بالوں کو تبھی کٹواتے نہیں تھے ،اس عاجز کا خیال ہے کہ جیسی بیدان کی ا یک ماشقانہ ادا تھی ای طرح ان کی ایک ادا ہے بھی تھی کہ وہ ہمیشہ تر جیج کے ساتھ اذان کہتے تھے ،اور بلاشبہ حضور کواس کاعلم تھالیکن حضور سنے منع نہیں فرمایا،اس لیےاس کے بھی جواز میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں! اور حقیقت وہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اذان وا قامت کے کلمات کا یہ اختلاف بس مختلف قرأتون كاسااختلاف عيه والله اعلم

اذان وا قامت میں دین کے بنیاد ی اصولوں کی تعلیم و عوت

اذان وا قامت کے سلسلہ میں یبان اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ناظرین کے لیے انشاء اللہ مفید اور موجب بھیرت ہوگا کہ اگرچہ یہ دونوں چزیں بظاہر وقت نماز کے اعلان کا ایک و سلہ اور نماز کا بلوا ہیں لکین اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے جامع کلمات البام فرمائے ہیں جو دین کی روح بلکہ دین کے پورے بنیاد کی اصولوں کی تعلیم و وعوت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، دین کے سلسلے میں سب سے پہلی چز اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ ہے اس بارہ میں اسلام کا جو نظریہ ہاس کے اعلان کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر الله الله سفات کا مسئلہ ای اور اسخ جاند ار الفاظ حل شن نہیں کئے جا کتے ، اس کے بعد نمبر آتا ہے عقیدہ تو حید کا بلکہ صفات کا مسئلہ ای نے ساف اور ممکل ہو تا ہے اس کے لئے اشنے ان لا الله الله بھی جاند ہی ہمار االلہ و معبود ہے، متحق نہیں کیا جا سالہ کہر اس حقیقت کے واضح اور معلوم ہوجانے کے بعد کہ بس اللہ ہی ہمار اللہ و معبود ہے، یہ سوال فور اسامنے آ جاتا ہے کہ اس اللہ کہ بہتر کوئی کلمہ نہیں کہاں ہے معلوم ہو سے گا؟ اس کے جو اللہ تعالیٰ کے کہاں ہے معلوم ہو سے گا؟ اس کے بعد "حی علی القہ لو قائم کرنے کا طریقہ موجا جو اللہ اللہ ہی بہتر کوئی کلمہ نہیں سوچ جا سکا، اس کے بعد "حی علی القہ لو قائم کرنے کا طریقہ موجا جو اللہ تعالیٰ کی اسے معلوم ہو سے گا؟ اس کے بعد "حی علی القہ لو قائم کرنے کا طریقہ اس سلوچ کی دعوت دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی سے مدینے اس سلوچ کی دعوت دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی سالہ معلوم ہو سے گا؟ اس کے بعد "حی علی القہ لو قائم کر دیونہ اس صلوچ کی دعوت دی جاتی ہے۔

عبادت وبندگی اوراس سے رابط قائم کرنے کا سب سے اعلی ذریعہ ہے، اوراللہ کی طرف چلنے والے کا سب سے بہا قدم بھی ہے۔ اس کے بعد سے مدی اللہ و کے ذریعہ اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یمی راستہ فلاج معنی نجات و کامیابی کی منزل تک پہنچانے والا ہے، اور جولوگ اس راستہ کو چھوڑ کر دو سر کی را بول پر چلیس کے وہ فلاج سے محروم رہیں گے ، گویا اس میں عقیدہ آخرت کا اعلان ہے اور ایسے الفاظ کے ذریعہ اعلان ہے کہ ان سے صرف عقیدہ ہی کا علم نہیں ہو تا بلکہ وہ زندگی کا سب سے اہم اور قابل قر مسئلہ بن کر ہمارے سامنے کھڑ ابو جاتا ہے اور آخر میں گلگہ اکتر یا لگہ ایک اللہ للہ کے ذریعہ چھر سے اعلان اور ہمارے کی والد بس اللہ ایک ہو وی بلاشر کت غیرے اللہ برحق ہے۔ اس لیے بس پکارے کہ انتہائی عظمت و کبریائی والا بس اللہ بی ہو وی بلاشر کت غیرے اللہ برحق ہے۔ اس لیے بس کی رضا کو اپنا مطلوب و مقصود بناؤ۔

بار بار غور کیجے کہ اذان وا قامت کے ان چند کلمات میں دین کے نیادی اصولوں کا کس قدر جامٹ اعلان ہے اور کتنی جاندار اور مؤثر دعوت ہے۔ گویا ہماری ہر مسجد سے روزاند پانچ وقت دین کی سے بیٹی دعوت نشر کی جاتی ہے۔

ہم مسلمان اً مرا تنابی کرلیس کہ اپنے ہر بچہ کواذان یاد کرادیں اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کا مطلب سمجیادی، مصوصاً استہذان الا الله الا الله الا الله اور اسبعد الله محصد وسول الله کا مطلب زباند اور ماحول کے مطابق سمجیادیں واقعام سے متعلق بعض احکام:

٣٦) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِكَالِ إِذَا أَكُنْتَ فَتَرَسُّلُ وَ إِذَا أَقَمْتَ فَاحْدَرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَائِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْ رَمَا يَفُرُ ثُمَّ الْا 'كِلُّ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَحَلَ لِقَصَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُوْمُوا حَتَّى تَرُولِيلْ . رواه لومذى )

رد حضرت بابرونی الله عندے روایت ہے کہ جبتم افاان دو تو آہت آہت او کشر مخبر کردیا کرو( یعنی ہر کلمہ پر سائس تو زواور و وقد کیا کرو( یعنی ہر کلمہ پر سائس تو زواور و واور و قلد کیا کرو) اور جب اقامت کیو تورواں کہا کرو، اور اپنی افران قامت کے در میان اتنافسل کیا کرو کہ جو شخص کھانے پینے میں مشغول ہے، ووفار غیبو جائے اور جس کوا شخیج کا تقاضا ہے وو جا کرا بی ضرورت سے فارغ ہولے اور کڑے نہ ہوا کروجب تک کہ مجھے دکھے نہ لو۔ اب نازیوں ا

شرت ساس حدیث میں اذان وا قامت سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں وہ تو بالکّل واضح ہیں۔ سی تشر تُ کُی محان نہیں ،البتہ آخری ہدایت (لا تقو مواحتی تو دی "(اور کھزے نہ ہوا کر وجب تک کہ ججے دیکی نہ وائی فضاحت طلب ہے ،غالبہ بھی بھی ایسا ہو تا تھا کہ ججر وشریف سے حضور کے معجد تشریف لانے سے پہلے یہ اندازہ کر کے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے عنقریب باہر شریف لانے والے ہیں ، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو وجاتے تھے اس کی آپ نے نمان مرافعت فرماد کی اور ارشاد فرمایا کہ میں جب تک معجد جی نہ آ وکوں اور تم جھے دیکھ نہ لوائی وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو۔ اس ممانعت کی یہ وجہ تو ظاہر ہے کہ پہلے سے کھڑے ہو جانا ہے وجہ کہ اور ہو جاتے ، کیکن اس

کے علاوہ آپ کی تواضح پیند طبیعت کے لیے یہ بات بھی تکلیف اور گرانی کا باعث ہوتی ہوگی کہ اللہ کے بندے صف باندھ کر آپ کے انتظار میں کھڑے ہوں۔

#### 

۔ سعد قرظ جو (مسجد قبا) میں رسول القد ﷺ کے مقرر کئے ہوئے مؤذن تھے ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بلال کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت دوا پٹی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کریں، آپ نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمباری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی۔

### ٣٨، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَ التِي قَالَ آمَرَلَيْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اَنْ اَدِّنْ فِي صَلْوةِ الْفَجْرِ فَاذَلْتُ فَارَادَ بِلالَ اَنْ يَقِيْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اِنَّ اَخَاصُدَاءٍ قَلْ اَذْنَ وَمَنْ اَذْنَ فَهُوَيَقِيْمُ .

#### ٣٩) عَنْ عُفْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِمَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِ التَّحِلْمُوَّذِّنَا لَا يَاحُلُ عَلَىٰ اَذَائِهِ آَجُواً. ((واه الترمذي)

تشتِ کہ اس حدیث کی روشنی میں اکٹرائمہ دین کا جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل میں مسلک یہ ہے کہ اذان پڑھنے کی مشخواہ اور اجرت لیمادرست نہیں ہے۔ دوسرے حضرات نے رسول اللہ کو کہ اس بدایت کو تقوی اور عزیمت پر محمول کیا ہے۔ حظیہ میں ہے بھی متافرین امل فتوی نے زمانہ کے بدلے بوے حالات کے تحت اس میں مخبائش محجی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اذان اور امامت جیسے دینی اعمال کی عظمت اور نقتر س کا تقاضا یہی ہے کہ وہ خالصالوجہ اللہ بول اور شخواہ کا معاملہ اگر ناگزیر بی ہو تو دوسر کی متعلقہ خدمتوں اور یابندیوں کے عوض میں ہواور معاملہ کے وقت یہ یات صاف کر کی جائے۔

• ٤) عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُوْتَمَنَّ اللَّهُمُّ اَرْشِدِ الْإِيمَّةَ

وَاغْفِرْ لِلْمُوَّدِّلِيْنَ . (رواه احمد و ابو داؤد والترمذي و الشافعي)

الله المعضرت ابو ہر برورضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله الله الله عند نام ضامن اور ذمه دار ہے۔ اور مؤذن امین ہے، اے الله (امامول کو تھیک چلنے کی توفق دے اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔

۱ و در هند النمان في المارية كالروزي و در في أول ا

- ٤١) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْدِثِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ شَدَّ آنَا وَابْنُ عَمَّ لِي فَقَالَ إِذَا سَالَمْ تُمَا فَآذِنَا وَ
   آلِيْمَا وَلْيُؤْمُكُمَا أَكْبَرُ كُمَا . ((دواه البحاري))
- ہے۔ مالک بن الحویرے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور میر سے ایک چیازاد بھائی بھی ساتھ تھے، تو حضورؓ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہواور جوتم میں بڑا ہووہ امامت کرےاور نماز پڑھائے۔ سے النظمان کا ا

سنت سیح بخاری بی کی دوسر کا ایک روایت میں ہے کہ یہ مالک بن الحویر شاپ قبیلہ کے بعض اور اور سیح بخاری بی کی دوسر کی ایک روایت میں ہے کہ یہ مالک بن الحویر شاہر حضور کے فیض صحبت سے مستفید ہونے کی نیت سے قریبا ہیں دن قیام کیا تھا، اپنی اس روایت میں انہوں نے حضور کے جس ارشاد کا ذکر کیا ہے وہ غالباس وقت کا ہے جب وطن واپس جانے کے لیے رسول اللہ نے ان کور خصت فرمایا تھا۔ اس میں آپ نے ان کو دو مدایتیں فرمائی تھیں ایک ہید کہ سفر میں بھی نماز کے لیے اذان وا قامت کا ابتمام کیا جائے ، اور دوسر کی یہ کہ جو بڑا ہو وہ امامت کرے ،چو نکہ دین اور عظم دین کے لحاظ سے بید اور ان کے ساتھی اس لیے بطاہر برابر تھے، کی کو دوسرے کے مقابلے میں کوئی خاص فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں تھی اس لیے رسول اللہ نے ان کویہ ہدایت فرمائی کہ تم میں عمر کے لحاظ سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے اور ایس صورت میں کہی اصورت میں کہی اصور اللہ ہے۔ کہی اصول اور مسئلہ ہے۔

اذِ ان اور مؤذِ نُول كَى فَصْيِت

- ٤١) عَنْ آبِيْ مَعِيْدٍ الْمُحُلْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤذِنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا صَوْتِ الْمُؤذِنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا صَوْتِ الْمُؤذِنِ جِنَّ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ترجی حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں کک پہنچتی ہے وہاں تک جو جن اور جو انسان اور جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے وہ قیامت کے دن ضرور { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### 

تشت الله تعالى نے اس كا ئنات كى ہر چيز كوا بنى معرفت كاكوئى حصد عطافرمايا ہے ( و حس سى الا سست حصد د الاية )اس ليے جب مؤذن اذان ديتا ہے اور اس ميں الله تعالى كى كبريائى اور اس كى توحيد اور اس كے رسول كى رسالت اور اس كى دعوت كا علان كر تاہے تو جن وائس كے علاوہ دوسرى مخلو قات بھى اس كو سنتى اور سمجھتى ميں اور قيامت ميں اس كى شہادت اواكريں گى ۔ بلاشيہ اذان اور مؤذنوں كى يہ بزى قابل رشك فضيات ہے ۔ و في دنت فيسن فيس اس كى شہادت اواكريں گى ۔ بلاشيہ اذان اور مؤذنوں كى يہ بزى قابل رشك فضيات ہے ۔ و في دنت فيسن فيسن السند فيسون

#### ٣٤) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِمُوْلُ إِنَّ الشَّيْطَانُ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَوَةِ ذَهَبَ حَثَى يَكُونُ مَكَانُ الرُّوْحَاء . ﴿ ﴿ (رَوَا وَسِنَهِ ﴾ } يَكُونُ مَكَانُ الرَّوْحَاء . ﴿ ﴿ (رَاهُ سِنَهِ ﴾ }

تند حضرت جابر رضی الله عند ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ، فرماتے تھے کہ شیطان جب نماز کی پیار بینی اذان سنتا ہے تو مقام روحاء کے برابر وور چلاجا تا ہے۔

تشریس اللہ کی مخلوق میں بعض چیزیں ایس ہیں جو بعض دوسر ی چیزوں کے لیے نا قابل پرداشت ہیں۔
مثل اندھرے کے لیے آ قباب نا قابل پرداشت ہے۔ آ قباب کے نگلتے بی اندھرا کافور ہو جاتا ہے۔ ای
طرح سر دی کے لیے آ قباب نا قابل پرداشت ہے، جہاں آگروشن کردی جائے وہاں ہے سر دی دفع ہو جاتی
ہے، بس کچھ بہی حال شیطان کا اذان کی پکارے ہو تا ہے، رسول اللہ سے کافرمان ہے کہ جیسے بی دہ اس کو سنتا
ہے آ تی دور چلا جاتا ہے جتنی دور مدینہ ہے مثلا مقام روحاء ہے۔ (حضرت جابر سے اس صدیث کے روایت
کرنے والے راوی طلحہ بن نافع کا بیان ای صدیث کے ساتھ طلحے مسلم میں مروی ہے کہ روحاء مدینہ ہے ساتھ طلحے مسلم میں مروی ہے کہ روحاء مدینہ ہے کہ ذان جو توحید اور ایمان کی پکار ہے جس طرح دواللہ تعالی کو نہایت
میں دور ہے) صدیث کی روح ہیہ ہے کہ اذان جو توحید اور ایمان کی پکار ہے جس طرح دواللہ تعالی کو نہایت
مجوب ہے اور اس کے اچھے بندے اس کو من کر معجد ول کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اس طرح شیطان مردود
ہے ادر اس کے ایما گولا ہے، جہاں اللہ کے منادی نے اذان شروع کی دہ اس سے ایسا بھا گتا ہے جیسے آ قباب

## ءُ ٤) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمَوَّذِلُونَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِينَمَةِ .

رور مسطیہ اسے حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے خود سناہے آپ فرماتے تھے کہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دو سرے سب لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن ( یعنی سر بلند )

تشت صدیث کے الفاظ الطون اللہ العداق کا لفظی ترجمہ تو دراز گردن ہی ہے لیکن شار صین نے مسلم میں نے مسلم کی سیار میں اللہ میں اللہ

اور جرتم آن اوں کے فیم واور اکے باہرے۔ ۱۳۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 اس کے کئی مطلب بیان کے جیں،اس عاجز کے نزدیک اس سے مرادان کی سر بلندی ہے۔ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکو بیدا تنایاز اس طرح حاصل ہوگا جیسا کہ آگے آنے والی حدیث میں ان کا یہ اتمیاز بھی بتایا گیاہے کہ دو قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہول گے۔

- و ؛ ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَكُنَّةً عَلَىٰ كُنْيَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَبْدَاذَى حَقَّ اللَّهِ وَ حَقَّ مَوْلَاهُ وَ رَجُلٌ اَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلْوَةِ الْخَمْسِ كُلُّ يَوْمِ وَلِيْلَةٍ ﴾ ﴿ وَالرِّهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال
- حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد مینے فرمایا، قیامت کے دن تمین (قتم کے) آدمی مشک کے نیٹیوں پر تخسبرائے جائیں گے۔ایک دو نیک غلام جس نے دنیا میں القد کا حل بھی اداکیااورائے آتی اجمی روسر ادو آدمی جو کسی جماعت کاامام بنا، اور لوگ(اس کی نیک عملی اور پائیزہ سیرت کی وجہ ہے) اس ہے رامنی اور خوش رہے اور تمیسر اود بندہ جو دن رات کی پانچوں نمازوں کے بیت روزاند اذان دیا کر تا تھا۔
- ٤٦) عَنِ الْهِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَكُنْ سَلْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ
   الثّاور . . . . درواه البرمذي و حود و ابل ماحه .
- حضرَت عبدالقدابن عباس دخی الله عند سے روایت ہے کد رسول الله است فرمایا، الله تعالی کے جس بندو نے سات سال تک الله کے واسطے اور ثواب کی نیت سے افاان دی اس کے لیے آئش دوز ن سے براؤت لکھ دی جاتی ہے ( یعنی اس کے لیے الله تعالی کی طرف سے یہ طے فرمادی جاتا ہے کہ دوز ن سے اس کا کوئی واسطہ نمیں، اور اس کی آگ اور نیٹ کواس بندہ کو چھوٹے کی مجمی اجز ت نہیں )۔

( جامع ترند ي. سفن اني داود . سفن انن وجه )

تنت الله الناور مؤذنوں کی جو فیم معمولی خیلیتیں ان حدیثوں میں بیان فرمائی گئی بیں ان کارازیب ہے کہ الاان ایمان واسلام کا شعار اور اپنے معنی وتر تیب کے لحاظ ہے دین کی نہایت بلیٹ اور جامنی دعوت و لیکار ہے اور

o تلبيدا مج اور عروكرنے والول كا فاص أكر اور ويا ترات با اور وويد ب كست كليد كست كست لا خريت من

مؤذن اس کاداعی اور گویاالقد تعالی کانتیب اور منادی ہے۔افسوس آج ہم مسلمانوں نے اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا ہے اور اذان کہنا ایک حقیر بیشہ بن گیا ہے۔القد تعالی ہمارے اس عظیم ترین اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے اور تو یہ داصلاح کی ہمیں تو فیق دے۔

#### اذ ان کاجواب اوراس کے بعد ک د عا

٤٨) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّقُ اللّهُ آكْبَرُ اللّهُ آكْبَرُ لَقَالَ آخَدُ كُمْ اللّهُ آكْبَرُ اللّهُ آكْبَرُ اللّهُ آكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّه عُمْ قَالَ آخْبَهُ أَنْ لا اللّه قُمْ قَالَ حَى عَلَى الصّلوة قَالَ لا حَوْلَ وَلا قُرَةً إلا بِاللّهِ قُمْ قَالَ الْحَوْلَ وَلا قُرَةً إلا بِاللّهِ قُمْ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللهِ قَالَ لا حَوْلَ وَلا قُرَةً إلا بِاللّهِ قُمْ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ قَالَ لا إلا اللّه قَالَ لا إلا الله قالَ لا إلا الله قالَ لا إلا الله قالَ لا إلا الله قالَ لا إلا الله عَنْ قَلْبِهِ وَحَلَ اللّهُ عِنْ قَلْبِهِ وَحَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ قَلْبِهِ وَحَلَى النّهُ اللّهُ عِنْ قَلْبِهِ وَحَلَى الْمُعَلِّدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ قَالَ لا اللّهِ قَالَ لا اللّهُ قَالَ لا اللّهُ قَالَ لا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ششت ..... ناظرین کو جیسا کہ پہلے معلوم جو چکا ہے اذان کے دو پہلو ہیں یا کہنا چاہیے کہ اذان دو حیثیتوں کی جامع ہے، ایک بید کہ وہ نماز باجماعت کا علان اور بلاوا۔ ہد وسرے بید کہ وہ ایمان کی دعوت و بکار اور دین حق کا منشور ہے۔ پہلی حیثیت ہے اذان سننے والے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذان کی آ واز سننے ہی نماز میں شرکت کے لیے تیار ہوجائے اور ایسے وقت محبر میں بہنی جائے کہ جماعت میں شریک ہو سکے گواور مری حیثیت ہے ہر مسلمان کو تھم ہے کہ وہ اذان سننے وقت اس ایمانی دعوت کے ہر جزواور ہر کلے کی اور اس آ سانی منشور کی ہر دفعہ کی اپنے دل اور اپنی زبان سے تصدیق کرے اور اس طرح پوری اسلامی آبادی ہر اذان کے وقت اپنے ایمان عبد و میثاتی کی تجدید کیا کرے۔ رسول اللہ کی نے اذان کا جواب دیے کی اور اس کے بعد دعا میں پھر کلمہ شبادت پڑھے کی اسے ارشادات میں جو تعلیم و ترغیب دی ہے۔ اس عاجز کے نزدیک

ہاں بادہ میں رسول اللہ کے تاکید کی ادشادات ان شاء اللہ آگے "... نت "کے بیان میں درج کئے جائیں گے۔ ۱۳ Telegram }>>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

اس کی خاص حکمت یہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آجاتی ہے کہ اذان کاجواب جو بظاہر ایک معمولی ساعمل ہے اس پرداخلہ جنت کی بشارت کا کیاراز ہے؟

حضرت سعد بن الی و قاص رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وقت ( یعنی جب وہ اذان پڑھ کر فارغ ہو جائے ) کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول میں اور میں راضی و خوش ہوں اللہ کورب مان کر اور حضرت محمد کورسول اللہ مان کر اور اسلام کو دین حق مان کر ، تواس کے کناہ بخش دیئے جائمیں گے۔

حضرت جابررض الله عند بروایت بی که رسول الله نفر ملاجو کوئی بنده اذان سننے کے وقت الله تعالی بول و عاکر بروان سننے کے وقت الله تعالی بول و عاکر بروائی الله علی الله جس کے لیے اور جس کے عظم سے بداذان اور بدنماز ب (اپنے رسول پاک) محمد کو وسیله اور فضیله کے خاص ورجہ اور مرتبہ عطافر مااور ان کو اس مقام محمود پر سر فراز فرماجس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمالی ہے " تو ہ بندہ تیامت کے دن میری شفاعت کا حق دار ہوگیا۔ (سین برای)

تشت .....ان حدیث میں رسول اللہ علیہ کے لیے تمین چیزوں کی دعاکاذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالی ہے ان تمین چیزوں کے رسول اللہ اللہ کو عطاکر نے کی دعاکرے گا وہ قیامت کے دون شفاعت مجدی کا خاص طور ہے حق دار ہوگا۔ ایک وسیلہ۔ دوسر بے فضیلة۔ تیسر بے مقام محمود۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس وسیلہ کی تشر تے خود رسول اللہ کا ہے ہے ہم وی ہے کہ اللہ تعالی کی مجدولیت و محبوبیت کا ایک خاص الخاص مقام و مرتبہ اور جنت کا ایک مخصوص و ممتاز در جہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک بی بندہ کو مطنے والا ہے ،اور سمجھنا چاہئے کہ فضیلة بھی کویائی مقام اختصاص واتمیاز کا ایک عنوان ہے اور اس طرح مقام محبود و مقام عرت ہے جس پر فائز ہونے والا ہر ایک کی نگاہ میں محمود اور محترم موالد سے بھی کویائی سام کی نگاہ میں محمود اور محترم موالد سے بھی گویائی سام کے نگاہ میں محمود اور محترم موالد سے بھی گویائی سام کے نگاہ میں محمود اور محترم موالد سے بھی گویائی سام کے نگاہ میں محمود اور محترم موالد سے بھی گویائی سام کی نگاہ میں محمود اور محترم موالد سے بھی گویائی مقام الدی کی نگاہ میں محمود و مقام عرت ہے جس پر فائز ہونے والا ہر ایک کی نگاہ میں محمود اور محترم ہوگاہ درسب اس کے شاخواں اور شکر گرار ہوں گے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

اس سلسلہ میں معارف الحدیث کی بہلی جلد میں شفاعت کے بیان میں وہ حدیثیں ناظرین کی نظر ہے گزر چکی ہوں گی جن میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلال کے ظہور کا خاص دن ہو گااور سارے انسان اینے اعمال اور احوال کے اختلاف کے باوجود اس وقت دہشت زدہ اور پریشان ہوں گے۔ حتی کہ حضرت نوح دابراہیم اور موی وعیسٰی علیم السلام جیسے اولوالعزم پیغیبر بھی اللہ تعالٰی کے حضور میں کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ کر سکیس کے تواس وقت سیدالر سل حضرت محمد ﴿ بِي إِنَا إِنَا لَكِنَا كَهِمْ كُرَاحَكُم الحاكمين كى بارگاہ جلال میں سب ہے پہلے سارے انسانوں کے لیے حساب اور فیصلہ كی استدعااور شفاعت کریں گے اور اس کے بعد گنبگاروں کی سفارش اور ان کے دوزخ سے نکالے جانے کی استدعا کا دروازہ بھی آب بی کے اقدام سے کھلے گا،خود آپ کاارشاد ہے "ان اوّل شافع و اوّل مستقع (سب سے پہلاشافع میں ہوں گااور بار گاہ ضداوندی میں سب ہے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی ) نیز آپ کاار شاد ہے والا حامل لواء الحسد يوم القيمة تحمة أدم فسن دوله ولا فخر " (قيامت ك ول حم كا جمنالا میرے ہی ہاتھ میں ہو گااور آ دم اوران کے علاوہ سارے انبیاءور سل اوران کے متبعین میرے اس حجنڈے لواء الحمد کے ینچے بول گے ) بس یمی وہ مقام محود ہے جس کے متعلق قر آن مجید میں رسول اللہ و سے فرمایا گیا ہے۔ ''عسی ان بعثك ربُك مقاما مُحمَّدِ دا ''(بَي اسرائيل سَطُ ۱۰) (اميد ہے كہ آپ كارب آپ کو مقام محمود عطافرمادے)۔الغرض وہ خاص الخاص مریتبداور در جبر جس کوحدیث میں وسیلیہ اور فضیلہ کہا گیا ہے اور عزت وامتیاز اور محمودیت عامہ کا وہ مقام بلند جس کو قر آن مجید میں اور اس حدیث میں مقام محمود كباكياً بـ يقينار مول الله ﴿ كَي بِم المتول يريه نوازش ب كه زير تشر ت حديث من آب نع بم كواس كى تر غیب د کی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہے وعاکریں کہ یہ در ہے اور مقامات آگ کو عطا کیے جائمیں اور ہلایا کہ جو کوئی میرے لیے یہ دعاکرے گاوہ قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور سے مستحق ہوگا۔

فا تدو ..... مندر جد بالا تینوں صدیثوں پر عمل کرنے کا طریقہ اور تر تیب یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کے ماتھ تواس کے ہر کلے کو دہر ایا جائے جس طرح کہ حضرت عمر وضی اللہ عنہ کی حدیث میں فد کورہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعد سعد بن ابی و قاص کی حدیث کے مطابق کہا جائے اَشْھَدُانْ لَا اِللّٰهَ اِلّٰا لَلْهُ (آخر تک) اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی جائے "اللّٰهِ بَر بَ هذه الله عُوة التّامةِ ہے وابعثه مقاما مَحسودان الله ی و عدت " الله تک حفور میں دعا کے آخر میں "الله تک حفود این الله علی آخر میں "الله الله الله علی اس دعا کے آخر میں "الله الله علی الله علی کی دوایت میں اس دعا کے آخر میں "الله الله علی الله علی کی دوایت میں اس دعا کے آخر میں "الله حققی برکات حاصل کریں۔

#### مساجد

ان کی عظمت وا ہمیت اور آ داب و حقوق

جو عظیم ووسیع مقاصد نمازے وابسۃ ہیں جن میں ہے بعض کی طرف حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ے پچھ اشارے بھی کیے جا بچلے ہیں ۔ان کی مخصیل و سخیل کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ نماز کا کوئی اجتماعی نظام ہو،اسلامی شریعت میں اس اجتماعی نظام کا ذریعہ مسجد اور جماعت کو بنایا گیا ہے، ذراساغور کرنے ہے ہم خض سمجھ سکتا ہے کہ اس امت کی دین زندگی کی تشکیل و شنظیم اور تربیت و تفاظت میں مسجد اور جماعت کا کتنا بڑاد خل ہے،اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ایک طرف تو جماعتی نظام کے ساتھ نماز اواکرنے کی افتہائی تاکید فرمائی اور ترک جماعت پر خت سے سخت و عمدیں سنا میں (جیسا کہ ناظرین مختم یہ بی پڑھیس گے) اور دوسری طرف آپ نے مساجد کی اہمیت پر زور دیا اور کعبۃ اللہ کے بعد بلکہ اس کی نسبت سے ان کو بھی تندا ہے ۔ اور امت کا دینی مرکز بنایا اور ان کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی عظمت و محبوبیت بیان فرماکر امت کو ترغیب دی کہ ان کے جسم خواہ کی وقت کمیں ہوں لیکن ان کے دلوں اور ان کی روحوں کا رخ ہم وقت مسجد کی طرف رہے ، اس کے ساتھ آپ نے مساجد کے حقوق اور آواب بھی تعلیم فرمائے۔ اس سلمالہ کے آپ کے چنداد شادات ذیل میں پڑھئے!

#### ١ ه ) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ آحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللّهِ مَسَاجِلُهَا وَآبْفَصُ الْبِلادِ إِلَى اللّهِ آسُوالُهُمَّا . . . (دواه سلم)

ت ہمیہ محضرت ابو ہر برورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاہ شہر وں اور بستیوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی معجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض ان کے بازار اور منڈیاں ہیں۔ (صحیح سلم)

تختی .....انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ملکوتی وروحانی ،ید نورانی اور لطیف پہلو ہے، اور دوسر امادی و بھیمی جو ظلماتی اور کثیف پہلو ہے۔ ملکوتی وروحانی پہلوکا تقاضا اللہ تعالی کی عبادت اور اس کاذکر جیسے مقد س اشغال وا عمال ہیں ، انہیں ہے اس پہلو کی تربیت و سخیل ہوتی ہے اور انہیں کی وجہ ہے انسان اللہ تعالی کی خاص مر اکر محبدیں ہیں جو ذکر و خاص رحت و محبت کا مستحق ہوتا ہے ، اور ان مبارک اشغال واعمال کے خاص مر اکر محبدیں ہیں جو ذکر و عبادت ہے معمور بہتی ہیں اور اس کی وجہ ہے ان کو سیت ہے اس لیے انسانی بستیوں اور آبادیوں ہیں ہے اللہ تعالی کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ید محبدیں ہی ہیں۔ اور بازار اور منظیاں اپنے اصل موضوع کے لحاظ ہے انسانوں کی مادی و بہبی تقاضوں اور نفسانی خواہشوں کے مر اکر ہیں منٹریاں اپنے اصل موضوع کے لحاظ ہے انسانوں کی مادی و بہبی تقاضوں اور نفسانی خواہشوں کے مر اکر ہیں منٹریاں اپنے اصل موضوع کے لحاظ ہوجاتے ہیں اور ان کی فضا اس خفلت اور منگرات و معصیات کی اور وہاں جاکر انسانی آبادیوں کا سب سے زیادہ معنوض حصہ ہیں۔

۔ حدیث کی اصل روح اور اس کا منشاء یہ ہے کہ اہل ایمان کو جاہیے کہ وہ محبدوں سے زیادہ سے زیادہ تعلق رکھیں اور ان کو اپنامر کز بنائمیں اور منڈیوں اور بازاروں میں صرف ضرورت سے جائمیں اور ان سے دل نہ

ز رعنوان "نماز ک عظمت وابمیت "ص٥٥٠ ( Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

لگائیں اور وہاں کی آلودگیوں سے مثلا جھوت، فریب اور بددیا تی ہے اپنی حفاظت کریں۔ان حدود کی پابندی

کے ساتھ بازاروں سے تعلق رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بلکہ ایسے سوداگروں اور تاجروں کو خودر سول اللہ

نے جنت کی بشارت سنائی ہے جواللہ تعالیٰ کے احکام اور اصول دیانت وامانت کی پابندی کے ساتھ تجارتی

کارو بار کریں اور یہ بالکل ایسا بی ہے جیسا کہ بیت الخلا فلاظت اور شندگی کی جگہ ہونے کی وجہ ہے اگر چہ اصلا

خت نا پہندید و متام ہے لیکن ضرورت کے بقدراس سے بھی تعلق رکھا جاتا ہے، بلکہ وہاں کے آنے جانے

میں اور قضاء حاجت میں اگر بند واللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ اسکی ہدایات و سنن کا لحاظ رکھے تو بہت بچھ

فراب بھی کما ساتا ہے۔

٧٥) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْعَة يُطِلُهُمُ اللّهُ فِي طِلْهِ يَوْمَ لَا طِلْ إِلا طِلْهُ، اِمَامٌ عَادِلٌ وَ ضَابٌ نَصَا فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعَلَقَ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ اللهِ وَرَجُلُ اللّهُ مَنْهُ حَلَى اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ قَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكُرَ اللّهَ خَالِيًا فَفَاصَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ ذَكُرَ اللّهَ خَالِيًا فَفَاصَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَنْهُ إِمْرَأَةً ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِي آخَافُ اللّهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَرَجُلٌ دَعْنَهُ إِمْرَاتُهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِي آخَافُ اللّهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَرَجُلٌ دَعْنَهُ إِمْرَاتُهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِي آخَافُ اللّهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَا خَلَى اللّهُ وَرَجُلٌ تَصَدِّقُ إِلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَرَجُلٌ اللّهُ وَرَجُلٌ اللّهُ وَرَجُلٌ اللّهُ وَرَجُلٌ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَجُلٌ اللّهُ وَرَجُلٌ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

حضرت ابوہر روہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ یہ فرایا سات قتم کے آوی ہیں، جنہیں اللہ تعالی اپنی رحمت کے سایہ میں جگد دے گا۔ قیامت کے ساون میں جس دن کہ اس کے سایہ رحمت کے سواکو کی دوسر اسایہ نہیں ہوگا، کیا عمل وانصاف ہے تھر انی کرنے والا فرہانروا، دوسر او دوجوان جس کی نشو نمااللہ تعالی کی عبادت میں ہوئی ( یعنی جو بجین ہے عبادت گزار تھا اور جوانی میں بھی عبادت گزار الما الله ہے کہ معبد ہے باہر جانی کی مستول نے سے عافل نہیں کیا ) تیسر اور و مؤمن جس کا حال ہے ہے کہ معبد ہے باہر جانے کے بعد بھی اس کاول معبد ہی ہے انکار بتاہے جب تک کہ پھر مسجد میں نہ آ جائے، اور چوتھ وور و آدی جنبوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی ، ای بر بڑے رہے اور ای پر الگ ہوئے ( یعنی ان کی محبت مصرف منہ دیکھے کی محبت ہیں اللہ و نیا کی محبتیں ہوتی ہیں ، بلکہ ان کا حال ہے ہے کہ جب یکوالوں مرف منہ دیکھے کی محبت ہے اور جب ایک دوسر ہے سالگ اور غائب ہوتے ہیں جب بھی ان کے دل سے ہا کہ دوسر ہے سالگ اور غائب ہوتے ہیں جب بھی ان کے دل سے ہا کہ دوسر ہے الگ دوسر ہے اللہ کو یاد کیا تنبائی میں تواس کے آنسو بہہ بہت کی محبت ہے ہو تو بصورت بھی ہوال کے دل سو بہت کہ کہتے ہو تو بصورت بھی ہوالوں کے آنسو بہت ہوئی ہیں ، بلکہ ان کا حال ہے حرام کی دعوت دی کی ایک عمی خدات کی داوس اس لیے حرام کی طرف قدم نہیں برائے سے دو جب تھی جس خوالوں قدم نہیں کہ اس کا داہنا ہم تھی کہتے صدقہ کیا اور اس قدر چھیا کر کیا کہ گویا اس کے انہوں اس اور کی کو دھی خبر نہیں کہ اس کا داہنا ہم تھی تھی محبت ہوں کہتے کہ کہتے ہو تھی خبر نہیں کہ اس کا داہنا ہم تھی کہتے صدقہ کیا اور اس قدر چھیا کر کیا کہ گویا اس کے در اس کی دعوت کیا در باہوں اس اور کی کو دے دہا ہوں کیا کہتی ہیں بہت کیا کہتیں کیا تھی تھی ہوں خبر نہیں کہ اس کا دائیا تھی اللہ کی راہ میں کیا خرج کی کر رہا ہے اور کسے در باہے۔

تَّتِنَّ .....اں حدیث میں تیرے نمبر پراں فخض کواللہ کے سایہ رحمت کی بٹارت سانی گئی ہے جس کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 حال بیہ ہو کہ مسجد سے باہر ہونے کی حالت میں بھی اس کادل مسجد میں انکار ہے۔ بے شک مومن کا حال یمی ہوناچا ہے۔القد تعالیٰ ان سات ہاتوں میں ہے کوئی نہ کوئی بات ہم کو بھی نصیب فرمائے۔

٣٥) عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَصُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ غَدَا إلَى الْمَسْجِدِ أَوْ وَاحْ آعَلُ اللّهُ لَهُ لُوُلّهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلْمَا غَدَا أَوْرًا حَ . . . و و الحوى و سبب ا

اللہ معضرت ابوہر بردر صنی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منے فرمایا کہ جو بندہ جس وقت بھی منٹے کو بیاثات کی باشام کواپنے گھرے نکل کرمجد کی طرف جاتا ہے تواللہ تعالی اس کے واسطے جنت کی مبمانی کا سامان تیار کراتا ہے۔ ووجتنی دفعہ بھی صبح پیشام کو جائے۔ مند السی بیس کی سی اس

تشتین حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح ایشام جس وقت بھی اور دن میں جتنی دفعہ بھی خدا کے گھر میں (پینی مجد میں) حاضر ہوتا ہے ، دب کریم اس کو اپنے عزیز مہمان کی نگاہ ہے دیکھتا ہے اور ہر دفعہ کی حاضر ی پر جنت میں اس کے لیے مہمانی کا خاص سامان تیار کراتا ہے ، جو وہاں پہنچنے کے بعد بندہ کے سامنے آنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رب کریم کے جنت والے سامان مہمانی کا یبال کوئی تصور بھی نہیں کر سکنا، کنز العمال میں تاریخ حاکم کے حوالے ہے بروایت عبدالقد بن عباس ایک حدیث کے الفاظ بیہ نقل کیے گئے ہیں۔

#### ٱلْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّهِ وَ الْمَؤْمِنُونَ زُوَّارُ اللَّهِ وَحَقَّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكُرِمَ زَاثِرَة

ركنز العمال ص ١٧٤ -٤٠)

مجدیں اللہ کے گھر بیں اور ان میں حاضر ہونے والے الل ایمان اللہ تعالیٰ کے ملا قاتی (اور مبران) بیں اور جن کی ملا قات کو کوئی آئے اس پر حق ہے کہ وہ آنے والے ملا قاتی کا اگرام اور اس ک خاطر داری کرے۔

ہے۔ اس میں میں جس کے حوالے ہے بیار وایت کنزالعمال میں نقل کی ٹی ہے اس کی روایتیں محدثین کے نزویک میں میں بھی اس نزویک عموماضعیف میں خود کنزالعمال کے مقدمہ میں بھی اس کی تصریح کردی گئی ہے۔ لیکن اس کی اس روایت کا مضمون بخاری و مسلم کی مندرجہ بالاابو ہر بریُڑوالی حدیث کے بالکل مطابق ہے اس لیے تشریح میں بیال اس کو نقل کردینا مناسب معلوم ہوا۔ 0 بیبال اس کو نقل کردینا مناسب معلوم ہوا۔ 0

٤٥) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلواةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُصَعَفُ عَلَى صَلوتِهِ فَى آبَيْهِ وَرِفَى شُولِهِ جَمْسَةً رَّ عِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَ لَا لِكَ آلَهُ إِذَا تَوَصَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ حَرَّجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَيُعْوِجُهُ إِلَا الصَّلواةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلا رُفِعَتْ بِهَا دَرَجَةً وَحُطُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ فَإِذَا صَلَى لَمْ تَوْلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَادَامَ فِي مُصَلَاهُ اللهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ اللهُمُّ الرَّحْدُ وَلا يَوْلُ المَّدَامَ فِي صَلواةً مَا التَّكَر الصَّلواةً . . روه مُحدد و رسنه،

ابعد میں کنزالعمال ہی میں بالکل ای مضمو کی ایک اور حدیث حضرت ابن مسعود کی روایت ہے مجم کبیر طبر انی کے حوالے ہے بھی فی ۱۳۔
 حوالے ہے بھی فی ۱۳۔
 Telegram } >>> https://t.me/pasbanehad

ترب حضرت ابوہر میرہ رض اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے فرمایا، آدمی کی نماز جووہ جماعت ہے مسجد میں اواکرے اس کی اس نماز کے مقابلہ میں جواپنے گھر میں یابازار میں بزھے (تواب میں) پجیس گنا زیادہ ہوتی ہے اور وجہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اچھی طرح وضو کرکے مجد کی طرف جاتا ہے اور اس جانے میں نماز کے سوااس کا کوئی دنیوی مقصد نہیں ہوتا، تواس کے ہر قدم پراس کا ایک درجہ بلند کر دیاجاتا ہے اور اس کی ایک خطام عاف کر دی جاتی ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت تک برابراس کے حق میں عنایت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے ، ان فرشتوں کی دعامیہ ہوتی ہے، اسے اللہ اپناس بندے پر خاص عنایت فرماد اس پر رحمت فرما اور جب تک تم میں ہے کوئی نماز کے حیاب میں وہ برابر نماز تم میں ہے کوئی نماز کے آتھا رمیں مجد میں رہتا ہے، اللہ کے نزدیک اور اس کے حیاب میں وہ برابر نماز بی میں رہتا ہے، اللہ کے نزدیک اور اس کے حیاب میں وہ برابر نماز بی میں رہتا ہے ، اللہ کے نزدیک اور اس کے حیاب میں وہ برابر نماز بی میں رہتا ہے ، اللہ کے نزدیک اور اس کے حیاب میں وہ برابر نماز بی میں رہتا ہے ، اللہ کے نزدیک اور اس کے حیاب میں وہ برابر نماز بی میں رہتا ہے۔

آشت سمجد میں جماعت سے نماز پر صغیر بہ نسبت گراور دکان وغیرہ کے 70 گانا تواب،اور راستہ کے برقدم پرایک درجہ کی بلندی اور ایک گناہ کی معافی ، یہ کتنی بری اور کتنی ارزال دولت ہے ؟اور پھراس سے بھی آگے فرشتوں کی دعا اللبعہ صلی علیہ اللبعہ اجسان عظیم نعت ہے۔اس کے علاوہ اس صدیث کی ایک دوسری روایت میں فرشتوں کی اس دعامیں اللبعہ اغفیا اللبعہ سس علیہ "کااضافہ بھی ہے (یعنی ایک دوسری روایت کی آخر میں ایک اضافہ بھی ہے (یعنی ایک اضافہ بھی ہے تا کہ متابہ اس بندے کے حق میں ایک اس بندے کے حق میں یہ بھی ہے " مالمہ یو ذفیه مالمہ یحدث " یعنی نماز کے بعد متجد میں جیمنے والے اس بندے کے حق میں فرشتے یہ دعائمی اس وقت تک برابر کرتے رہے ہیں جب تک وہ کسی کو اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے ایذانہ بہنے کیا اس کاوضو ٹوٹ نہ جائے۔

٥٥) عَنْ عُفْمَانَ بْنِ مَظْمُونَ أَلَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اِنْدَنْ لَنَا فِي التَّرَهُبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ تَرَهُبَ أُمْتِي الْجَلُوسُ فِي الْمَسَاجِهِ إِنْجِطَارَ الصَّلوةِ . ورود في شرح السنة

تنظم حضرت عثمان بن مظعون رضی القد عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ ہے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو رہائیت افتیار کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرک امت کی رہائیت نماز کے انظار میں مجدوں میں میضائے۔ الشراعی ا

تشت کی ۔۔۔۔رسول اللہ کے بعض صحابہ میں دینوی معاملات اور دنیا کی لذتوں ہے بے تعلق اور کنارہ کش ہو جانے کا جذبہ پید اہو تا تھا اور وہ اس باب میں رسول اللہ کے عرض معروض کرتے تھے۔اس حدیث کے راوی عثان بن مظعون رضی اللہ عنہ میں یہ رجان بہت تیز تھا، انہوں نے ایک و فعہ کنی ہیں ای طرح کی حضور ہے عرض کیس، ان میں ہے آخری بات یہ تھی کہ جمیس ربانیت افتیار کرنے کی اجازت دے دی جائے جس کے بعد ہم تارک الد نیار ابہوں والی زندگی گزاریں۔رسول اللہ سن کر سے بانہ نے اس کا جو اب دیااس کا مطلب یہ ہے کہ جن روحانی مقاصد اور افروی منافع کے لیے پہلی امتوں میں ربانیت تھی کے اللہ پہلی امتوں میں ربانیت تھی کے اللہ کیا امتوں میں ربانیت تھی کے اللہ کیا۔ کا دواو تھی کے کے کہ بیا امتوں میں ربانیت کی کے کہ دواو تھی کے کے کہ کی دواور اندوی منافع کے لیے پہلی امتوں میں ربانیت کی کے دواور کی کے کہ کی کہ کو دواور کی منافع کے لیے کہا متوں میں ربانیت کی کے دواور کی کا کہ دواور کی کہ کی کہ بیا کی اس کی دواور کی دواور کی دواور کی کہ کہ دواور کی دواور ک

میری امت کووہ چزیں نماز کے انظار میں معجد میں بیضنے ہی پراللّٰہ تعالیٰ عطافرمانے والے ہیں اور بس بین میری امت کی رببانیت اور درولیثی ہے۔ دراصل نماز کے انتظار میں معجد میں بیٹھنا بھی ایک طرت کا '' ہے: نے ''ہے۔کاش ہم اس کی قدر وقیت جانیں۔

#### ٥٥) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ بَشِي إِلْمَشَّاتِيْنَ فِي الظَّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالتُوْدِ التَّامَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ... وواداك مذى والوداؤد،

یں ۔ حضرت برید در ضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد نے فرمایا کہ اللہ کے جو بندے اند حیروں میں معجدوں کو جاتے ہیں،ان کو بشارت سنؤ کہ (ان کے اس عمل کے صفہ میں) قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نور کامل عطامو گا۔ سالہ ۱۳۵۳ء کی شیاد میں ۱۹۳۰

ششت .....رات کے اند حیروں میں نماز کے لیے پابندی ہے متجد جانا بااشبہ بڑا مجابدہ اور انلہ تعالیٰ کے ساتھ ۔ سچے تعلق کی دلیل ہے، ایسے بندوں کو انقد تعالیٰ نے رسول اللہ ۔ کی زبانی بشارت سنوائی ہے کہ ان کے اس عمل کے صلہ میں قیامت کے اند حیریوں میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کامل عطا فرما دیا جائے گا۔ فیسنری نجہ ز طوری نجہ

## مستبدين دافنان ويساوروم أسسأن والا

# ٧٥) عَنْ آيِيْ أُمَيْدٍ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَحَلَ آحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ الْمَعْ لِىٰ الْمُوابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي آسْنَلَكَ مِنْ فَضْلِكَ . وَرَاهُ مَسَدِهِ

ر ابواسید ساعدی رفتی القد عند ب روایت به که رسول الله می فرمایجب تم مین به کوئی مجدین اواضید ساعدی رفتی الله عند به روایت به که رسول الله و افتح لمی ابواب و حمتك (اب الله میرے لیے اپنی رحمت به دروازے كول دے) اور جب مجد به باہر جانے گئے تو دعاكر بسب مجد به باہر جانے گئے تو دعاكر بسب سب سند میں معتب (اب الله میں تجد به تیم به فضل كا سوال كرة بول تو مير به ليے اس كا فيصله فروادے) به سب سند میں معتب الله میں تجد به تیم به فضل كا سوال كرة بول تو مير به ليے اس كا فيصله فروادے) به سب سب سب سب

آشت.... قر آن وحدیث میں رحت کا لفظ زیاد و تر ، اخروی اور دینی وروحانی انعمات کے لیے اور فضل کا لفظ رزق و فیمر وو نوی نعمتوں کی داد د بش اوران میں زیادتی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس لیے رسول اللہ نے مجد کے داخلہ کے لیے فتح باب رحمت کی وعا تعلیم فرمائی ، کیو کلہ مجد دینی وروحانی اوراخروی نعمتوں ہی کے حاصل کرنے کی جگہ ہے اور مجد سے نکلتے وقت کے لیے اللہ سے اس کا فضل یعنی دینوی تعمتوں کی فراوانی مانگنے کی تلقین فرمائی ، کیونکہ مجد سے باہر کی و نیا کے لیے یہی مناسب ہے۔ان دونوں باتوں کا خاص منشاہ یہ ہے کہ مجد میں آنے اور جانے کے وقت بندہ غافل نہ ہو اور ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کی طرف اس کی توجہ ساکانہ ہو۔

#### تحرية المستعد

#### 

اللہ عضرت ابو قیادہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے فرمایا جب تم میں سے کوئی مجد میں واض ہو توں ہے۔ واخل ہو تواس کوچاہیے کہ بینجنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھے۔

تشریّ .....مجد کوالقد تعالی سے ایک خاص نسبت ہے اور ای نسبت سے اس کو آف نا ندا کہا جاتا ہے ، اس لیے اس کے حقوق اور اس میں داخلہ کے آواب میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں جائر بینجنے سے پہلے دور کعت نماز اوا کی جائے ، یہ گویابار گاہ خداوندی کی سلامی ہے ،اس لیے اس کو آئسسیٹر آب سکتے ہیں ( تیجسٹر کے معنی سلامی کے ہیں) کیکن میں تحم جمہورائمہ کے نزویک استحبابی ہے۔

ف .....اس حدیث میں صراحة تھم ہے کہ تحییۃ المسجد کی بید دور تعتیں معجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھنی چاہئیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیاہے کہ دومسجد میں جاکر پہلے قصدا بیٹھتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز کی نیت کرتے ہیں معلوم نہیں بیہ غلطی کہاں سے رواج پاگئی ہے۔ ملاعلی قاری رحمۃ القد علیہ کے بیان سے معلوم ہو تاہے کہ اب سے چارصدی پہلے ان کے زمانہ کے عام مسلمانوں میں بھی بیہ غلطی رائج تھی۔

#### ٩٥) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ لَا يَقْلَمُ مِنْ سَفَرِ إِلَّا لَهَازًا فِي الطُّسِى فَإِذَا فَلِمَ بَدَءً بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيله . ﴿ وَوَلَا تَحَرَى وَسَدَ

۔۔۔۔ کشنرت کعب بن مالک سے روایٹ ہے کہ رسول القد سکاد ستور تھا کہ سفر سے واپسی میں آپ دن ہی میں چاشت کے وقت مدینہ میں تشریف لاتے اور پہلے معجد میں رونق افروز ہوتے تھے اور وہاں دور کعت نماز پڑھنے کے بعدو ہیں (کچھ دیر تک) تشریف رکھتے تھے۔۔۔ انسی نہ بین شی کھی

آشت .....ووسری بعض حدیثوں میں یہ تفصیل آتی ہے کہ آپ سفر ہے واپسی میں آخری منزل عمومالدیند طیب ہے قریب بی فرمات تھے، جس کی وجہ ہے مدینہ طیبہ میں یہ اطلاع ہو جاتی تھی کہ آپ فلال مقام پر کھیبہ کے قریب بی فرمات تھے، جس کی وجہ ہے مدینہ طیبہ میں یہ اطلاع ہو جاتی تھی کہ آپ فلال مقام پر کھنے ہیں اور کل صبح تشریف لانے والے ہیں، پھر علی افسح آپ اس منزل ہے روانہ ہو کر ایک میں لیعنی چاشت کے وقت مدینہ طیبہ میں روفق افروز ہوتے تھے اور سب سے پہلے سید ھے اپنی متجد مبارک میں تشریف لائے متحد مبارک میں تشریف لائے والوں کی ملا قات ہے بھی پہلے بارگاہ خداوندی میں تشریف رکھتے تھے اور مشا قال یہ بدیہ عبور میت بیش کرتے تھے۔ یہ تق متجد کے بدو میں زیارت وہیں آکر آپ سے ملا قات کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ یہ تق متجد کے تعلق کے بارہ میں ترفیض ہے اور میں کے خضرت ، کا اسوء صنہ اللہ تعالی ہم امتوں کو اس کی روح کو تجھنے اور اس کی بیروی کرنے کو قریش دے۔

## مسجد تيعلق ايمان كي نشاني

٣٠) عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْحُنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَآيَتُمُ الرُّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجَدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِرِ.
 قاضْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ قَالَ اللهَ يَقُولُ إِلَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِرِ.

... حضرت ابوسعید حذری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سے فرمایاجب تک کسی شخص کو دیکھوں کے معلق میں معلق ک دیکھو کہ وہ معجد سے تعلق رکھتاہے اور اس کی خدمت اور نگبداشت کرتا ہے تواس کے لیے ایمان کی شبادت وہ کیونکہ الله تعالی فرماتا ہے کہ الله کی معجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جوائیان رکھتے ہیں الله براور بوم آخرت ہر۔

مسجد و بالنبل عنها في الورغو شعوه النم

٦١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ وَ ٱنْ يُنظَفَ وَ يُطَيِّبَ .

زرواه ابو داؤد و الترمذي و ابن ماحه:

۔۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباے روایت ہے کہ رسول اللہ نے محکم دیا محلول میں مسجدیں بنانے کا اور یہ بھی تحمردیا کہ ان کی صفائی کا اور خوشبو کے استعمال کا اجتمام کیا جائے۔

''شن'' مطلب یہ ہے کہ جو محلے اور آبادیاں دور دور ہوں (جیسا کہ مدینہ کے قرب وجوار کی بستیوں کا حال تھا) تو ضرورت کے مطابق وہاں معجدیں بنائی جائیں اور ہر قتم کے کوڑے کر کٹ سے ان کی صفائی کا ور ان میں خوشبو کے استعال کا انتظام کیا جائے، معجدوں کی دینی عظمت اور اللہ تعالی سے ان کی نسبت کا یہ بھی خاص حق ہے۔

#### مسجد بنائے کا اجر

﴿ ٣٠ عَنْ عُفْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنَى لِلّٰهُ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَهِ لَهُ مَا لَكُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَهْدِ - رَوَ مُسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَهْدِ - رَوَ مُسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي اللّٰهِ إِلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي اللّٰهُ لَلّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي اللّٰهُ لَكُ بَيْتًا فِي اللّٰهُ لَلّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

۔۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے ﴿ لِيعِيْ صرف اس کی خوشنود کی اوراس کا ثواب حاصل کرنے کی نبیت ہے )مجد تقمیر کرائے تواللہ تعالیٰ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

## اں کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تقمیر فرمائیں گے۔ • ( کی ہاری سیج سر)

تشت ..... حدیث و قرآن کے بہت سے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں ہر عمل کاصلہ اس کے مناسب عطا ہوگا۔اس بنیاد پر مجد بنانے والے کے لیے جنت میں ایک شاندار محل عطا ہو نایقینا قرین حکمت ہے۔ حکمت ہے۔

مسجدول کی ظاہر کی شان و شو کت اور نیپ ناپ پیندیدہ نہیں

٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أُمِرْتُ بِتَشِيهَٰدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَرُخُرِفَنَهَا كُمَا زَخَرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى - (رواه ابوداود)

ر میں حضرت عبداللہ ابن عباس صنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا، مجھے خدا کی طرف سے حکم نبیس دیا گیاہے متجدول کو بلند اور شاندار بنانے کا (یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس نے بطور پیشین گوئی) فرمایا کہ یقیناتم لوگ اپنی متجدول کی آرائش وزیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہودونصاری نے اپنی عبادت گاہول میں کی ہے۔ سے میں ہودونصاری نے اپنی عبادت گاہول میں کی ہے۔ سے میں ہودونصاری نے اپنی عبادت گاہول میں کی ہے۔

آخری ۔۔۔۔۔۔رسول اللہ و کے اس ارشاد آرام تے بھیدہ بہد کا منظا، اور اس کی روح ہیے کہ معجدوں میں ظاہری شان و شوکت اور ثبیب تاپ مطلوب اور محدود نہیں ہی بلکہ ان کے لیے سادگی بی مناسب اور پہندیدہ ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس نے معجدوں کے متعلق امت کی ہے راوروی کے بارومیں جو پیشین گوئی فرمائی ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے کسی موقع پر رسول اللہ و بی سے سنی ہوگ ۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس بی کی روایت سے رسول اللہ و کا بیدار شاد کا کیا گیا ہے۔

آزَاكُمْ سَعَشْرِ فَوْنَ مَسَاجِدَ كُمْ بَعْدِى كَمَا ضَرَفَتِ الْيَهُوْدُ كَنَائِسَهُمْ وَ كَمَا ضَرَفَتِ النَّهُوْدُ كَنَائِسَهُمْ وَ كَمَا ضَرَفَتِ النَّصَارِيْ النَّصَارِيْ النَّهِ النَّالِيَةِ النَّائِسَةُ النَّصَارِيْ النَّائِسَةُ النَّائِسُةُ النَّائِسَةُ النَّائِسَةُ النَّائِسَةُ النَّائِسَةُ النَّائِسَةُ النَّائِسَةُ النَّائِسُةُ النَّائِسَةُ النَّائِسُةُ النَّائِسَةُ النَّائِسُةُ النّ

میں دیکھ رہاُ ہوں کہ تم لوگ بھی ایک وقت (جب میں تم میں نہ ہوں گا)اپی معجدوں کواسی طرح۔ شاندار بنلا گے جس طرح یہود نے اپنے کنیسے بنائے میں اور نصار کی نے اپنے گر جے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبدالقد بن عباس نے (جور سول القد سے بعد قریباسانھ سال تک اس دنیا میں ممکن ہے کہ حضرت عبدالقد بن عباس نے (جور سول القد سے اللہ کا کہ خوات کے مزاج اور طرززندگی میں تبدیلی کارخ اور اس کی د فارد کی کریہ بیٹیین گوئی فرمائی ہو۔ بہر حال بیٹیین گوئی کی بنیاد جو بھی تو حرف بحرف بوری ہوئی، خود بم نے اپنی آتھوں سے ہندوستان بی کے بعض علاقوں میں الی معجدیں دیکھی ہیں جن کی آرائش وزیبائش کے مقابلے میں بمارا خیال ہے کہ کوئی کنید اور کوئی گرجہ بیٹن میں کیا جاسکا۔

<sup>🗨</sup> ہمارے نزدیک حدیث کے لفظ "بینا" کی تنوین نصحیہ کے افادہ کے لئے ہے اسی بناء پر ہم نے اس لفظ کا ترجمہ "ش ندار تعلیم" کماہے۔ 1اداللہ اعلم

## ٤ ٦) عَنْ آنَسٍ قَالَ لَمَالُ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّا مِنْ ٱخْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُتَهَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فریکا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معجدوں کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخر و مبابات کرنے گئیں گے۔ ( یعنی نیا تفوق اور اپنی بزائی ظاہر کرنے کے لیے ایک کے مقابلہ میں ایک شاندار معجد بنائے گا۔ )

#### برواد الرواد المرازي المناز أمراك

ه ٢٠ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ اكُلَ مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا قَانُ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّايَتَاذَى مِنْهُ الْإِلْسُ -

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس بد بودار در خت (پیازیالہمن) سے کھائے وہ بماری معجد میں نہ آئے کیو کلہ جس چیز سے آد میول کو آگلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی آگلیف ہوتی ہے۔

ایک دوسر تی حدیث میں صراحت کے ساتھ پیزاور نہنن دونوں کانام لے کررسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو کھا کر کوئی ہماری مسجد میں نہ آیا کرے۔اس حدیث میں بیا بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ چیزی کھائی ہی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

موں تووہ یکا کران کی بد بوزائل کر لیا کرے۔ <sup>\*\*</sup>

ان حدیثوں میں اگر چہ صرف بیازاور لہن کاذکر آیاہے، کیکن ظاہر ہے کہ ہر بد بودار چیز بلکہ ہر اس چیز کا جس سے سلیم الفطر ت انسانوں کواذیت ہینچے میں حکم ہے۔

## مهم والتي شم بازي ورغريده فروخت والمانحة

عمر و بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب ہے اور وہ کوایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمر و
بن العاص رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ نے مسجد دل میں شعر بازی کرنے ہے اور خرید و فروخت
کرنے ہے منع فرمایا اور اس ہے بھی منع فرمایا کہ جعد کے دن مسجد میں نمازے پہلے لوگ اپنے حلقے بنابنا
کر ہنچیں۔

.....مجدول کی دین عظمت کامیہ بھی حق ہے کہ جومشغلالتد کی عبادت ہے اور دین ہے قربی تعلق نہ
رکھتے ہوں وہ اگرچہ فی نفسہ جائز ہوں (خواہ کاروباری ہوں جیسے تجارت سوداگری یا تفر کی ہوں جیسے
مشاعر ہے اور اولی مجلسیں) مبحدیں ان کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ مبحد میں شعر بازی اور خریدو فروخت
کی ممانعت کی بنیادیمی ہے حدیث کا آخری جزجو جعہ کے دن ہے متعلق ہے اس کا منشاء اور مطلب بظاہر سے
ہے کہ جو اوگ جعہ کے دن نماز کے لیے پہلے ہے مبحد پہنچ جائیں (جس کی خود حدیثوں میں ترغیب دی گئ
ہے) ان کو چاہیے کہ وہ نماز تک کیسوئی کے ساتھ ذکر وعبادت اور دعاجیے اشغال میں مشغول رہیں اپنالگ الگ طقے اور مجلسیں قائم نہ کریں۔ واللہ اعلم۔

تپوپ بیون ہواور شور وشغب وغیر وٹ مجدوں کی تفاقت

77) عَنْ وَالِلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ جَيِبُوا مَسَاجِدَ كُمْ صِبْيَانَكُمْ وَ مَجَالِيَهَ كُمْ وَشِرَاءً كُمْ وَبَيْعَامُ وَهُورًاءً كُمْ وَبَيْكُمْ وَمُعُوفِكُمْ . (رواد اس ماحد) وَيَهْعُكُمْ وَحُصُومَالِكُمْ وَرَفْعَ أَصُوالِكُمْ وَالْحَامَةُ حُدُودِ حُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ . (رواد اس ماحد) الله والله عن الله بن الاستعرف الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن جيو في بجول كواور ديوانوں كو (ان كو معجدول ميں نه آفي دو) اورائي طرح معجدول سے الله اور دورر كھوا بي خريد و فروخت كواور اين بابهى جھروں ئيوں كواور اين كو مودول كے اور دورر كھوا بي خريد و فروخت كواور اين كان بيان ميں سے كوئى بات بھى معجدول كى حدود ميں تائم كرنے كواور تيوں كو اوراح والى عدود ميں النائيس سے كوئى بات بھى معجدول كى حدود ميں نہ بيرہ بير سب باتيں معجدول كے حدود ميں النائيس سے الله الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن

<sup>0</sup> رواه ابر داژد عن معاویة بن قرة ۱۲ Telegram }>>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

## مسيدون مين دنيا ك بات نه كل جائ

7.۸) عَنِ الْحَسَنِ مُوْسَلا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى النّاسِ وَمَانَ يَكُونُ حَدِيْقُهُم فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي الْمُورُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَيْ عَلَى النّاسِ وَمَانَ يَكُونُ حَدِيْقُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي الْمُورُواهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ فِيهِمْ حَاجَةُ (وواه الله عَلَى عنب الإبعان) مَسَاجِدِهِمْ فِي الْمُورُونِ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ ال

''نَتُونِ '' مسجد چونکہ خانہ خداہے اس لیے اس کے ادب کا یہ بھی تقاضاہے کہ اس میں ایک ہاتیں نہ کی جائیں ہے کوئی تعلق مسلمانوں کے اور اس مسلمانوں کے اور اس مسلمانوں کے جائیں ہیں مشورے کیے جائیں ہیں ہو، مسجدوں میں مشورے کیے جائیں ہیں اور اس سلسد کے کامول کے جائیں ہوا سے مسجدوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی مسجدوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی مسجدوں کے عام آواب کا لحاظ ضروری ہوگا، نیزیہ بھی شرط ہوگی کہ یہ جو بچھے بوالند کی مدایت کے تحت بواس سے آزاد ہو کرنہ ہو۔

ف .....اس حدیث کے راوی حضرت حسن بھری تابعی ہیں، ظام ہے کہ ان کو بیا حدیث کسی صحابی کے واسطے مینچی ہوگی، کیکن انہوں نے ان صحابی کاحوالدد یکے بغیرروایت کرد شین کی اصطابی میں مرسس کا بغیرروایت کردی اس محتم کی ہے۔

## مسجد میں نماز کے لیے عور توں کا آنا

مَن الْبِن عُمَوَ قَالَ قَالَ النّبِي ﷺ إِذَا آسْتَا ذَتَكُمْ نِسَاتُكُمْ بِاللّبِلِ فَأَذَلُولَهُنَّ . (دواه البعادى و مسلم)
 حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عند ب روايت به كه رسول الله الله الله عند المبارى يويال رات كوم عبد جائے كيئے تم سے اجازت ما تكس توان كواجازت ديدا كرود الله على الله عند كرات كو الله على الله على الله عند الله على الله على الله عند الله عند

٠٧) عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَمْنَعُوا لِسَاءَ كُمُ الْمَسَاجِدَ وَ بُيُولُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ .

۔ ''زید محضرت عبدامقد بن عمرر منی امقد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القدامی فرمایا پی عور تول کو محبدول میں جانے ہے منع نہ کرو،اوران کے لیے بہتر ان کے گھر بی میں۔ سالم کی فیاف ا

تشریک میں رسول اللہ اللہ کی حیات طیبہ میں جبکہ متجد نبوی میں پانچوں وقت کی نماز بہ نفس نفیس آپ نود
پڑھاتے تھے تو آپ کی طرف سے بار باراس کی وضاحت کے باوجود کہ عور توں کے لیے اپنے گھروں ہی میں
نماز پڑھنا افضل اور زیادہ تو آپ کا باعث ہے ، بہت ہی نیک بخت عور توں کی بید خواہش بوتی تھی کہ وہ مماز کم
رات کی نمازوں میں ( یعنی عشاء اور فجر میں ) متجد میں جا کر حضور کے چھپے نماز پڑھا کریں، کیکن بعض لوگ
حال حالے کے نمازوں میں ( معنی عشاء اور فجر میں ) متجد میں جا کر حضور کے چھپے نماز پڑھا کریں، کیکن بعض لوگ
حالے حالے کی نمازوں میں ( معنی عشاء اور فجر میں ) متحد میں جا کہ حضور کے چھپے نماز پڑھا کریں، کیکن بعض لوگ

ا پی بیویوں کواس کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور ان کا یہ اجازت نددیناکی فتنہ کے اندیشہ سے یا کس بدگمانی کی وجہ سے نہ تھا (کیو کہ اس وقت کا پور ااسلامی معاشرہ اس لحاظ سے ہر طرح قابل اطمینان تھا) بلکہ ایک غیر شرق قسم کی غیر ساس کی بنیاد تھی اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عور تیں اگر رات کی نمازوں میں مجد میں آنے کی اجازت ما تکیس توان کو اجازت وے دینا چاہیے لیکن خود عور توں کو آپ برابر یہی میں مجد میں آنے کی اجازت ما تکیس توان کو اجازت گھروں ہی میں نماز پڑھنا ہے، جیسا کہ آگے درج ہونے معجماتے رہے کہ بی بیو تمہارے لیے زیادہ بہتر اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنا ہے، جیسا کہ آگے درج ہونے والی حدیث سے اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔

مشبور صحابی ابو حمید ساعدی کی بیوی ام حمید ساعدید رضی القد عنبا ہے روایت ہے کہ رسول القد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ (جماعت ہے محبد میں) نماز اداکیا کروں، آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ حمیدیں میرے ساتھ (یعنی میرے پیچے جماعت کے ساتھ ) نماز پڑھنے کی بڑی چاہت ہے اور سئلہ شریعت کا یہ ہے کہ تمباری وہ نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو اور اس نماز ہے افضل اور بہتر ہے جو تم اپنے بیرونی والان میں پڑھواور بیرونی والان میں تمبارا انداز پڑھنااس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھواور اپنے گھر کے صحن میں تمبارا انداز پڑھواور اپنے سرے کہ تم اپنے قبیلہ کی محبد میں (جو تمبارے مکان سے قریب ہے) نماز پڑھواور اپنے قبیلہ والی محبد میں تمریک محبد میں آکر نماز پڑھو۔

شرس اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت می حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عور توں کی نماز کے بارے میں رسول اللہ نے اس طرح کی وضاحت بار باراور مختلف مو قعوں پر فرمائی ہے لیمن اس کے باوجو دبہت میں سوابیات کا دلی جذبہ یمی ہوتا تھا کہ چاہے ہمارے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا فضل اور ذیادہ تو اب کی بات ہو۔ لیکن ہم نم از کم رات کی نمازی مسجد میں حاضر ہو کر حضور کے پیچھے ہی پڑھ لیا کریں۔ اور چو نکہ اس جذبہ کی بنیاد حضور علیہ الصلوق والسلام کے ساتھ آپ کی تجی ایمانی محبت تھی اور اس زمانے میں کسی فتنہ کا اندیشہ بھی نہیں تھا اس لیے آئخ صرت نے لوگوں سے فرمایا کہ عور تیں اگر رات کو مجدوں میں جانے کی اجازت و بی تا تھا ہے جب کہ عور توں کی اجازت و بین تھا اس وقت کا ہے جب کہ عور توں کے مسجد جانے میں کسی خانہ کے مسجد جانے میں کسی خانہ کے مسجد جانے میں کسی حالے کہ حدید کی مصر کے مسجد جانے میں کسی حدید کی مصر کے مسجد جانے میں کسی مصر کے مسجد جانے میں کسی مصر کے مسجد جانے میں کسی حدید کی مصر کسی مصر کا مصر کسی جانے میں حدید کی مصر کسی مصر کسی کسی مصر کے مسجد جانے میں کسی مصر کسید کسی مصر کسی کسی کسی کسی مصر کسی مصر کسی مصر کسی مصر کسی مصر کسی مصر کسی مص

ا پنی خاص افحآد طبع کی وجہ ہے اپنی بیو بول کو متجد میں جانے ہے منع کردیتے تھے۔ لیکن جب عور توں اور مرووں دونوں کے حالات میں تبدینی آئی اور فتنوں کے اندیشے بیدا ہوگئے تو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے (جن سے زیادہ کوئی بھی عور توں کے ظاہری و باطنی حال اور رسول اللہ کے مزاج و منشاءے واقف نہیں ہو سکتا ) دو فرمایا جو آگے درج ہونے والی حدیث میں آپ پڑھیں گے۔

عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ لَوْ آفْرَكَ رَسُولُ اللهِ ١٥٥ مَا آخْدَتُ النِسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ بِسَاءُ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ انبول نے فرمایا اگر رسول اللہ ان باتوں کو دکھتے جو عور توں نے اپنے (طرززندگی میں) اب پیدا کرئی ہیں تو آپ خودان و مجدوں میں جائے ہے منع فرمادیتے، جس طرح کہ (ای قتم کی باتوں کی وجہ ہے) بنی اسرائیل کی عور توں کو (ان کی عبد ہے گاہوں میں جانے ہے ایک گاہوں میں جانے ہے ایک ہیں ہیں کہ دکھوں میں جانے ہے ایک ہیں ہیں کہ دکھوں میں کہ دوک دیا گیا تھا۔

..... یہ بات حضرت صدیقہ رضی اللہ عنبانے حضورؓ کے وصال کے بعد اپنے زمانہ میں فرمائی تھی اور بقول حضرت شاوولی اللّٰہ اُس بناء پر جمہور صحابہؓ کی یہ رائے ہو گئی تھی کہ اب عور توں کو معجد وں میں نہ جانا چاہئے، بعد کے زمانوں میں ان تبدیلوں میں جو اور ترقی ہوئی اور ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں جو ب حساب اضافہ ہوااس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تنجائش ہی نہیں رہی۔ ''

گزشتہ صفحات میں تماب الصلاق کے بالکل شروع ہی میں یہ بات ذکر کی جاچک ہے کہ نماز صرف ایک عبادتی فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایمان کی نشانی اور اسلام کاشعار بھی ہے اور اس کا ادا کر نااسلامیت کا ثبوت اور اس کا ترک کر دیناوین ہے باختانی اور اسلام کاشعار بھی ہے اور سے ہاس لئے نئر ور کی تمی کہ نماز کی اوائی کا کوئی ایسا بند و بست ہو کہ ہر مختص اس فرایند کو اعلانیہ اور سے ہاس سے نسخت کا نظام تمائم فر میا اور ہی مسلمان کے لیے جو بیادیا کسی ووہر کی وجہ ہے معذور نہ ہو جماعت سے نماز اوائر نالاز می قرار دیا۔ ہمارے مسلمان کے لیے جو بیادیا کسی ووہر کی وجہ ہے معذور نہ ہو جماعت سے نماز اوائر نالاز می قرار دیا۔ ہمارے روزانہ بلکہ ہر روزیا نج مر عبد احتساب ہو جاتا ہے۔ نیز تج ہا اور مشاہدہ ہے کہ اس جماعتی نظام سے طفیل بہت ہو وولاگ بھی یا نچوں وقت کی نماز پابندی ہے اوائر تے ہیں جو عز بہت کی کی اور جذب کی کمزور کی کی وجہ ان مدینوں کی تھو سے موران کی دوسط وں کی مدینوں کی تھو سے موران کی دوسط وں کی

و الااختلاف بين قوله "اذا استأذنت امراد احدكم الى المسجد فلا يمنعيا" و بين ماحكم جمهور الصحابة من منعهن اذا المتنهى الغيرة الى تنبعث من الانفة دون خوف الفتنة و الجائز مافيه خوف الفتنة و ذالك قوله الغيرة غيرتان و حديث عائشة ان النساء احدثن . الحديث . حجة الله البالغة ص ٢٦. ج ٢ خلال الحديث . حجة الله البالغة على ٢٢ ج ٢ خلال الحديث . حجة الله البالغة على ٢٠ ج الله الحديث . حجة الله البالغة على ٢٠ التحديث . حجة الله البالغة على ٢٠ التحديث . حجة الله البالغة على ٢٠ الله المسلمة على ١٠٠٠ التحديث . حجة الله البالغة على ١٠٠٠ التحديث . حجة الله البالغة على ١٠٠٠ التحديث . حجة الله البالغة على ١٠٠٠ الله على ١٠٠٠ الله على ١٠٠٠ الله على ١٠٠٠ التحديث . حجة الله البالغة على ١٠٠٠ الله على ١٠٠ الله على ١٠٠ الله على ١٠٠ الله على ١٠٠ الله على ١٠٠٠ الله على ١٠٠٠ الله على ١٠٠ الله على ١١٠ الله على ١٠٠ الله على ١٠٠

ت**وطع** وتفصیل ہے"ججۃ اللہ البالغہ"میں اس مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں!۔

ے انفرادی طور پر بھی بھی ایی پابندی ند کر سکتے۔

علاوہ ازیں باجماعت نماز کا یہ نظام بجائے خود افراد امت کی دینی تعلیم و تربیت کا اور ایک دوسرے کے احوال ہے باخبر کا کا ایساغیر رسمی اور بے تکلف انتظام بھی ہے، جس کا بدل سوچا بھی نہیں جاسکتا۔

نیز نماز با جماعت کی وجہ سے متجد میں عبادت وانا بت اور توجہ الی اللہ ودعوات صالحہ کی جو فضا قائم ہوتی ہے اور زندہ قلوب پراس کے جواثرات پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے مختلف الحال بندوں کے قلوب ایک ساتھ متوجہ ہونے کی وجہ سے آسانی رحمتوں کا جونزول ہو تاہے اور جماعت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی شرکت کی وجہ سے (جس کی اطلاع رسول اللہ نے بہت می حدیثوں میں د ک ہے) نماز جیسی عبادت میں ملائکۃ اللہ کی جومعیت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے یہ سب اس نظام جماعت کے برکات ہیں۔

پھر اس سب کے علاوہ اس نظام جماعت کے ذریعہ امت میں جواجتماعیت بیدا کی جاسکتی ہے اور محلّہ کی مسجد کے روزانہ بڑہ وقی اجتماع اور پوری بستی کی جامع مسجد کے ہفتہ واروسیٹی اجتماع اور سال میں دود فعہ عیدگاہ کے اس سے بھی وسیٹی تراجتماع سے جو عظیم اجتماعی اور ملی فائدے افعائے جاسکتے ہیں ان کا سمجھنا تو آج کے ہر آد کی کے لئے بہت آسان ہے۔

بہر حال نظام جماعت کے انہی برکات اور اس کے ای قتم کے مصالح اور منافع کی وجہ ہے امت کے ہر شخض کو اس کاپابند کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی واقعی مجبوری اور معذوری نہ جو وہ نماز جماعت ہی ہے اواکرے اور جب تک امت میں رسول اللہ سنگی ہدایت و تعلیمات پر ای طرح عمل ہو تا تھا جیسا کہ ان کا حق ہے اس وقت سوائے منافقوں یا معذوروں کے ہم محض جماعت ہی ہے نماز اواکر تا تھا اور اس میں کو تاہی کو نفاق کی علامت سمجھاجا تا تھا۔ اس تمبید کے بعد جماعت کے متعلق ذیل کی حدیثیں پڑھئے۔۔

#### تماعت والهيت

﴿ عَنْ عَلَيْ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَوٰةِ إِلّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ يَقَاقُهُ أَوْ
 مَرِيْضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِى الصَّلُواةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَلْمَنَا مُنْنَ الْهُدىٰ وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدىٰ الصَّلُواةُ فِي الْمَسْجِدِ اللّهِى يُؤَدِّلُ فِيْهِ ..... وَفِي رَوَايَةٍ ..... إِنَّ اللّهَ ضَرَعَ لِنَبِيكُمْ سُنَنَ الْهُدىٰ وَ إِنَّهُنَّ (آي الصَّلَوَاتُ حَيْثُ يُنَادىٰ بِهِنَّ ) وَوَايَةٍ ..... إِنَّ اللّهَ ضَرَعَ لِنَبِيكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُهُوْلِكُمْ كَمَا يُصَلّىٰ هذا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكِّتُمْ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ الرَّكْتُمْ مُنَالًا عَلَىٰ هذا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكِّمُ مُنَالِقًا لَهُ مَا يَعْلَىٰ هذا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكّحُمْ اللّهُ عَلَىٰ مَلْلُهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللّهِ عَلَيْ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ عَلَيْلُهُ

تربید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے (وایت ہے انبول نے فرمایا کہ ہم نے اپنے کو (یعنی مسلمانوں کو)اس حال میں دیکھا ہے کہ نماز باجماعت میں شریک نہ ہونے قاط مسلمانوں کو)اس حال میں دیکھا ہوتا تھا ہے جس کی منافقت و تھکی چھپی نہیں ہوتی تھی، بلکہ عام طور ہے لوگوں کو اس کی منافقت کا علم ہوتا تھا ہے ؟ >> https://t.me/pasbanehaq 1

کوئی بیچارہ مریض ہو تا تھا (جو بیاری کی مجبوری ہے معجد تک نہیں آسکتا تھا) اور بعضے مریض بھی دو

آدمیوں کے سبارے چل کر آتے اور جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ اسکے بعد حضرت عبداللہ بن

مسعود آنے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہم کو سے میں کی تعلیم دی ہے ( یعنی دین و شریعت کی ایک

ہاتمی بتاائی جیں جن ہے بماری ہدایت و سعادت وابست ہے ) اور انہی سے میں ہے ایک معجد میں

جبال اذان وی جاتی ہو جماعت ہے نماز اداکرنا بھی ہے۔ اور ایک دوسر کی وایت میں حضرت عبداللہ بن

مسعود کا بدار شاداس طرح نقل کیا گیاہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:۔

"اے مسلمانو!القدنے تمبارے بی کے لیے ۔ و مقرر فرمائی میں ایعنی ایسے اعمال کا تھم دیا ہے جو اللہ مسلمانو!القدنے تمبارے بی اللہ تعلق ادائر تا اللہ تعلق اللہ تاہم ہیں ادر پیانچوں نماز ہن جماعت ہے مجد میں ادائر تا اللہ تاہم اللہ تاہم ہیں ہیں نماز پنر سے لگو گے جیسا کہ یہ ایک آدمی جماعت ہے الگ اپنے تھر میں نماز پنر حتاہے (یہ اس زمانے کے کی خاص شخص کی طرف اشارہ تھا) تو تم اپنے بیٹیم کا طریقہ چھوڑ دوگے تو یقین جانو کہ تم راہ ہمایت ہے بیٹیم کا طریقہ چھوڑ دوگے تو یقین جانو کہ تم راہ ہمایت ہے بہت جاؤگے اور گر ابی کے غار میں جاگر وگے۔

رسول الله کے جلیل القدر سحانی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز جماعت ہے مسجد میں ادا کرنار سول اللہ کی تعلیم فر مودہ سیسے ہے ، بین ہے ہے، بینی آپ کی ان اہم دینی تعلیم استے ہے۔ آگ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت کی پابندی ترک کر کے اپنے گھروں بی پر نماز پڑھنے لگنا، رسول الله کے طریقے کو چھوز کر گرابی اختیار کر لینا ہے۔ اس جماری دور میں جو مثالی اور معیاری دور تھا، منافقوں اور مجبور مراینوں کے علاوہ ہر مسلمان جماعت بی سے نماز ادا کر تا تھا، اور اللہ کے بعض صاحب عز بیت بندے تو بیاری کی حالت میں بھی دوسروں کے سیارے آگر جماعت میں شر کت بعض صاحب عز بیت بندے تو بیاری کی حالت میں بھی دوسروں کے سیارے آگر جماعت میں شرکت

حضرت عبدالقدائن مسعودر ضی القد عند کے اس پورے بیان سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جماعت کی حیثیت ان کے اور عام صحابہ کے نزدیک دینی واجبت کی ہی ہے۔ پس جن حضرات نے اس روایت کے لفظ میں اسلامات کی ہی ہے۔ پس جن حضرات نے اس روایت کے افظ میں اسلامات کی مطابق کس سے سے مجھا ہے کہ جماعت کا درجہ فقہی اصطابات کے مطابق کس سے محت کا ہے، خالبانبوں نے فور کرتے وقت حضرت عبداللہ ابن سعود کے اس پورے ارشاد کو سامنے نہیں رکھا۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں ہے اس مسئلہ پراورزیاد دروشن پڑے گی۔

 ذِن آبِي هُرَيْرة قَالَ قَالَ النّبِيُ لَن لَيس صلوةٌ أَثْقُلُ عَلى الْمُنافِقِيْن مِن الْفَجْرِ والْعشاءِ ولؤ

 يُعْلَمُونُ مَافَيْهِما لاتولَّهما ولؤ حُبُوا لَقَدْ هَمَمْتُ انْ الْمِرالْمُؤذِّنَ فَلِقَيْمٍ ثُمَّ الْمِ رَجُلا يؤُمُّ

 النّاس ثُمَّ الْحَدْ شُغَلا مِنْ ناوفاً حَرَق على مَنْ لا يَخْرُجُ إلى الصّلوةِ بغدُ.

ترجمہ حضرت ابوہر یرورضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا کہ نہ منافقوں پر کوئی نماز بھی فخر و عشاء سے زیادہ بھاری منیں ہے ، اور اگر وہ جائے کہ ان دونوں میں کیا اجر و تواب ہا و رکیا ہر کتیں ہیں تو دوان نمازوں میں بھی حاضر ہوا کرتے اگر چیہ ان کو تھننوں کے بل تھست کر آنا پڑتا ( یعنی اگر بالفرض کی بیاری کی وجہ ہے وہ چل کرنہ آ بحت تو حننوں کے بل تھست کے آتے ، اس کے بعد آپ بالفرض کی بیاری کی وجہ ہے وہ چل کرنہ آ باہ کہ (کسی دن) میں مؤون کو تھم دوں کہ وہ جماعت کے لئے ارشاد فرمایا ) کہ میر ہے جی میں آتا ہے کہ (کسی دن) میں مؤون کو تھم دوں کہ وہ جماعت کے لئے اقامت کہے ، پھر میں کی شخص کو حکم دوں کہ (میری جگہ ) وہ او گوں کی امت کرے اور خود آک کے فتیلے ہاتھ میں اور ان لوگوں پر ( یعنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ان کے گھروں میں ) آگ لگادوں جو اس کے بعد بھی ( یعنی اذان سننے کے بعد بھی ) نماز میں شرکت کرنے کے لئے گھروں سے نہیں نگلے۔

۔ تشریب اللہ اکبر اکتنی سخت و عید ہے، اور کیے جال اور غصہ کا ظہار ہے، رسول اللہ اندی کی طرف ہے ان لوگوں کے حق میں جو آھے کے زمانے میں جماعت میں غیر حاضر ہوتے تھے۔

اورای بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ای طرح کا ایک لرزہ خیز ارشاد حضرت اسامہ رصنی اللہ عنہ کی روایت ۔ سے سنن ابن ماجہ میں مروی ہے، بلکہ وواس سے بھی زیادہ صاف و صریح ہے۔ اس کے الفاظ یہ تیں :۔ لیکنتھینڈ و بجال عن تو**لا المجمّاعة اولاً حَرِکَلُ بُیُونَهُمْ ۔** رکنز العمال بحوالہ ابن ماجہ ، لوگوں کو چاہئے کہ وہ جماعت ترک کرنے ہے باز آئیں ، نہیں تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔

یہ تارکین جماعت بن کے بارے میں رسول اللہ استے احت خت خصہ کا اظہار فرمایا، خواہ عقیدے کے منافق ہوں یا عمل کے منافق (یعنی دین اعمال میں ستی اور کو تابی کرنے والے) ہم حال اس وعید اور دھمکی کا تعلق ان کے عمل "ترک بما مت " ہے ہے۔ اس بناہ پر بعض ائمہ سلف (جن میں ہے ایک امام احمد ابن حنبل جسی ہیں) اس طرف گئے ہیں کہ ہم غیر معذور شخص کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ یعنی ان کے نزویک جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح اس کے حدالی معتقین احت سے پڑھنا ایک مستقل فرض ہے اور جماعت کا تارک ایک فرض عین کا تارک ہے۔ لیکن محتقین احن ف نے " بمائت " ہے متعلق تمام احاد یث کو سامنے رکھ کرید رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک کنبگار ہے۔ اور مدرجہ بالاحدیث میں رسول اللہ ان کا ارک گنبگار ہے۔ اور مدرجہ بالاحدیث میں رسول اللہ ان کا ایک طرح کی تبدید یواورد همکی ہے۔ واللہ اللہ اللہ کا ایک کنبگار ہے۔ اور

 ے) کوئی واقعی عذراس کے لیے مانغ نہ ہو (اوراس کے باوجود وہ جماعت میں نہ آئے بکہ الگ بی اپنی نماز پڑھ لے) تواس کی وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو گی۔ بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ : حضر ت ( ) واقعی عذر کیا ہو سکتاہے ؟۔ آپ سے نے ارشاد فرمایا۔ جان وال کاخوف یام رض۔ سے سے ایک ساتھ بھی ہے ہو

آخت سنساس حدیث میں بھی تارکین جماعت کے لیے سخت و عید اور تبدید ہے۔ بعض ائمہ سلن کا فد بہب ای حدیث کی بناء پر یہ ہے کہ جماعت و ضوو غیر ہی طرح نماز کے شر انظ میں ہے ،اور غیر معذور آوی کی نماز جماعت کے بغیر سرے ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن جمبور اثمہ کا فد جب یہ نہیں ہے،ان کے نزد یک الی نماز ہو تو جاتی ہے لیکن بہت نا قص اوا ہوتی ہے،اور اس کا ثواب بھی کم ہو تا ہے، اور رضاء اللی جو خاص الخاص مقصد اور ثمر ہ ہے اس ہے محروم رہتی ہے، جمبور کے نزدیک مقبول نہ ہونے کا مطلب بی ہے۔ اور دوسری ان حدیثول ہے جن میں نماز باجماعت اور نماز ہے جماعت کے ثواب کی کی بیشی بتائی گئی ہے۔ جمہور ہی کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ بغیر عذر کے ترک جماعت بہت بری محروی اور بد بختی ہے۔

٧٦ ) عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ لَلْقَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدُولًا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلواةُ إِلَّا قَدْ اِسْتَحُودُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ لَاِثْمَا يَا كُلُ اللِّنْبُ الْقَاصِيَةَ .

رزواه احمد و ابو داؤد و النسالي)

صفرت ابوالدرواءرضی الله عندے روایت ہے که رسول الله نے فرمایا که نه کسی بیتی میں یا بادید<sup>©</sup> میں تین آدمی ہوں اور وہ نماز باجماعت نہ پڑھتے ہوں توان پر شیطان یقینا قربوپائے گا،لبنداتم جماعت کی پابندی کواپنے پر لازم کر لو، کیونکہ جھیزیاسی جھیڑ کوا پنالقمہ بناتا ہے جو گلہ ہے الگ دور رہتی ہے۔ بابندی کواپنے پر لازم کر لو، کیونکہ جھیزیاسی جھیڑ کوا پنالقمہ بناتا ہے جو گلہ ہے الگ دور رہتی ہے۔

ماز باجماعت ف فسيات الربرت

٧٧) عَنِ الْمِنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ صَلَواةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَواةَ الْفَلِّ بِسَلْع وُ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً – ﴿ ﴿ رَوَاهُ الْعَارِي وَ سَنِهِ ﴾

اویہ= ووجگل جہاں کوئی مستقل بہتی نہ ہو بلکہ عارض طور پر کوئی متیم ہو گیا ہو۔۱۳ • Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ہوتا ہے اور اس کی بناء پر ان چیز وں کی افادیت اور قدر وقیت میں بھی فرق ہوجاتا ہے، اس طرح ہمارے اعمال میں بھی درجوں اور نمبروں کا فرق ہو تا ہے، اور اس کا صحح اور تفصیلی علم بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب کی درجہ افضل ہے تو وہ اللہ ﷺ جب کی بناء پر فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس سلسلہ میں آھِ پر کیاجاتا ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ کا بیار شاد کہ نماز باجماعت کی فضیلت اسمیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ۲۷ درجہ زیادہ ہے اور اس کا تواب کا گانازیادہ مے واللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمائی اور آپ نے اہل ایمان کو برائی ۔ اب صاحب ایمان کا مقام ہے ہے کہ وہ اس پر دل سے یقین کرتے ہوئے ہر وقت کی نماز جماعت ہی بتائی۔ اب صاحب ایمان کا مقام ہے ہے کہ وہ اس پر دل سے یقین کرتے ہوئے ہر وقت کی نماز جماعت ہی جائے۔ بیار ہماء م

اس حدیث سے ضمنا یہ بھی معلوم ہوا کہ اسکیے پڑھنے والے کی نماز بھی بالکل کالعدم نہیں ہے وہ بھی اوا ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں ۲۷ در جہ کمی رہتی ہے اور یہ بھی یقینا بہت بڑا خسار ااور بڑی محرومی ہے۔

٧٨) عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا مَنْ صَلَى لِلْهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُنْدِكَ التَكْبِيْرَةَ اللهُ الْأَوْلَى عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ هَمْ النَّارِ وَ بَرَاءَةً قِينَ النِّفَاقِ . (دواه الترملي)

ترجمہ و حضرت انس رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصلے فرمایا جو شخص چالیس ون تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس طرح کہ اس کی تکبیر اولی بھی فوت نہ ہو تواس کے لئے دو براہم لکھودی جاتی میں ایک آتش دوزخ سے بڑات اور دوسری نفاق سے بڑا ہ ۔۔ (جن ترتمہ نو)

تشری مطلب سے ہے کہ کامل ایک چلہ الی پابندی اور اہتمام ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ تجمیر اولی بھی فوت نہ ہوالت تعالیٰ کے نزدیک ایسامتبول و محبوب عمل ہاور بندہ کے ایمان واطلاص کی الی نشانی ہے کہ اسکے لیے فیصلہ کرویاجاتا ہے کہ اس کاول نفاق ہے پاک ہاور یہ ایساجتی ہے کہ دوزخ کی آئج ہے بھی وہ کھی آشنانہ ہوگا۔اللہ کے بندے صدق ول ہے ادادواور بمت کریں توالقہ تعالی ہے توفیق کی امید ہے، کوئی بہت بزی بات نہیں ہے۔

ال مدیث ہے یہ بھی معلوم ہواکد کسی عمل خیر کی جالیس دن تک پابندی خاص تا ثیر رکھتی ہے۔ جماعت کی نیت پر جماعت کا پور اثواب

 ٧٩) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هُمُّ مَنْ تَوَطَّأً فَآحْسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمُّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ

 قَدْ صَلُوا آغْطَاهُ اللهُ مِعْلَ آخِرِ مَنْ صَلّا هَا وَحَضَرَ هَا، لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ أَجُودِهِمْ ضَيَّا .

 (رواه ابوداؤد و الساتي)

ترجمہ · حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت، ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس فخف نے وضو کیااور اچھی طرح ( لیخی پورے آ داب کے ساتھ )وضو کیا، پھروہ (جماعت کے ارادے ہے مسجد کی طرف)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

گیا، وہاں پینچ کراس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ بچکے اور جماعت ہو چکی، تواللہ تعالیٰ اس بندے کو بھیان لوگوں کے برابر تواب دے گاجو جماعت میں شریک ہوئے اور جنہوں نے جماعت سے نماز اداکی، اور یہ چیزان لوگوں کے اجرو تواب میں کی کا باعث نہیں ویگ ۔ سال نماز نہ وہ مان کا اسال

آشت ..... مطلب یہ ہے کہ ایک مخض جو جماعت کی پابندی کرتا ہے اور اس کے لئے پورااہتمام کرتا ہے اس کواگر بھی ایساواقعہ پیش آ جائے کہ وہا نی عادت کے مطابق المجھی طرح وضو کر کے جماعت کی بہت ہے محجہ جائے اور وہاں جا کرا ہے معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے تواللہ تعالی اس کی نہیت اور اس کے ائتمام کی وجہ ہے اس کو جماعت والی نماز کا پورااثوب حل فرما کیس گے ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی کسی نادانت کو تاہی یا مخفلت ولا پرواہی کی وجہ ہے اس کی جماعت فوت نہیں ہوئی ہے ، بلکہ وقت کے اندازہ کی تعطی یا کسی ایسی جو وجہ ہے وہ ہے یا دوہ جماعت ہے ، جس میں اس کا قصور نہیں ہے۔

ئىن جالات مىں مسجداور جماعت ئىيابند ئى ضرور ئى نىپيں

٨) عَنِ الْهِنِ عُمَرَالَهُ اَذْنَ بِالصَّلُواةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍوَّ رِبْحٍ قُمَّ قَالَ آلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَأْمُوا لَمُوَّ ذِنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً ذَاتُ بَرْدٍوً مَطَرٍ يَقُرْلُ آلَاصَلُوا فِي الرِّحَالُ فَي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِنَّ مُسَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عِلْمُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَل اللّهُ عَلَىٰ اللّه

ترامیه حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سر وی اور تیز جواوالی رات تھی ،اذان وی ، پھر خود ہی اذان کے بعد پکار کے فرمایا: لوگو! اپنے گھرول بن پر نماز پڑھ لو۔ پھر اپ نے بتایا کہ رسول اللہ کا دستور تھا کہ جب سر دی اور بارش والی رات ہوتی تو آ ہے مؤذن کو محکم فرمادیتے کہ وہ بیمی اعلان کر دے کہ آپ لوگ اپنے گھرول ہی میں نماز پڑھ لیں۔ انتی خیار ہی جس ا

تشت کے ساس حدیث میں سر دی اور ہوا کا جو ذکر ہے ظاہر ہے کہ اس سے غیر معمولی اور خطرناک قتم کی سر دی اور ہوا کا جو نہ کہ سر دی اور ہوا کی صورت میں یہی حکم ہے۔ اس طرح بارش اگرا تن ہو کہ محبد تک جانے میں بھیگ جانے میں بھیگ جانے کا ندیشہ ہو، یارات میں بانی یا کچڑیا مجسلن ہو تو بھی یمی حکم ہے یعنی اجازت ہے کہ نماز گھر بی پر پڑھ لی جائے، الی سب صور تول میں جماعت میں حاضری ضروری نہیں رہتی۔

٨١) عَنْ عَلْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِحُ الصَّلَواةُ اللَّه قَابُدَوًا بِالْعَصَاءِ وَلَا يُعَجِّلُ حَتَّى يَفُوعُ مِنْهِ . ﴿ (ووالا السَّاءِ) ومسلم)

تند معفرت عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ ہے ہی ہیے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ سنے فرمایا:جب تم میں ہے۔ ہے کسی کارات کا کھانا (کھانے کے لئے )سامنے رکھ دیا جائے اور (دوسر می طرف مبحد میں) جماعت کھڑی ہوجائے تو پہلے وہ کھانا کھالے اور جب تک اس سے فراغت نہ ہوجائے جلد بازی سے کام نہ لے۔ تشرین شار حین نے لکھا ہے اور واقعہ بھی بی ہے کہ یہ محکم اس صورت میں ہے جب کہ آد کی کو جموک اور کھانے کا تقاضا ہواور کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو ،ایک حالت میں اگر آد کی کو محکم دیا جائے گا کہ وہ کھانا چپوڑ کے نماز میں شریک ہو تو اس کا کا فی امکان ہے کہ اس کا دل نماز پڑھتے ہوئے بھی کھانے میں لگارہے،اس لئے ایک صورت میں شریعت کا محکم اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ پہلے کھانے سے فارش ہواس کے بعد نماز مزھے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ای روایت میں حدیث کے راوی حضرت عبدالتہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ خود ان کو بھی انیا اتفاق ہو جاتا تھ کہ ان کے سامنے کھانا کھ دیا گیا اور مجد میں جماعت گری ہوگئی، تو ایک صورت میں آپ کھانا چھوڑ کے نہیں بی گئے تھے بلکہ کھانا کھاتے رہے تھے، حالا نکہ (مکان مجد کے بالکل قریب ہونے کی وجہ ہے) امام کی قرأت کی آواز کانوں میں آئی رہتی تھی لیکن آپ کھانا کہ الکل قریب ہونے کی وجہ ہے) امام کی قرأت کی آواز کانوں میں آئی رہتی تھی لیکن آپ کھانا تھا ہے اس کے ساتھ یہ بھی مخوظ ربنا چاہئے کہ حضرت عبداللہ این عمر رضی اللہ عند شریعت و سنت کے بے حدیا بند بلکہ عاشق تھے، ان کا یہ طرز عمل خود ان کی روایت کر دو مندر حد مالا حدیث ہی وجہ ہے تھا۔

#### ٨٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَلواةً بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَا فِعُهُ الْاَخْبَانِ . ﴿ (رواه مسلم)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے روایت ہے، فرماتی تیں کہ میں نے مول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے نہ نماز کا حکم نہیں ہے کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے اور ندایک حالت میں جب کہ آو می کو بانخانے اپیٹاب کا تقاضا ہو۔ (سیج سم)

#### ٨٣) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَزْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا ٱلْخِيصَتِ الصَّلوةُ وَوَجَدَ اَحَدُ كُمُ الْحَكاءَ فَلْيَبْدُهُ بِالْحَكاءِ . (رواه الترمذي و روى مالك و ابوداؤد والنساني نحوه)

ترجمید حضرت عبداللہ بن ارکم رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ ہے سا آپ فرماتے تھے: جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں ہے کس کو اشخے کا تقاضا ہو تواس کو چاہئے کہ پہلے استنج سے فارغ ہو۔ (جامع تر فہ ک۔ نیز بی حدیث موطالام مالک سنن الی واؤد و سنن نسائی میں الناظ کے معمولی فرق کے ساتھ مروک ہے )

تشری ....ان حدیثوں میں طوفانی ہوایا ہارش یا سخت سر دی کے او قات میں یا کھانے پینے اور پیٹاب پا کانے کے نقاضے کی حالت میں جماعت سے غیر حاضر ک اور اسکیے بی نماز پڑھنے کی جو اجازت دی کئی ہے یہ اس کی واضح مثال ہے کہ شریعت میں انسانوں کی حقیقی مشکلوں اور مجوریوں کا کتنا لی نذائی گیا ہے:۔

مَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي السِيِّيْنِ مِنْ حَسرَجٍ (الحج ٧٨٠٧٠)

الله نے دین میں تمبارے کئے تنگی اور مشکّل نبیس کی ہے۔ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### جمائت میں صف بندی

نماز کے لئے جواجہا کی نظام " است کی شکل میں تجویز کیا گیاہے،اس کے لئے رسول اللہ ﷺ نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ الوگ صفیل بنا کر برابر برابر کھڑے ہوں۔ ظاہر ہے کہ نماز جیسی اجہا کی عبادت کے لئے اس سے زیادہ حسین و شجیدہ اوراس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ پھراس کی پیکیل کے لئے آپ نے تاکید فرمائی کہ صفیل بالکل سید ھی ہوں، کوئی شخص ایک انچ نہ آگے ہواور نہ بیچے، بہا اگلی صف پوری کرئی جائے سے ارور نہ دار اوراصحاب علم و قبم اگلی صفول پوری کرئی جائے سے قریب جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چھونے بچے پیچے کھڑے ہوں اور اگر خواتین میں میں اور امام سب سے آگے اور صفول کے در میان میں محمل اور اس کو زیادہ مفید اور مؤثر بنانا ہے۔ رسول کھڑا ہو۔ ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کا مقصد جماعت کی سمیل اور اس کو زیادہ مفید اور مؤثر بنانا ہے۔ رسول اللہ ﷺ خود بھی ان باتوں کا عملاً اجتمام فرماتے اور وقافو تقامت کو بھی ان کی ہدا ہے۔ و تعقین فرماتے اور اللہ کے خواب بیان فرماکر تر غیب دیے ، نیز ان امور میں بے پروائی کرنے والوں کو سخت سنیب فرماتے اور اللہ کے خواب یان فرماکر تر غیب دیے ، نیز ان امور میں بے پروائی کرنے والوں کو سخت سنیب فرماتے اور اللہ کیا خواب یان فرماکر تر غیب دیے ، نیز ان امور میں بے پروائی کرنے والوں کو سخت سنیب فرماتے اور اللہ کو خواب یان فرماکر تر غیب دیے ، نیز ان امور میں بے پروائی کرنے والوں کو سخت سنیب فرماتے اور اللہ کیا ہواب یان فرماکر تر غیب دیے ، نیز ان امور میں بے پروائی کرنے والوں کو سخت سنیب فرماتے اور اللہ کو خواب کرنے دیکھے۔

ان تمہیدی سطروں کے بعداس سلسلہ کی مندرجہ ذیل چند حدیثیں پڑھئے!۔ صفول کو سید ھااور برا بر کرنے کی اہمیت اور تا کید

## ٨٤) عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ سَوُواصَفُوفَكُمْ فَإِنْ تَسْوِيَةَ الصَّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةَ . (رواه البحاري وصلم)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگوا نماز میں صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنانماز انھی طرح اداکرنے کا جزوم ہے۔ (پیچ بندر بر جی سر) تشریح ہے۔ میں طلب یہ ہے کہ " آنامت سلوج" جس کا قرآن مجید میں جابجا تھم دیا گیا ہے اور جو مسلمانوں کا سب ہے اہم فریضہ ہے، اس کی کامل ادا نیگل کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ جماعت کی صفیں بالکل سید ھی اور برابر ہوں۔

سنن الی داؤد وغیرہ میں حضرت انس ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ جب نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوتے تو پہلے داہنی جانب رخ کر کے لوگوں سے فرماتے کہ برابر برابر برو جاؤ اور صفوں کو سیدھا کرو۔ پھر ای طرح بائیں جانب رخ کر کے ارشاد فرماتے کہ برابر برابر ہو جاؤ اور صفوں کو سیدھا کرو۔ اس حدیث ہے اور اسکے علاوہ بھی بعض دوسری حدیثوں سے معلوم ہو تاہے کہ رسول اللہ استحد خصوصا نماز کے لئے کھڑے ہوئے کے وقت اکثر و بیشتریہ تاکید فرماتے تھے۔

٥٨) عَنِ النَّعْمَانِ إِن بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

الْقِدَاحِ حَتَّى رَاى أَنَّا قَلْدُ عَقَلْنَا عَنْهُ لُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكْبِّرَ فَرَاى رَجُلاً بَادِيًا صَلْرُهُ مِنَ الصَّفِ قَقَالَ عِبَادَاللهِ لَتْسَوُّنَّ صُفُوْ فَكُمْ أَوْ لَيْخَا لِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ .

(رواه مسلم)

ترجمہ معنوت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہماری صفوں کو اس قدر سیدھااور برابر کراتے تھے گویا کہ ان کے ذریعہ آپ تیروں کو سیدھاکریں گے یہاں تک کہ آپ کو خیال ہو گیا کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے (کہ ہم کو کس طرح برابر کھڑا ہونا چاہئے ) اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لئے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہوگئے ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ بحبیر کہہ کے نماز شروح فرمادیں کہ آپ کی نگاہ ایک شخص پر بڑی جس کا سینہ صف ہے کچھ آگے تکا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ :۔ اللہ کے بندو! اپنی صفول کو سیدھا اور بالکل برابر کروورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دورنہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

تشریک .... حدیث کے الفاظ:

حَتَٰى كَانَّــَهَا يُسَوِّىٰ بِهَــا الْقِـدَاحَ "گوياكه آڳيفول كذريع تيرسيدهے كري كے"

کا مطلب سیجھنے کے لئے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اہل عرب شکاریا جنگ میں استعال کے لئے جو تیر تیار کرتے تھے ان کو بالکل سیدھااور برابر کرنے کی بڑی کو حش کی جائی تھی، اس لئے کسی چز کی برابری اور سیدھے بن کی تعریف میں مبالغے کے طور پروہاں کہاجا تا تھا کہ وہ چیز ایسی برابراوراستدر سیدھی ہے کہ اس کے ذرایعہ تیم وں کو سیدھا کیا ہے۔ یعنی وہ تیر وں کو سیدھا اور برابر کرنے میں معیاراور پہانہ کا کام وے سستی ہے۔ الغرض اس حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا مطلب بس یہ ہے کہ رسول اللہ ہیں ارک صفوں کو اس قدر سیدھی اور برابر کرنے کی کو حشن فرماتے تھے کہ ہم میں ہے کوئی سوت برابر کسی آگئی، لیکن اس کے لعد جب ایک دن آپ نے اس مطالمہ میں ایک آوئی کو کو انوی کہا تھی کہ ہم کو تیا ہوں کہ والی دیا ہو ہو گائی دیا ہوں کہ اگرائی دیا ہوں کہ کہا تھی کہ جم اللہ میں ایک آوئی کو کو برابر اور سیدھا تو بردے جلال کے انداز میں فرمایا کہ نہ اللہ کے بعد جب ایک دن آپ نے اس معالمہ میں ایک دو سرے سے مختلف تو بردے جلال کے انداز میں فرمایا کہ نہ اللہ کے بندوا میں تم کو آگائی دیا ہوں کہ اگر صفوں کو برابر اور سیدھا کر نے میں کو جی کا اس کی سزا میں تم بردیا ہوں کہ برابر اور سیدھا کر نے میں کو جی کا وہ میں کو میں کو برابر اور سیدھا کر نے میں کو جی کا وہ میں بھوٹ پر جاسی کی جو امتوں اور کو میں کو برابر اور سیدھا کر نے میں کو جی کا وہ میں خالت کی اور مین کے اس معالمہ میں بھی کو تا ہی خاص کر برا میں خال میں میں ہو کی کو تا ہی خاص کر برامین خاص منا سبت ہو جگی ہے۔

بر امیں خاص منا سبت ہے ۔ افسوس بہت می دو سری چیز وں کی طرح اس معالمہ میں بھی کو تا ہی خاص کر بھی خون میں بہت عام وہ بھی ہے۔

# ٨٦) عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانْ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلوَةِ وَيَقُولُ اللهِ عَنْ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلوَةِ وَيَقُولُ السَّعُرُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ لَلُوْبُكُمْ لِيَلِينَ مِنْكُمْ أُولُوالْآخُلامِ وَالنَّهٰى ثُمُ اللهِيْنَ يَلُوْ نَهُمْ لَيْ اللهِ مَنْ مَلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

آرید حضرت ابوسعود انساری رضی املد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ استمار میں (پیمنی نماز کے لئے جماعت کھڑے ابور سات ہوئی نماز کے لئے جماعت کھڑے ہوئے ہوئے وقت ) ہمیں برابر کرنے کے لئے ہمارے موند شول پر ہا تھا۔ کیمیں برابر کرنے کے لئے ہمارے فرائے تھے برابر برابر ہوجاؤاور مختف (چنی آگے چیجے) نہ ہوکہ خدا کمردواس کی سزا میں تمہارے تھو ہا ہم محتلف ہوجا کمیں (اور فرمائے تھے کہ ) تم میں سند جو دائش مند اور سمجود اور تیں وہ میرے قریب ہول ابن کے بعد وہ قریب ہولائی ہوں جن کا نہیر اس صفت میں ان کے قریب ہولائی ان کے بعد وہ لوگ جوں جن کا نہیر اس صفت میں ان کے قریب ہولائی کے بعد وہ لوگ جن کا ورجدان سے قریب ہو۔

تشتن اس حدیث میں صفول کی برابری کے ملاوہ صف بندی ہی کے متعلق رسول اللہ کی آیپ دوسری میں ہوئی اللہ کی آیپ دوسری بعدایت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ میرے قریب وولوگ کنز ہے جوال جن کواللہ تعالی نے تہم مواشی میں اتمیاز مطافی ہائے اللہ تعلیم اور ہے والے اور ایکے بعد سوم درجہ والے نظام ہے کہ میرتر تیب بالکل فطری بھی ہے، اور تعلیم وتربیت کی مصلحت کا تقاضا بھی کین ہے کہ اچھی اور موزز سے دول والے ورجہ بدرجہ تے اور قریب بھی۔

#### 

" ہما احضات نعمان بن بثیر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسال اللہ اللہ و دستور بھی کہ جب ہم کو نماز بیصائے کے لئے گفڑے ہوتے تو پہلے آپ ہماری صفوں و ہرا ہر فرمات اور جب ہماری سفیں درست اور ہرا ہر ہوجا تیں، تو آپ تحبیر کتبے بینی نماز شروع فرمات ۔ اللہ مار ۱۳۰۰

## یے جی صفیر ملمان در میں

# ٨٨) عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَذَ آتِهُوالصَّفُ الْمُقَلَّمَ ثُمُّ الْذِى يَلِيْهِ قَمَا كَانَ مِنْ نَفْصٍ هَمُ اللهِ عَلَى عَلَى مِنْ نَفْصٍ لَهُمَ اللهِ عَلَى المُوتَوِّدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

'' بید حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ '' نے فر میالو '' و پہنچے اگل صف بور تی کیا کروہ بچر اس کے قریب والی تاکہ جو تکی سررہے وہ آخری ہی صف میں رہے۔ '' '' یا بین ''

تَرْتُ ... مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے تو لو گوں کو چاہنے کہ آگے والی صف پوری کر لینے کے بعد پیچھے والی صف میں کھڑے ہوں اور جب تک کسی اگلی صف میں جگہ باتی رہے پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ اگلی صنیں سب تھمل ہوں گی اور جو کمی سررہے گی ووسب سے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### آ خری ہی صف میں رہے گی!

## سف اول کی فضیات

٩٩) عَنْ آبِى أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ مَلِيحَةَ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّغِبَ الْآوُلِ قَالُوا يَا رَسُولَ رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الطَّغِبَ الْآوُلِ قَالُوا يَا رَسُولَ رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الطَّغِبَ الْآوُلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ وَعَلَى الطَّغِبَ الْآوُلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الطَّغِبَ الْآوُلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الطَّالِي قَالَ وَعَلَى الثَّالِيٰ قَالَ وَعَلَى الثَّالِيٰ . . (دواه احمل)

ترجمت معترت ابو امامد رضی الله عند به روایت ب که رسول الله به فرمایا که الله تعالی رحمت فرماتا به اور اس کے فرشتا دعور حمت کرت ہیں مف کے لئے۔ جنس سی بد ف عرض کیا کہ یارسول الله (الله) اور دوسری کے لئے بھی جمہ آب آپ نے ارشاد فرمایا کہ الله رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعاء رحمت کرت ہیں بھی حف کے لئے۔ پھر عرض میا کیا داور دوسری صف کے لئے بھی جمہ آپ نے پھر عرض میا کیا داور دوسری صف کے لئے بھی جمہ کہی تاہد ہوں اور اس کے فرشتے دعا خیر کرت ہیں کہی تاہد کہی تاہد ہوں ان کے فرشتے دعا خیر کرتے ہیں کہی صف کے لئے بھی جمہ کہی تاہد ہوں کہی صف کے لئے بھی جمہ کہی ہوں کہی ہو کہی ہوں کہی ہوں کہی

تشتی کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص بہت اور فرشتوں کی الا ورحت کے خصوصی استی اللہ علی مند والے بھی اس معدت اللہ بھی اس معدت اللہ بھی اللہ بہت اللہ بھی بھی بھی اللہ بھی بھی اللہ بھی اللہ

"اگرلوگوں کو معلوم ہوجائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے کا کیاا جرو آواب ہے ،اوراس پر کیا صلہ ملنے والا ہے تولوگوں میں اس کے لئے ایسی مسابقت اور شکش :وک قرید اندازی سے فیصلہ کرنا بڑے۔"

الله تعالى ان حقيقق كاليقين نصيب فرمائ \_ أسين

نعفول کی تر جیب

نَّ أَيِيْ مَالِكِ الْأَشْعَرِى قَالَ ٱلْاأَحَدِ لَكُمْ بِصَلَوْةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ۚ قَالَ ٱلْمَا الصَّلَوْةَ وَصَفَ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْعِلْمَانَ كُمُّ صَلَّى بِهِمْ لَلَكُرَ صَلُولَةُ لُمٌّ قَالَ حَكَذَاصَلُواهُ أُمُّتِى

ررواه ابو داؤ د

ترجمہ و حضرت ابومالک اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا، میں تم سے رسول اللہ ﷺ کی نماز کا میان کروں ؟ پھر بیان کیا کہ آپ نے نماز قائم فرمانی، پہلے آپ نے مردوں کو صف بستہ کیا، ان کے چھپے بچوں کی صف بنائی، پھر آپ نے ان کو نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کہ یجی طریقہ ہے میری امت کی نماز کا۔ (شن ان ان ان

تشریک .....اس سے معلوم ہوا کہ صحیح اور مسنون طریقہ میہ ہے کہ مر دول کی صفیں آ گے ہوں،اور مچھونے بچول کی صفیں ان کے بیچھے الگ ہوں۔ اور آ گے درخ ہونے والی بعض حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ اگر عور تمریجی شریک جماعت ہول تودہ چھوٹے بچول سے بھی بیچھے کھڑی ہوں۔

## امام كووسط مين كحز امو ناحات

ترجمہ و حضرت ابو ہر برور منی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا کہ اللہ گوانام کو اپنے وسط میں لو ( یعنی اس طرح صف بناؤ کہ امام تمبارے در میان میں ہو)۔اور صفول میں جو خلاء ہوائ کو پر کرو۔ ( سفن فرون )

## جب ایک یاد و مقتدی ہوں تو کس طرح کھڑے ہوں

٩٧) عَنْ جَابِرٍ قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِيُصَلِّى فَجِنْتُ حَتَّى لَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاحَلَ بِيدِىٰ فَادَارَنِى حَتَّى اَقَامَنِىٰ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُبُنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَاحَلَ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى اَفَامَنَا خَلْفَةً – (رواه مسلم)

ترجمہ صفرت جاہر رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ)رسول القدی نماز کے لئے گھڑے ہوئے۔ (ایعنی آپ نے نماز شروع فرمانی)استے میں میں آگیااور (نیت کرکے)آپ کے بائیں جانب کھڑاہو گیا، آپ نے میر اہاتھ بگڑااور اپنے پیچھے کی جانب سے جمعے گھما کے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا، کچراہتے میں جہار بن صحر آگے،وونیت کرکے آپ کی ہائیں جانب کھڑے ہوگئے، تو آپ نے ہم دونوں کے ہاتھ کپڑ کے چیچے کی جانب کر دیااور پیچھے کھڑا کر لیا۔ (سیخ مسلم)

تشتی ....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب امام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہو تواس کو اہام کی داننی جانب جانب کھڑا ہونا چائے توامام کو جانب کھڑا ہونا چاہئے کہ اس کو داہنی جانب کھڑا ہونا چاہئے کہ اس کو داہنی جانب کرلے اور ان دونوں کو صف بنا کر چیچے کھڑا ۔ کرلے اور جب کوئی دوسر امقتدی آگر شر یک ہو جائے توامام کو آگے اور ان دونوں کو صف بنا کر چیچے کھڑا ۔ ساتا ہا ہونا

## صف کے چیچے ائیلے کھڑے ہونے کی ممانعت

٩٣) عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ وَأَىٰ رَسُولُ اللّهِ ﴿ رَجُلًا يُصَلِّى خَلْفَ الصّفِ وَحْدَهُ فَآمَرَهُ اَنْ يُعِيدُ الصّلواة . . . (دواه احدو الترمذي وابوداؤد)

ترجی منحضرت وابصة بن معبدر ضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول اللہ ﷺ نے ایک مختص کودیکھا کہ وہ صف کے پیچیے اکیلا کھڑانماز پڑھ رہاہے تو آپ نے اس کو دوبارہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔

ز مندا تهر ما م<sup>ع ت</sup>ريّد ي. منمن ابي واوو ا

آشتی سند سف کے چیچے اسلیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں چو نکہ جماعت اور اجتماعیت کی شان بالکل نہیں پائی جاتی،اس لئے شریعت میں بیراس قدر مکر وہ اور نالپندیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو نماز دوبارہ اداکرنے کا حکم دیا۔

ن کر و است اگر کوئی شخص الیے وقت جماعت میں شریک ہوکہ آگے کی صف بالکل ، تجرچکی ہواوراس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی دوسر انمازی موجود نہ ہو تواس کو چاہئے کہ آگے کی صف میں ہے کس جانے والے کو چھے ہٹا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے ، ہشر طیکہ یہ امید ہوکہ وہ آسانی ہے چھے ہٹ آئے گا،اوراگر ایسا کوئی آدمی آگی صف میں نہ ہو تو پھر مجبورًا چھے اکیلا ہی کھڑا ہو جائے ،اور اس صورت میں عنداللہ یہ شخص معذور ہوگا

عور توں کومر دول ہے حق کہ بچول ہے بھی الگ چیچے کھڑا ہو ناجا ہے۔

98) عَنْ أَنَسِ قَالَ صَلَيْتُ أَلَاوَيَتِهِمْ فِي أَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ وَيَهُمُ مُلَيْمٍ خَلْفَنَا - (دواه مسلم)

الرايد عنظرت النس صلى الله عند سے روايت ہے كہ مِن نے نماز پڑھی رسول الله الله الله عند سے بيجھے اپنے گھر مِن اور مير سے ساتھ (مير سے بھائی) مِنتم فون نجھے کھڑ ہے دونوں صف بناكر حضور الله کے بيجھے كھڑ سے ہوئے) اور بماری واللہ دام سليم ہم دونوں كے بيجھے كھڑى ہوئىس سے دائے اسم

آشتری سساس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر جماعت میں صرف ایک عورت بھی شریک ہو تواس کو بھی مر دوں اور بچی شریک ہو تواس کو بھی مردوں اور بچوں ہے الگ سب سے چیھیے کھڑا ہونا چاہئے، حتی کہ اگر بالفرض آگے صف میں اس کے سگے بیٹے ہی ہوں تب بھی دوان کے ساتھ کھڑی نہ ہو، بلکہ الگ چیھیے کھڑی ہو (صیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی تصریح کے کہ اسلیم کورسول اللہ بھی ہی نے چیھیے کھڑا کیا تھا)۔

اوپر کی حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے گفر سے ہو کر نماز پڑھناکس قدر ناپسندیدہ ہے، لیکن عور توں کام روں بلکہ کمٹ لڑکوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوناچو نکہ شریعت کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ ناپندیدہ اور خطرناک ہے، اس لئے عورت اگر اکیلی ہو تو اس کونہ صرف اجازت بلکہ تھم ہے کہ وہ اکیلی ہی صف کے پیچیے کھڑی ہوکر نماز پڑھے۔
ہی صف کے پیچیے کھڑی ہوکر نماز پڑھے۔

تیم ہے مراہ حفرت انس کے ایک بھائی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ لقب تھا۔ ۱۳ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l

#### اماميت

جبیہا کہ معلوم ہو چکاہے،دین کے تمام اعمال میں سب ہے اہم اور مقدم نماز ہے اور دین کے نظام میں اس کا در جہ اور مقام گویاو بی ہے، جو جسم انسانی میں قلب کا ہے،اس لئے اس کی امامت بہت بڑاو نی منصب اور بڑی بھاری ذمہ داری، اور رسول انٹدن کی ایک طرح کی نیابت ہے۔اس واسطے ضروری ہے کہ امام ایسے مخص کو بنایا جائے جو موجودہ نمازیوں میں دوسرول کی به نسبت اس عظیم منصب کے لئے زیادہ اہل اور موزوں ہو،اور دوو ہی ہو سکتا ہے، جس کورسول اللہ ﷺ سے نسبة زیاد و قرب و مناسبت حاصل ہو اور آھے ک وین وراثت ہے جس نے زیادہ حصہ لیا ہو،اور چو نکہ آپ کی وراثت میں اول اور اعلیٰ درجہ قر آن مجید کا ہے، اس لئے جس شخص نے سچاایمان نصیب ہونے کے بعد قر آن مجیدے خاص تعلق بیدا کیا،اس کو یاد سیااور اینے دل میں اتارا، اس کی دعوت،اس کی تذکیر اور اس کے احکام کو سمجھہ،اس کواینے اندر جذب اور اپنے اوپر طاری کیا، وہرسول اللہ 🚎 کی وراثت کے خاص حصہ داروں میں ہوگا، اور ان لوگوں کے مقامعے میں جواس سعادت میں اس سے چیچیے ہوں گے آگ کی اس نیابت یعنی امامت کے لئے زیادہ ابن اور زیادہ موزوں ہوگا۔ اوراً کر بالفرض سارے نمازی اس لحاظ ہے برابر ہوں توجو نکہ قر آن مجید کے بعد سنت کادر جہ ہے اس لئے اس صورت میں ترجیحاس کو دی جائے گی جو سنت و شریعت کے علم میں دوسروں کے مقامعے میں اقبیاز رکھتا ہو گا،اوراگر بالفرض اس لحاظ ہے بھی سب برابر کے ہے ہوں، تو پھر جو کو ٹی ان میں تقوی اور پر ہیز گاری اور محاسن اخلاق جیسی دینی صفات کے لحاظ ہے متاز ہو گاامامت کے لئے ودلا کُق ترجیح ہو گا،اوراگر بالفرنس اس طرح کی صفات میں بھی بکسانی ہی ہو تو بھر عمر کی بزائی کے لحاظ ہے ترجیحو ی حائے گی، کیو نکیہ عمر کی بزائی اور بزرگی بھی ایک مسلم فضیلت ہے۔

بہر حال امامت کے لئے یہ اصولی ترتیب عقل سلیم کے بالکل مطابق مقتضائے حکمت ہے، اور میری رسول اللہ کی تعلیم وہدایت ہے۔

## امامت کی تر تیب

ه ه عَنْ آبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَادِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوْمُ الْقَوْمَ آفْرَاُهُمْ لِكِتَابِ اللّهِ فَإِنْ كَالُوا فِي السَّنَّةِ سَوَآءً فَآفَدَ مُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَالُوا فِي السَّنَّةِ سَوَآءً فَآفَدَ مُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَالُوا فِي السَّنَّةِ سَوَآءً فَآفَدَ مُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَالُوا فِي السَّنَّةِ سَوَآءً فَآفَدَمُهُمْ سِنَّا وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجَلَ فِي سُلْطَائِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي كَالُوا فِي سُلْطَائِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي اللهِ عَلَى تَكْوِمَةٍ إِلَا بِإِذْهِ - رواه مسلم

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عند کئے روایت ہے کہ رسول اللہ سے نے فرمایا جماعت کی امامت وہ مختص کرے جوان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو، اور اگر اس میں سب یکسال ہوں تو چمروہ آدی امامت کرے جو سنت و شریعت کا زیادہ علم رکھتا ہو، اور اگر اس میں مجمی سب برابر ہول تو وہ جس نے پہلے ہجرت کی ہو ،اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں( یعنی سب کا زمانہ ہجرت ایک ہی ہو) تو پھر وہ شخص امامت کرے جو سن کے لحاظ ہے مقدم ہو ،اور کوئی آد می دوسرے آد می کے حلقہ سیادت و حکومت میں اس کا امام نہ ہے اور اس کے گھر میں اسکے بیٹھنے کی خاص جگہ پراس کی اجازت کے بغیر نہ بمنھے۔۔۔۔۔۔ (ﷺ میں

تنت مدیث کے لفظ اقر اُسم لکتاب اللہ کا لفظی ترجمہ وہی ہے جو یہاں کیا گیا ہے۔ لیمن سب سب مراد کی سے مراد کی سب سے مراد کی سب سے مراد کی سب سے مراد کی سب کے منظ قر آن ہے اور نہ مجرد کرت تلاوت، بلکہ اس سے مراد کے منظ قر آن ہے دفظ قر آن کے ماتھ خاص شغف۔ عبد نبوی میں جولوگ قراء کہا تھے ان کا بھی امیاز تھا۔ اس بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کی امامت کے لئے زیادہ اہل اور موزوں وہ شخص ہے جو کتاب اللہ کے علم اور اس کے ساتھ شغف و تعلق میں دوسر وں پر فائق ہو، اور ظاہر ہے کہ عبد نبوی میں یہی سب سے بزاد بنی امیاز اور فضیلت کا معیار تھا، اور جس کا اس سعادت میں جس قدر زیادہ حصد شقادہ ای قدر سول اللہ کی خاص وراثت وابات کا حال اور امین تھا۔ اس کے بعد سنت و شریعت کا علم فضیلت کا دوسر امعیار تھا (اور یہ دونوں علم یعنی علم قر آن اور علم سنت جس کے ہاں بھی تھے، عمل کے کا عمر فضیلت کا دوسر امعیار تھا (اور یہ دونوں علم یعنی علم قر آن اور علم سنت جس کے ہاں بھی تھے، عمل کے ست تھ تھے۔ علم بااعمل کا دہاں وجود بی نہیں تھا)

نسیات کا تیسر امعیار عبد نبوت کے اس خاص ماحول میں جمرت میں سابقیت تھی ،اس لئے اس صدیث میں تیسر بے نمبر پراسی کاذکر فرمایا گیاہے لیکن بعد میں میہ چیز باتی نہیں ربی ،اس لئے فقہائے کرام نے اس کی جگہ صلاح و تقوے میں فضیات و فوقیت کو ترجیح کا تیسر امعیار قرار دیاہے جو بالکل بجاہے۔

ترجیح کا چوتھامعیاراس حدیث میں عمر میں بزرگی کو قرار دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر ند کورہ بالا تین معیار وں کے لحاظ ہے کوئی فائق اور قابل ترجیح نہ ہو تو پھر جو کوئی عمر میں بڑااور بزرگ جو وہ امامت کرے۔ حدیث ئے آخر میں دو ہدایتیں اور بھی دی گئی ہیں ایک سے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کی امامت و سیادت کے حلقہ میں جائے تو وہاں امامت نہ کرے بلکہ اس کے چیچے مقتدی بن کر نماز پڑھے (ہاں اگر وہ شخص خود بی اصرار کرے تو دوسری بات ہے )۔

اور دوسر ک میہ کہ جب کوئی آدمی کس دوسر ہے کے گھر جائے تواسکی خاص جگہ پر نہ بیٹھے ، ہاں اگر وہ خود بٹھائے تو کوئی مضا نکھنہیں ہے۔ان دونوں ہدانتوں کی حکمت مصلحت بالکل ظاہر ہے۔

### النيانين ت أبقه وامام بناياجات

٩٦) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجُعَلُوا اَيْمَتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَانَهُمْ وَفَدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ رَبِّكُمْ . ولا تعرفضي والسبني اكترافعنان ،

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایاتم میں جواجھے اور بہتر ہوں ان کو اپنا ام بناؤ، کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور میں ۰: تبری رب کندے کہتر ہوں ان کو اپنا ام بناؤ، کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور میں ۰: تبری کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ہوتے ہیں۔

الشرائيس بيد بات بالكل ظاہر ہے كہ امام اللہ تعالى كے حضور ميں بورى جماعت كى نمائندگى كرتا ہے،اس كے خود جماعت كا فرض ہے كہ وہ اس اہم اور مقدس مقصد كے لئے اپنے ميں سے بہترين آدى كو ختب كرے۔

رسول الله جب تک اس دنیا میں رونق افروز رہے خود امامت فرماتے رہے اور مرض وفات میں جب معذور ہوگئے تو علم و عمل کے لحاظ ہے امت کے افضل ترین فرد حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کے لئے نامز داور مامور فرمایا۔

حضرت ابومسعود انصاری رضی القدعنه کی مندرجه بالاحدیث میں حق امامت کی جو تفصیلی ترتیب بیان فرمائی گئی ہے اس کا منشاء بھی دراصل ہجی ہے کہ جماعت میں جو شخص سب سے بہتر اور افضل ہواس کو امام بنایا جائے افر اُھھ لکتاب الله اور اعلسنیہ بالسنة سے سیرسب اسی بہتری اور افضلیت فی الدین کی تفصیل سر

افسوس ہے کہ بعد کے دور میں اس اہم ہدایت ہے بہت تھا قل پر تا گیااور اس کی وجہ ہے امت کا پورا نظام در ہم ہر ہم ہو گیا۔

#### امام ن ذمه داری اور شئولیت

9 کن عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَمْلَ أَمَّ قَوْمًا فَلْمَتِّي اللّٰهَ وَلَيْعَلَمُ اللّهُ صَامِنً مَسْفُولُ لِمَا صَبِينَ وَإِنْ اَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْوِمِفُلُ اَجْوِ مَنْ صَلَّى حَلْفَةً مِنْ غَيْدِانَ يَعْفُوا لَهُ عَن الْآجُومِفُلُ اَجْوِ مَنْ صَلَّى حَلْفَةً مِنْ غَيْدِانَ يَعْفُوا عَلَيْهِ . رواه الطهرائي لي الاوسط وكنز العمال على الله عن عمرت عبدالله بن عمرض الله عند عدوايت بحد رسول الله عند غرما ياكد جو شخص جماعت كي المحت كرات الله عن مرات عبدالله عن المن عن في الله عن المدارية والله عن المارت المرات والله عن نماز برّ هن والله الله الله الله عن نماز برّ هن والله عن الله عند يول كي نماز برّ ها في الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه والله عن الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه

#### متنتديون ورعايت

94) عَنْ آبِی هُرَارُةَ لَالَ دَالُ وَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَقِفُ فَإِنَّ لِيهِمُ

السَّقِيمَ وَالطَّيمِيْفَ وَالْكِيرُ وَإِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ لِتَفْسِهِ فَلْيُكُولُ مَا هَاءَ دراه المعادى وسله،

حضرت ابوبر برود ض الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله ﴿ فَاللّابِ بَمْ مِن ہِ وَلَى لُولُول كَا

امام بن کر نماز پڑھائے تو چاہئے کہ بکی نماز پڑھائے (یعن زیادہ طول نہ دے) کو نکہ متتہ یوں میں بیاد

Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی اور بوڑھے بھی (جن کے لئے طویل نماز باعث زحت ہو علق ہے) اور جب تم میں سے کسی کو بس اپنی نماز اکیلے پڑھنی ہو تو جنٹی جائے لیمی پڑھے۔ ان کی در ایک میں ا

تشری سیست بعض صحابہ کرام جوابی قبیلہ یا طقہ کی مجدوں میں نماز پڑھاتے تھے اپنے عباد تی ذوق و شوق میں بہت کمی نماز پڑھتے تھے جس کی وجہ ہے بعض بیار یا کر وریا بوڑھے یا تھے بارے مقتد یوں کو بھی بھی بڑی تکلیف پنج جاتی تھی ہار کے مقتد یوں کو بھی بھی بڑی تکلیف پنج جاتی تھی ہار کے ملاحت کی ہوایت تکلیف پنج جاتی مقتد یوں پر اس طرح کی ہوایت فرمائی۔ آپ کا منشاء اس سے یہ تھا کہ امام کو جائے کہ دواس بات کا لحاظ رکھے کہ مقتد یوں میں بھی کوئی بیار یا کمزوریا بوڑھا بھی بو تاہے ،اس لئے نماز زیادہ طویل نہ بڑھے۔ یہ مطلب نہیں کہ جمیشہ اور ہروقت کی نماز میں بھیوٹی سے چھوٹی سور تیں ہی پڑھی جائی اور رکوع بحدہ میں تین دفعہ سے زیادہ تبیع بھی نہ پڑھی جائے وہی امت کے لئے اس بارے میں اصل معیار اور نمونہ ہو دور سول اللہ کی معتدل نماز پڑھا تے ہوئی اینے۔ انشاء اللہ دو صدیثیں آگے اپنے موقع پر آئیں گر جن اور اس کی روشنی میں ان مدایات کا مطلب سمجھنا چا ہے۔ انشاء اللہ دو صدیثیں آگے اپنے موقع پر آئیں گر جن سے رسول اللہ کی کھوٹ کی نماز کی تفصیلی کیفیت اور قرائت وغیرہ کی مقدار معلوم ہوگی۔

٩٩) عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِيْ حَازِم قَالَ آخْبَرَبِيْ آبُوْ مَسْعُوْدٍ آنَّ رَجُلا قَالَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّى لَا تَتَاخُونُ عَنْ صَلُوا ِ الْفَدَاةِ مِنْ آجَلِ فَلَانِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَمَا رَآيَتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ فَيْ مَوْعِظَةٍ آخَدُ عَضَا مِنْهُ يَوْمَئِلُ اللّهِ عَلَى مَوْعِظَةٍ آخَدُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُمُ مَاصَلَى بِالنّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ فِيلِهُمُ الطَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَفَالْجَاجَةِ . ورواه البحاري وصله

ترجمہ قیس بن البی جازم ہے روایت ہے کہ مجھے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ایک خص نے رسول اللہ ایک خدم کیا کہ یار سول اللہ این کیا کہ ایک ہیاں کیا کہ یار سول اللہ این کمان پڑھاتے ہیں (جو میرے میں شریک نہیں ہو تا (مجبور ااپنی نماز الگ پڑھتا ہوں) کیو نکہ وہ بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں (جو میرے بس کی نہیں) حدیث کے راوی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (رسول اللہ نے پھر اس بارے ہیں خطبہ دیا) اور ہیں نے بھی آپ کو وعظ اور خطبہ کی حالت میں اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا۔ پھر اس خطبے میں آپ نے فرمایاکہ استم میں ہے بعض وولوگ ہیں جو اپنے غلط طرز محل ہے ان کو نماز بڑھائے (زیادہ طویل نہ پڑھائے) کیو نکہ ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں اور بوزھے بھی اور حاجت والے بھی۔

تشری معالی جن کے طویل نماز پڑھانے کی شکایت اس صدیث میں مذکور ہوئی ہے حضرت ألى بن كعبرضى اللہ عند بیں۔ كعبرضى اللہ عند بیں۔

. ای قتم کاایک دوسر اواقعہ صحیح بخاری و صحیح مسلم ہی میں حضرت معاذر ضی اللہ عنہ کا بھی مر وی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عام طور سے نماز عشاء دیر کر کے پڑھتے تھے۔ایک دن حسبِ معمول نماز دیر ہے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 شروع کی اور اس میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کردی۔ مقتدیوں میں ہے ایک صاحب نے (جو بیچارے دن بھر کے تحکیم ہارے تھے) نیت قر کے اپن الگ نماز پڑھی اور چلے گئے۔ آخر معاملہ حضور سک پہنچا۔ آپ نے حضرت معاذ کو ذاخااور فرمایا سور سے معدد (اے معاذ! کیاتم لوگوں کے لئے باعث فتنہ بنتا چاہے ہواور ان کو فتنہ میں جتلا کرناچاہے ہو)۔ آگے اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ:-

ه کشینش و صبحتها افر و کشن در بعشی افر و کشیخی و کشن ادا مسجی افر بسیخ اسم و بلک دلاعات پ**ر مور تمن پرهاکرف 0** 

یے ہے۔۔۔۔۔رسول اللہ کے اس ارشاد کا مطلب میہ ہے کہ نماز پڑھانے کی حالت میں جب کس بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں آ جاتی ہے تو میں اس خیال ہے کہ شاید اس بچے کی ماں جماعت میں شریک ہو اور اس کے رونے ہے اس کادل پریشان ہور باہو میں نماز مختصر پڑھ کے جلدی ختم کرویتا ہوں۔

ر. ٤ عَنْ آنَسٍ قَالَ مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُ آخَفٌ صَلواةً وَلَا آتَمٌ صَلواةً مِنَ النّبِيّ عِيرَوَإِنْ كَانَ لَكَ مَنْ آئَهُ - رواه البحري و مسند،

۔ نیس امام کے لئے صحیح معیار اور رہنمااصول یمی ہے کہ اُس کی نماز بلکی سُبک بھی ہواور ساتھ ہی مکمل اور تام بھی۔ یعنی ہر رکن اور ہر چیز محبک ٹھیک اور سنت کے مطابق اوا ہو جس کی تفصیلات ان شاءاللہ آئندو اپنے موقع پر آئمیں گی۔

ہ خطرت معالیٰ کی یہ عدیث آگے قرائت کے بیان میں: ربتی ہوگی۔ ۱۳ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 {

#### مقتديو بأويدانت

١٠٢) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبُّرَ فَكَبِّرُوا وَ إِذَا قَالَ وَلاَ الطَّبَّالِينَ فَقُولُوا الْجِينَ وَإِذَا رَكِعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكُونَ مَرَبَّنَا لَكُونُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبَّنَا لِكُونَ الْعَلَى مَا اللَّهُمُّ وَبُنَا لِكُونَ الْعَلَى مَا لَا لَهُمْ وَبُنَا لِللَّهُمْ وَبُنَا لِللَّهُمْ وَبُنَا لِللَّهُمْ وَبُنَا

مند بزار میں حضرت ابو ہر برہ ہی کی روایت ہے ایک حدیث مروی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص امام ہے پہلے رکوع یا سجد کے سروی ایسا کہ جو شخص امام ہے پہلے رکوع یا سجد ہے سر افغاتا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوار اللہ کا یہ ارشاد کراتا ہے ہے۔ اور حضرت ابو ہر برہ ہی کی روایت ہے صحح بخاری اور سحح مسلم میں رسول اللہ کا یہ ارشاد محمد مر وی ہے کہ آئے نے فرمایا کہ جو شخص امام ہے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اُٹھاتا ہے اُس کو ڈرنا چاہئے کہ مرداس کا سرگدھے کا سانہ کرویا جائے۔ اعادی اللہ میں فرلگ

٩٠ ) عَنْ عَلِيّ وَ مُعَا لِهُ بْنِ جَهَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا آلَى آحَدُ كُمُ الصَّلُواةَ وَالْإِمَامُ عَلَىٰ حَالِ قَلْيَصْنَعُ حَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ - ((واه النومدى)

ترجمہ حضرت علی اور حضرت معاقبین جبل رضی القد عنباے روایت ہے کہ رسول القد نے فر جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے آئے اور امام کسی حال میں ہو ( یعنی قیام یار کو گیا محبدوو غیرہ میں ہو اتو آئے والے کو چاہئے کہ جوام کر رہا ہو وہی کرے۔

اكف آبي هُولُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ إِلَى الصَّلواةِ وَلَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُلُوهُ وَ لَمَا تَعُلُوهُ وَهُمَا وَ وَلَا الصَّلَوا الصَّلوا - ﴿ ﴿ وَالْمَالُو الْحَلُوا الصَّلُوا اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الصَّلُوا الصَّلُوا اللهِ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله حضرت ابو ہر ریدور منی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله نے فرمایا: جب تم نماز کو آنا اور ہم سحدے میں ہوں تو تم مجدے میں شریک ہو جاؤاور اس کو کچھ شارنہ کروا اور جس نے امام کے ساتھ اس کو کارائے نماز (یعنی نماز کی وور کھت) یائی۔

ششت مطلب یہ ہے کہ مقتری اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے تور کعت کی شرکن ، کے قائم مقام ہے۔ اور اگر صرف مجدے میں شرکت ہو سکے تواگر چہ اللہ تعالیٰ اس مجدے کا بھی پور اثواب یقینا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

عطافر مائیں گے الیکن یہ تجدور کعت کے قائم مقام نہ ہو گابلہ وہ شار بھی نہ ہوگا۔

# نمازئس طرح پڑھی جائے؟

المَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ حَتَى الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ حَتَى جَالِسٌ فِي لَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَى للهِ حَتَى جَاءَ فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ الرَّجِعُ فَصَلَى فَالِلَكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّالِيَةِ الْهِي الْتَيْكِ السَّلامُ الرَّجِعُ فَصَلَّ فَالْكِ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّالِيَةِ الرَّفِي التَّيْلَةِ وَهُمَ الْتَيْفَةِ وَالْمِي الثَّالِيَةِ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا لَهُمْتَ إِلَى الصَّلوةِ فَاسْبِعِ الْوُصُوءَ لَمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ لَمْ الْمَرْفِي عَلَى السَّلامِ وَلَيْ الصَّلوةِ فَاسْبِعِ الْوُصُوءَ لَمَّ السَّقْبِلِ الْقِبْلَة فَكَمْ اللهِ فَقَالَ إِذَا لَهُمْتَ إِلَى الصَّلوةِ فَاسْبِعِ الْوُصُوءَ لَمَّ السَّقْبِلِ الْقِبْلَة فَكَمْ اللهُ فَقَالَ إِذَا فَهُمْتَ اللّهِ فَقَالَ إِذَا فَهُمْتَ اللّهُ اللّهُ فَقَالَ إِذَا فَهُمْتَ اللّهُ السَّلَاقِ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَعَلَى السَّلُومِ وَاللّهُ فَلْمَيْنَ وَالْمَعْ عَلَى تَلْمَعُولَ عَلَى السَّلُومُ اللّهُ فَعْمَالُومُ اللّهُ فَعَلَى السَّلَاقِ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَالَمُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَعَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ مجد میں ایک جانب تشریف فرماتھے کہ ایک خض مبحد میں آیااور اُس نے نماز بڑھی'اس کے بعد وور سول اللہ 🔻 کی خدمت میں حاضر ہوااور سلام عرض کیا آئے نے سلام کاجواب دیااور فر مایا کہ: پھر جا کر نماز پڑھو 'تم نے نھیک نماز نہیں پڑھی۔ وو والیس گیااور اُس نے پھر سے نماز پڑھی اور پھر آپ کی خدمت میں حاضہ علام اور سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے چھر فرمایا کہ: تم جائے کچر نماز پڑھو' تم نے ٹھبّ نماز نہیں پڑھی۔ اُس آدی نے تیسری دفعہ میں یااس کے بعد والی دفعہ میں عرض کیا کہ: حضرت (😭 )! مجھے بتادیجے اور سکھا و بیخ کہ میں کس طرح نماز پڑھوں؟ (جیری مجھے پڑھنی آتی ہے وو تو میں کی دفعہ پڑھ دیکا) ....آگ نے فرماياكه جب تم نمازيز هنه كااراده كرو تو يبلي نوب اليهي لمرح وضواك واليحر قبله كي لمرف ا ينازخ كروا يجر تھیر تحریمہ کبہ کے نماز شروع کروان کے بعد (جب قرأت کامو تع آجائ تو) جو قرآن تمہیں یاد ہو اور تمہیں بر هنا آسان ہو وہ بر ھو۔ (ای حدیث کی بعض روایات میں سے کہ اس موقع پر آم نے فرمایا کہ :سور ؤ فاتحہ پڑھواور اس کے سواجو جا ہو پڑھو) پھر قر اُت کے بعد رکوع کرویہاں تک کہ مطمئن اور ساکن ہو جاؤر کوع میں 'پھر رکوع ہے اُٹھو، یبال تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤپھر سجدہ کرویبال تک کہ مطمئن اور ساکن ہو جاؤ سحدہ میں پھر اٹھو یبال تک کہ مطمئن ہو کر بینچہ جاؤ۔ (اور ایک راوی نے اس آخری خط کشیدہ جملے کے بجائے کہاہے (پھر اٹھویہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ) پھر اپنی پوری نماز میں یمی کرو ( یعنی ہر ر کعت میں ر کوع و سجود اور قومہ و جلسہ اور تمام ار کان اچھی طرح اطمینان و سکون ا ( منجي ناري منجي مسلم ) ہےادر تھبر کھبر کےاداکرو)۔

ﷺ صاحب جن كاواقعداس حديث ميں ندكور بواہم مشہور صحابي رفاعد بن رافع كے بھائي خلاد { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 بن رافع تھے۔اور سنن نسائی کی روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے معجد نبوی ﷺ میں آگر دور کعت نماز پڑھی تھی۔ بعض شار حین نے لکھا ہے کہ غالبًا یہ تحیة المسجد کی دور کعتیں تھیں لیکن انہوں نے ان رکعتوں میں بہت جلد بازی ہے کام لیااور رکوع و مجدہ وغیرہ جس طرح تعدیل واطمینان کے ساتھ یعنی کفیر مضمر کے کرنا چاہئے نہیں کیا،اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:"تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی"اور دوبارہ پڑھے کا تھم دیا۔

آپ نے پہلیٰ دفعہ میں صاف صاف ان کو یہ نہیں بتلادیا کہ تم سے نماز میں یہ تلطی ہوئی ہے اور تم کو نمازاس طرح پر شامیا ہوئی ہے اور تم کو نمازاس طرح پر شامیا جائے والے جائے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے نقط کنظر سے یمی بہترین طریقہ ہو سکتا تھا آدمی کو جو سبق اس طرح دیاجائے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے اُن صاحب کواس موقع پر دیاءوہ بھی زندگی بھی نہیں بھولتا اور دوسرے لوگوں میں مجمی اس کا چرواخوب ہوتا ہے۔

آ ہے 'نیاں موقع پر نماز کے متعلق تمام ضروری ہا تیں نہیں بتلا کیں۔ مثلا یہ نہیں بتلایا کہ رکوع میں' قومہ میں 'سجدہ میں کیا پڑھا جائے 'میہاں تک کہ قعد داکنے داور تشبداور سلام کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ایسا آ ہے نے اسلے کیا کہ ان سب ہاتوں سے وہ صاحب واقف تھے۔اُن کی خاص ملطی جس کی اصلاح ضروری تھی ہے تھی کہ دور کوع' مجد دوغیر و تعدیل کے ساتھے اور تھبر کھبر کرادا نہیں کرتے تئے 'اس لئے رسول القد ﷺ نے ان کی اس کلطی کی خصوصیت کے ساتھے نشاند ہی فرمائی اور اس کی اصلاح فرمادی۔

حدیث کے آخری جملہ کے بارے میں راویوں کے بیان میں ذراساا ختلاف ہے۔ بعض راویوں کا بیان میں ذراساا ختلاف ہے۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ آخری جملہ کے دوسرے حجہ سطستن جو کہ دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ آنیہ آرفع حتی سطستن جو کر بیٹے جاؤ)۔ اور بعض دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا تھا۔ آئیہ آرفع حتی سستوی قائما "(پھر تم آتھو یباں تک کہ سید سے کھڑے ہوجاؤ)۔ یہ دونوں روایتی امام بخارگ نے بھی اپنی صبح میں ذکر فرمائی ہیں۔۔۔ جن ائمد علیٰ کی سید ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں بھی دوسرے سجد کے بعد کھڑے ہوئے ہے۔ اور دوسرے حضرات دوسری روایت کو قابل استر احت کہاجا تاہے ) آن کے نزد یک پہلی روایت رائے ہے۔ اور دوسرے حضرات دوسری روایت کو قابل ترجی سمجھتے ہیں۔۔

۔ اس حدیث کی خاص بدایت بہی ہے کہ پوری نماز تغیر تغیر کے اوراطمینان سے پڑھی جائے اوراگر کسی نے بہت جلدی جلدی اس طرح نماز پڑھی کہ اس کے ارکان پوری طرح ادانہ ہو سکے 'مثلار کوع وسجیدہ میں بس جانا آنا ہوا اور جتنا تو قف ضروری ہے وہ بھی نہیں ہوا ' توالی نمازنا قابلِ انتبار اور واجب الاعادہ ہوگ۔

# ر سول الله ﷺ سلطر آنماز يريت تھے؟

١٠٦) عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلواةَ بِالتَّكْبِيْرِوَ الْقِرَأَةِ بِالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 الْمَالَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَاسَةُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَلَكِنْ بَيْنَ لَالِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ وَأَسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى جَالِمًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَنَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْتَرِهُ رِجْلَهُ الْمُسْرَىٰ وَيَنْهِى السَّجْدُ التَّسْمِانِ وَيَنْهِى ان يَفْتَرِهُمُ السَّالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

تربید مفرت عائشہ صدیقہ رقمی القد عنبا کے روایت ہے کہ رسول القہ استحبیر تحریر ہے نماز شروئ فرماتے تھے اور جب آپ رکوئ میں جاتے تو سر مبارک کونہ تواور قرائت کا آغاز المحد لقد رب العالمین ہے کرتے تھے اور جب آپ رکوئ میں جاتے تو سر مبارک اُٹھاتے اور جب آپ رکوئ میں جاتے تو ایکن کر کے متوازی) اور جب رکوئ ہے سر مبارک اُٹھاتے تو مجدہ میں اُس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور جب مجدے ہے سر مبارک اُٹھاتے تو مجدہ میں اُس وقت تک نہ جاتے جب بیٹے جاتے دوسر اسجدہ نہیں فرماتے اور جب مجدے ہے اور آس وقت اپنیا میں پواس کو بیٹے جاتے اور وابنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے اور آس وقت اپنیا میں پواس کو منع فرماتے تھے کہ آدی (مجدہ میں) اپنی باہیں (معنی کا کیاں منع فرماتے تھے کہ آدی (مجدہ میں) اپنی باہیں (معنی کا کیاں اُٹھی کہ منع فرماتے تھے۔ (سی کہنوں تک ) زمین پر بچیا کے میٹھے ہیں اور آ می السلام کہنوں تک ) زمین پر بچیا کے میٹھے ہیں اور آ می السلام کمیٹھوں تک ) زمین پر بچیا کے میٹھے ہیں اور آ می السلام کمیٹھوں تک کور تھا تھے۔ (سی سری کے در نہ اپنی کا کیاں زمین پر بچیا کے میٹھے ہیں اور آ می السلام کمیٹھوں تک کور تھا تھی اس کار تھے۔ (سی سری کیا کیاں تھی ہے جہا گھے تیں اور آ می السلام کمیٹھوں تک کور تھا تھی اور آگھوں کو کھڑا کیاں تھی کیاں تھیں پر بچیا کے میٹھے ہیں اور آ می السلام کی کھر ہی انہ تھی۔ (سی سری کھا کیاں تھی کیا تھی کی کھر تھی تھیں اور آ می السلام کی کھر تھی تھی اسلام کی کھر تھی تھیں اور آگھوں کی کھر تک تھی کھر تھی تھیں اور آگھوں کی کھر تھی کھر تھی کھر تھیں انہ تھی کھر تھی کھر تھی تھیں اور آگھوں کیا تھیں کھر تھی کھر تھیں کور تھیں کی تھیں کور تھی کھر تھیں کھر تھیں کھر تھیں کور تھیں کھر تھیں کھر تھی کے در نہ کھر تھیں کھر تھی کھر تھیں کھر تھر تھیں کھر تھیں کھر تھیں کھر تھیں کھر تھیں کھ

تشت کی است نماز عبودت بلکه اعلی درجہ کی عبادت ہے اس لئے اس کے لئے قیام اقعود ارکوئ و جود کی وہ شکسیں اور ہیئتیں مقرر کی تی ہیں اور ان نامناسب ہیئتیں مقرر کی تی ہیں ہو عبادت اور بندگی کی بہترین اور تعمل ترین تصویریں اور ان نامناسب ہیئتوں سے خصوصیت کے ساتھ منع فربایا گیاہے جن میں استکبار نیاہ پروائی ویر منظری کی شان جو یا سی بھی فطرت مختوق کی جیئت ہے مشابہت ہو۔ اس اصول کے تحت رسول القد کا نے اس سے منع فربویہ کہ سجہ میں آدمی کا ائیال زمین پراس طرت بچیادے جس طرت کتے اور بھیئر ہے و نیر در ندے بچی کر جیئے ہیں ادر اس اصول کے تحت آپ نے اس طرت بھینے ہے جبی منع فربایا جس کو اس حدیث میں "عقمة الشیطان" ورائیک دوسری حدیث میں "افعاء الکلب" فربایا گیا ہے۔ شار حین اور فقباء نے اس کی تشریق دوطرت ہے کی ہے۔

اس عاجزے نزویک رائج یہ ہے کہ اس سے مراد و نول پؤل بٹول کے بل کھڑے کرے اُن کی ایڈوں پر بیٹھنا ہے 9 اور چو نکہ اس طریقے میں کچھ انتظار اور جلد بازی کی شان ہے اور اس شکل میں صرف تھنے اور پنجے بی زمین سے نگلتے ہیں۔ نیز کتے ' بھیئر سے وغیر دور ندے بھی اس طرح ایڈیوں پر بیٹی کرتے ہیں اس

 <sup>&</sup>quot;مقبہ اللہ یان "اور" اتن " کاجود وسر امتقاب ہیان کیا کیا ہے اگرچہ افت کے لحاظ ہے وہ بھی تعینی ہے انیکن چو ککہ کی جائل ہے ۔
 جابل ہے جائل نیازی کے متعلق مجمی ہے گمان نہیں کیا جاسکتا کہ دواس طرح ناماز میں جینچے گا اسلینے اس ناچیز کے نزویک اس کر میں دوانہ احم

لئے نماز میں اس طرح بینے ہے بھی رسول اللہ ﷺ نے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

واضح رہے کہ یہ ممانعت صرف اس صورت میں ہے جبکہ بغیر کسی مجبوری کے آدمی ایسا کرے۔ اگر بالفر ش کسی کو کوئی خاص مجبوری ہو تووہ معذورہے اور اس کے حق میں بلا کراہت جائزہے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ کے متعلق مر وی ہے کہ اُن کے پاؤں میں پچھ کلیف رہتی تھی۔ سخی جس کی وجہ ہے وہ بطریق مسنون قعدہ نہیں کر سکتے تھے اسلے کبھی بھی اس طرح بھی پیٹھ جاتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے تسجے مسلم وغیرہ میں جو مر وی ہے کہ انہوں نے اس طرح بیٹنے کو ''سنة نہیکہ''فرمایا' تواسکا مطلب مجمی بظاہر یہی ہے رسول اللہ ﴿ مَعْمَ سُمُ معَدُورِی کَی وجہ ہے۔ اس طرح بھی بیٹھ میں۔ واللہ اعلم۔ بہر حال اگر کوئی معذور ہو تووہ اس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے 'ورنہ عام حالات میں اور بلاعذر نماز میں اس طرح بیٹنے کی ممانعت ہے۔

١٠٠) عَنْ آبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ فِى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَا آخفَظُكُمْ لِصَلواةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَا آخفَظُكُمْ لِصَلواةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَا آخفَظُكُمْ لِصَلواةِ مَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاذَا رَكَعَ الْمُكنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكُبَيْهِ فَمُ مَصَرَ ظَهْرَهُ فَلَوْدَ وَلَيْهِ اللَّهُ فَاذَا مَكَانَهُ فَإِذَا صَجَدَ وَصَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُصَلَّ مُعْتَوِقٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلَةِ الْقِبْسُونَ وَلَا فَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِالْمُنْ فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْالْحِرَةِ قَلْمَ رِجْلَةِ الْيُسْرَىٰ عَلَى الرَّحْمَةِ الْالْحِرَةِ قَلْمَ رِجْلَةِ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ النَّهُمَ وَلِهُ الْيُسْرَىٰ وَلَعَدَ عَلَى مُقْعَدِهِ ﴿ (رَاهِ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَعَبَ الْمُعْمَلِي وَلَعَدَ عَلَى مُقْعَدَةٍ ﴿ (رَاهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْعِلَمُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمہ حضرت ابو خمید ساعدی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ انہوں نے صی بہ کرام کی ایک جماعت کے سامنے فر بالک کہ جمعے رسول اللہ بھی کی نماز لیکن اس کی تفسیلات آپ سب لوگوں ہے زیادہ او ہیں (اس کے بعد فر بایا کہ) میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ نماز شروئ کرتے ہوئے جب آپ تحبیر کہتے تو اپنے دونوں باتھوں کے گئوں دونوں باتھوں کے گئوں کو منبوطی ہے پکڑ لیت 'چرا پی کمرکو پوری طرح موز دیتے (اور بالکل سیدھی برابر کردیتے) پھر جب رکوئے سے سمبوطی ہے پکڑ لیت 'چرا پی کمرکو پوری طرح موز دیتے (اور بالکل سیدھی برابر کردیتے) پھر جب برجوز) نحیک اپنی جگہ پر آ جاتا (جبال سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں ودر بتاہے) پھر جب آپ برجوزی نحیک اپنی جگہ پر آ جاتا (جبال سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں ودر بتاہے) پھر جب آپ سید و میں جاتے تو اپنی جگہ دیتا اور بائل سیدھے کہ ہونے کی حالت میں ودر بتاہے) پھر جب آپ سکر لیتے اور بائل کی حالت میں والی کی انگل کے تھے ملکہ آگے برحا کرتے تو ہوں کا کہ میں دائل اور اُنٹی کا نیال اور کبنیاں زمین ہے تھے ملکہ آگے برحا رہتی تھے سی دائل اور کہنیاں دائل در کھت پڑھ کے آپ رہتی تھے سی دائل کو رائر لیتے اور بائیں بائل کو بائر بہنے جاتے بھر جب آخری کہ کہ تو تو ہوں کہ کہ آپ قادر کی تاتھ دور کھت پڑھ کے آپ (التھیات کے لئے) بیشچے تو دائے بائل کو رائر لیتے اور بائیں بائل کی رائر کے بھر جب آخری کہ کہت پڑھ کے آپ قادی کہ دائے بھی کہ کہ آپ قادر بائیں بائی بھی جاتے کے بھر جب آخری کہ کہت پڑھ کے آپ قادر بائیں بائی بھی کہ کہ آپ قادر کہا کہ کہ کہتے تو اس طرح بھی تھے کہ دائے بھی کہ کہ کے آپ قددہ نے دور کھت پڑھ کے دائے بھی کہ کہ کہتے تھی اور بائیں بائی بھی کہ کہتے کہ کہ کہتے کہ کہتے ہوں کو کھڑا کر لیتے اور بائیں بائی کو کھڑا کر کہتے ہوں کو کھڑا کر کے تو کہ کہتے کہ کے تاب قدری کہ کہ کہتے کہ دائے بھی کہ کہتے کہ کہتے کہ کہتے کہتے کہ کہ کہتے کہ کے کہتے کہ کہتے کہ کہتے کہ کہتے کہ کے کہتے کہ کہ کہتے کہ کہتے کہ کہتے کہ کہتے کہ کرا کر کے کہ کہتے کہ کہ کہتے کہ کہ کہ ک

آ گے کی جانب نکال دیتے اور ابنی سرینوں پر ہیٹھ جائے (جس کو تورس کہتے ہیں)۔ 💎 📆 نہ 🐑

آشر یک ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں تحبیر تحریمہ کے وقت موند عوں تک باتھ افضائے کاذکرہے۔ اور تعجی بخاری و تعجی مسلم میں دوسر ہا ایک صحابی مالک بن الحویرے کا بیان ہے کہ "حنی بعدادی سبسا اذاب "جس کا مطلب یہ بواکہ آئی تجبیر تحریمہ کے وقت اپنا تبدی کانوں تک اُنھائے تھے ' کیکن ان دونوں باتوں میں کوئی من فات نہیں ہے جب باتھ اس طرح اُنھائے جا کمیں کہ انگلیاں کانوں تک پہنچ جا کمی تو باتھوں کا بنچ والا حصہ موند توں کے مقابل ہوگا اور اس صورت کو کانوں تک باتھ اٹھائے ہے بھی تعبیر کیاجا سکتا ہے اور موند توں کا اُنھائے ہے بھی۔

ایک اور سحابی وائل بن حجر نے وضاحت کے ساتھ یکی بات کی ہے۔ سنن ابی واؤد کی ایک روایت میں اُن کے اٹھاظ میہ جیں: ''رفع یدید حتی کانتا سحبال منگید و حاذی انجامید اُڈیید'' (آپ تکبیر تح یمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو اتناأ تھاتے کہ وہ موندُ حول کے برابر ہو جاتے اور دونوں ہاتھوں کے انکو تھے کانوں کے محاذات میں آجاتے )۔

حضرت ابو تمید ساعدی کی اس حدیث میں ایک خاص بات یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس کو تو دُلگ کہتے ہیں آئیکن حضرت عائشہ رضی اللہ حنبا کی جو حدیث البہی اوپر گزر چی ہے اس سے معلوم : و تاہے کہ قعد و میں آپ کے بیٹنے کا عام طریقہ وہی تی جو حضرت ابنی اوپر گزر چی ہے اس سے معلوم : و تاہے کہ قعد و میں آپ کے بیٹنے کا عام طریقہ وہی تی جو حضرت ابو تمید ساعدی نے قعد دَاولی کا بیان کیا ہے اور جس کو اصطلاع میں افتراش کہتے ہیں۔ بعض الکہ اور شار حین حدیث کا خیال اس بارے میں یہ ہے کہ قعد و میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ عنہ ہو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنبا کی حدیث سے معلوم : و چکا ہے، لیکن کہی کہی سبولت کے نے یا یہ ظاہر کرنے اور جاتے کے واسطے کہ اس طرح بھی جی بینے جاسکتا ہے آپ نے تو دُلگ بھی کیا ۔ ووسر ی رائے اسکہ بالکل جرکھی ہے ۔ اور یہ بھی بہاجا سکتا ہے آپ نے تو دُلگ بھی کیا۔

# خاصاذ كأراورد عائمين

رسول انتد الله المندائية المرائية مختف اجزاء يعنى قيام اور ركون و جود و فيم ويس جن كلمات ك الديد الله تعالى ك تسبيح و تقد يس اور حمد و ثناء كرت محمد اور اس بود عاكس اور التجاكس كرت ميم جندان شاء الله آك ورق جو غوال حديثوں سے ناظرين كو معلوم جول ك )ان اذكار ووعوات سے دل كى جس كيفيت كى ترجمانى جوتى سے وہى وراصل نمازكى حقيقت اور روت ہے۔ اس نقط انظر سے ان حديثوں كو برجيئے اور ان كيفيات كواسينا ندر بيداكر نے كى كوشش سيجئة ايس والتنظمي رسول الله الله كان على الخاص ورث ہے۔

١٠٨) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ يَسْكُتُ آبَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَآبَيْنَ الْقِرَأَةِ اِسْكَاتَةَ فَقَلْتُ

بِاَبِي أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُولَ اللّهِ اِسْكَاتَكَ آبَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَآبَيْنَ الْقِرَأَةِ مَاتَقُولُ؟ قَالَ آفُولُ اللّهُمُّ

بَاعِدْ آبِنِي وَآبَيْنَ خَطَايَاتَ كَمَا بَاعَدْتَ آبَيْنَ الْمَضْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّهُمُّ لَقِينَيْ مِنَ الْخَطَايَا

Felegram } > > > https://t.me/pasbanehad

# كُمَا يُنَكِّى الْقُوْبُ الْآَبُهُصُّ مِنَ اللَّتَسِ اَللَّهُمُّ اغْسِلْ حَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْمَرْدِ

(رواه البخاري و مسلم)

۔ تشریک سے رسول اللہ ﷺ اگرچہ عام معاصی اور منگرات سے معسوما اور منفوظ ہتے انگین " قریباں راہیش بود حجہ ان " کے فطری اصول پر تپ ان افغ شوں سے سخت ارزاں و ترسال رہتے ہتے ہو ہر بناس بشریت تپ سے سرز د ہو سکتی تحییں اور معصیت نہ ہونے کے باوجود آپ کی شان عالی اور مقام قرب کے لحاظ سے قابل گرفت ہو سکتی تحییل ہے ؟ گرفت ہو سکتی تحییل ہے؟

جن کے رہے میں عالمان کو عوا مشکل ہے

اس صدیث مصعلوم بواکه رسول اللہ ﷺ تعمیر کے بعد او قرائے سپیلے بھی مجمی میدوعا جی پڑھتے تھے۔

١٠٩ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا الْمُتَتَعَ الصَّلُوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ وَبِحَمْدِكَ
 وَتَبَارَكُ السَّمُكَ وَتَعَالَىٰ جَلُّكُ وَلَا إِلَّهُ غَيْرُكُ - (رواه النرمذى وابو داؤد)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے جب نماز شروع قرماتے تو پہلے اللہ کی تعیم اور حمد اس طرح کرتے۔ سبحانک اللہ کی وبحمد کے ان اے اللہ اتیری ذات پاک اور منزہ ہے اور میں تیری تقدیس بیان کرتا ہوں اور سارے کمالات اور خوبیاں تھے میں جی میں جس میں Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

تیری حد کر تابول اور تیرانام پاک برا با برکت ہے اور تیری شان بہت اعلی ہے اور تو ہی معبود برحق ہے امیرے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائق شیس ہے۔ (بائت نیزی شیانی سی

زند حضرت على مرتنئى كرم القدوجيد ك روايت به كدر سول المنتجب نمازية حفى كيين المرح بوت توتجير تحريمه ك بعديد وعايز حقر و جَهِف و جَهِى للدى السعفران والوث البك تك ( يعني مين ف ابنار ٿي بر طرف سے يكسو بو كرائ الله كى طرف كرديا جس في زمين و آمان كو پيدا كيا ہے اور ميں ان Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 میں سے نہیں ہوں جواس کے تعلق میں کی اور کو شریک کرتے ہیں۔ میری عبادت اور میرا ہر دبی علی اور میرا ہر دبی عمل اور میر اجرائی ہیں کے لئے ہے جورب العالمین ہے۔ جھے ای کا تخم دیا گیا ہے ، اور میں فرمانبر داری کرنے والوں ہیں ہے ہوں۔ اے القد! توبی بادشاہ اور مالک ہے ، تیرے سواکوئی بندگی میں فرمانبر داری کرنے والوں ہیں ہے ہوں۔ اے القد! توبی بادشاہ اور مالک ہے ، تیرے سواکوئی بندگی تاہوں کا تخصے اپنی خطاوں کا قرار ہے ہیں اے میرے مالک! میری ساری خطا میں معاف کردے ، الناہوں کا بخشے والا تیرے سواکوئی نہیں ، اور برے اخلاق میری طرف ہے بنادے اور دور کردے ، ایسا کرنے والا بھی تیرے سواکوئی نہیں، اور برے اخلاق میری طرف سے بنادے اور دور کردے ، ایسا حاضر ہوں۔ مولا بھی تیرے سواکوئی نہیں، آبیرے جمنور میں اور تیری خدمت و افعرت کے لئے حاضر ہوں ، حاضر ہوں۔ معافر ہوں۔ مولا ابہر قسم کی فیر اور بحائی تیرے بیا تحول میں ہے ، اور برائی کا تیری طرف گزر نہیں۔ معفرت اور بخشش کا سائل ہوں اور تیرے حضور میں توب کرت ہوں )۔ (بید دیا تو آئی تنمیس تح کیر کے معفرت اور بیش تھی پر ایمان لایا ہوں اور میں جاتے تو بھی اور میں اور میں امغز واستی ان اور میں میں تیرے سپر دکر دیا ہے۔ میرے کان اور ہیں جھیا ہوا ہوں ، اور میں امغز واستی ان اور میرے رگ پھے سب تیرے حضور میں بھی ہوئے تیں ) ۔ بہر کہ آئی دور میں اور میر امغز واستی ان اور میرے رگ پھے سب تیرے حضور میں بھی ہوئے تیں ) ۔ بہر کہ آئی کہ حضور میں بھی ہوئے تیں ) ۔ بہر کہ جس آئی۔ کہ حضور میں بھی ہوئے تیں ) ۔ بہر کہ جس آئی ہوں کر گرا ہوئی کر ایک کے حضور میں بھی ہوئے تیں ) ۔ بہر کہ جس آئی۔ کو تیرے حضور میں بھی ہوئے تیں ) ۔ بہر کہ جس آئی۔ کہر کے جسور میں امغر واستی ان اور میر می رامغز واستی ان اور میر میں رامغز واستی ان اور میں میں بھی کھی ہوئے تیں ، بھی ہوئے تیں ) ۔ بہر کی دیا تو تیں کی در امغز واستی ان اور میں میں بھی کھی ہوئے تیں ) ۔ بہر کی ان کو کہ کی کو کہر کو کہ کے کہ ہوں کر کرا ان کی حضور میں بھی کو تیں ہوئے تیں اور میں میں اور میں رامغز واستی ان اور میں میں اور میں کی کھی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کہر کی کو کہر کی کے کو تیں ہوئے تیں اور کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی ک

تیرے ہی لئے حمرے ،ایسی وسنٹی اور بے انتہا حمر جس سے آسان وزمین کی ساری وسعتیں مجر جا کمیں اور ان کے در میان کاسار اخلا پر ہو جائے )اور جب آئ حجدہ میں جاتے تو (اللہ کے حضور میں زمین پراپی پیشانی رکھ کے ) عرض کرتے .

تیرے لئے اور تیرے حضور میں مجدہ کر رہا ہوں اور میں تجھ پر انیان لایا ہوں اور میں نے اپنے کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ میر اچہوا ہوائی کی است تجدہ کر رہا ہے جس نے اس کی تخلیق کی اور اس کی سے صورت بنائی اور اس کے کان اور اس کی آ کھیں بنائیں، مہارک ہے ہمار ابہترین خالق )۔ چھر تشہد یعنی التحیات اور سلام کے در میان (سب سے آخر میں) آپ اللہ تعالی ہے یہ دعا کرتے: "اللّٰهِ اغْفِر لَیٰ ها فَقَدُ لَیٰ ها فَقَدُ لَیٰ ما عَدُورُ مَن اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ ا

تشریح .....حدیث کے دفاتر میں رسول اللہ ﷺ کی نمازے متعلق روایات کاجوذ خیرہ ہے اس کے مطالعہ ہے معلوم ہو تاہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کی جو تفصیل اور رکوع و Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 جود اور قومہ وغیرہ کی جو دعائمیں ذکر کی ہیں ہیہ روز مر دکی فرض نمازوں میں رسول اللہ ﷺ کاعام اور دائمی معمول نہیں سے بلکہ اغلب ہے کہ آپ تبجد کی معمول نہیں تھا بنائی آھے بسجہ کا بیا ہم کرتے تھے اور یہ بھی ممکن ہے بنکہ اغلب ہے کہ آپ تبجد کی نمازاس طرح پزشخة بموں۔امام مسلم نے اس حدیث کو تبجد بھی کیا جاد ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کی جو دعائمیں منقول ہوئی ہیں ان سے پچھے سمجھا جا سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں حضور کے قلب مبارک کی کیفیت کیا ہوئی تھی،اور آھے نماز کس ذوق سے اداکرتے تھے،اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرون ہم کو نصیب فرمائے۔

نماز میں اور خاص کر تبجد میں رسول اللہ ﷺ ہو اور بھی بہت ہی دعاؤں کا پڑھنا ٹابت ہے،جوانشاء اللہ آئندوا پنے موقع پر ذکر کی جائمیں گی ،ان سب دعاؤں میں ایک خاص روٹ ہے ،اگر اس کا اظمینان ہو کہ مقتدیوں کو تکایف اور گرانی نہ ہوگی تو فرض نمازوں میں بھی امامان دعاؤں میں سے پڑھ سکتا ہے،اور نوافل میں تواس و منظمی سے دسد لینا ہی جا بیئے ۔۔۔۔۔۔وفی ذلک فلیت صب الفت الفسسون

## نماز میں قرأت قرآن

قیام اور رکوع و جود کی طرح قر آن مجید کی قرأت بھی نماز کاایک لازمی جز واور بنیاد ی رکن ہے اور اس کا محل وموقع قیام ہے۔ جیساکہ معلوم اور معمول ہے قرأت کی تر تیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعداللہ تعالی کی حمد و ثناه، تنبیج و تقدیس اورایی عبودیت کے اظہار پر مشتمل کوئی دعالند تعالی کے حضور میں عرض ک حاتی ہے (اس موقع کی تین ماثورود مائیں سبحالك اللَّفِيمَ وبعداك و فيرو منقريب بي مذكور بوچكي بير) اس کے بعد قر آن مجید کی سب سے نہیں سور 5جو ٹویااس کا فقتا دیہ ہے ، لیعنی سور وُفاتحہ پڑھی جاتی ہے ، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی صفات کا ہزاجا مٹا اور مؤثر بیان تبھی ہے ، ہر قسم کے شراک کی گئی کے ساتھ ا ں کی توحید کا اثبات و اقرار مجسی ہے۔ صراط مستقیم لینی وین حق اور شریعت البید کے لئے اپنی ضرورت مندی اور محاجی کی بناء پر اس کی مدایت کے لئے عاجزاند اور فقیراند موال اور دعا بھی ہے ببر حال سب سے پہلے میہ سور قریز ھی جاتی ہے،اورائی جامعیت اور خاص عظمت واہمیت کی وجہ سے یہ ' طور ہے اس درجہ میں لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر کویا نماز ہی نہیں ہوتی اس کے بعد نمازی کو اجازت بلکہ تھم ہے کہ وہ قرآن مجید کی کوئی تبھی سورت یا کی سورة کا کوئی بھی حسد پڑھے۔ قرآن مجید کاجو حصہ بھی وہ پڑھے گااس میں اس کے لئے مدایت کا کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ہو گا، یا تواللہ تعانی کی توحید اورات کی صفات کاملہ کا بیان ہو گایا یوم آخرت اور جنت ود وزخ اور نیک ئر داری و بد ئر داری کی جزامز اکاذ کر موگا ، یا عملی زندگ سے متعلق کوئی فرمان ہوگا، یاکسی سبق آ موز اور عبرت انگیز واقعہ کا تذکر و ہوگا۔ الغرض پڑھنے والے کے لئے کوئی نہ کوئی رہنمائی اس میں ضرور ہوگ، یہ گویا اس کی دعا، ہدایت (اهلانا الصّراط الْمستفیم) کاالقد تعالیٰ کی طرف ہے نقد جواب ہو گا جواس کی زبان پر جاری ہو گا۔ پیمر دو سرق رئعت میں بھی ای طرح سورۂ فاتحہ اوراس کے بعد کوئی اور سور قیائسی سورۃ ہے کچھ آیتیں پڑھی جائیں گی۔اوراگر نماز تمن یا

۔ چار رکھت والی ہو تو تیسر کیاور چو تھی رکھت میں بھی سور ہ فاتحہ تو ضرور پڑھی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ آپچہ اور پڑ حیناضرور می نہیں ہے۔

اس تمبید کے بعد مندر جہ ذیل حدیثیں پڑھئے جن میں سے بعض تو نماز کے اندر قرائت سے متعلق رسول اللہ عظم کے ارشادات میں ،اور زیادہ تروہ میں جن سے معلوم ہوگا کہ سے وہ می المصلوم کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا تحااور کس نماز میں آپ کتنی قرائت کرتے تھے اور کون کون کی سور تیں زیادہ تر پڑھتے تھے۔

#### ١١١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُولَ اللَّهِ هِمُ قَالَ لَا صَائِةَ اِلَّا بِقِرَاءَ قِ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمَا اَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ هَنِهُ اَعْلَنَّاهُ وَمَا اَحْفَاهُ اَحْفَيْنَاهُ لَكُمْ - . . (رود سنه)

الله المعتمرت ابو ہر مردور منی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله الله قر آن کی قر آت کے بغیر نماز جوتی ہی شہیں۔ آگ حضرت ابو ہر مرد اپنی طرف سے فرمات میں کہ رسال اللہ اللہ اللہ من نمازوں میں قر آت بالجیر فرماتے متھے ان میں ہم مجھی ہم کرتے میں اور دوسروں کو سائے پڑھتے میں ،اور جہاں آپ آہستہ خامقتی سے پڑھتے تھے وہاں ہم مجھی ایسائی کرتے میں ،اور تم کو سنائے نہیں پڑھتے ہے ، اللہ کا اللہ اللہ اللہ

تشریق اس حدیث میں نماز کے لئے قرآن کی کسی خاص سورة کا نہیں بلکہ مطلق قرأت قرآن کار کن جونا بیان فرایا گیا ہے۔ آگے حدیث کے راو ق حضہ تا او ہر برور نئی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ جن نمازوں اور جن رکعتوں میں بانجر قرأت فرماتے تتھان ہی میں ہم بھی بانجر قرأت کرتے ہیں اور جہاں آئے خاصو تی سے پڑھتے تتے وہاں ہم مجھی خاصو ٹی سے پڑھتے ہیں۔

## ١١٢) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لا صَلواةً لِمَنْ لَمْ يَفْرَءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(رواه البخاري و مسلم وفي رواية لمسلم لمن لم يقرء بام القران فصاعدا)

آرائد - حضرت عبادہ بن صامت رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ - نے فرمایا جس نے نماز میں سور کا تحد منیوں پر حمی اس کی نماز ہی منیوں ہوئی۔ - سالتی نامان کی اسما

اورای حدیث کی تعجم مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ :۔ جس نے سور وَ فی تحد اوراس کے آھے کچھ اور منبیں بیڑھاتواس کی نماز بی منبیں۔

آخری ۔ اس حدیث سے یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ تو متعین طور سے نماز کالازی جزوب،اور اس کے بعد قرآن مجید ہی میں سے کچھ اور بھی پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اس میں پوری و سعت ہے اور اجازت سے کہ جہال ہے جاسے پڑھے۔

مئلة قرأت فاتحدمين ائنه مجتبدين كنداب

ائمہ مجبتدین میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات نے اس حدیث سے

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

اوراتی طرح کی بعض اوراحادیث ہے یہ سمجاہے کہ نمازی خوادا کیلے نماز پڑھ رباہو، خوادامت کررباہو، خواد متندی ہواور نماز خواد جبری ہویاسری ہر حال میں اس کے لئے سورہ فاتحہ پڑھناضروری ہے۔

اور حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ دوسرے بھی بہت ہے اسکہ نے اس حدیث کے ساتھ دوسر کے بعض حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کرید رائے قائم فرمائی ہے کہ اگر نمازی مقتدی ہو اور نماز جری ہو تو امام کی قرائ مقتدی اس کے علاوہ باتی تمام صورت میں مقتدی کوخود قرائ نہیں کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ باتی تمام صور تول میں نمازی کو سورہ فاتحہ الذائر مقتدی کا خود قرائت نہیں کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ باتی تمام صور تول میں نمازی کو سورہ فاتحہ الذائر مقتدی کا خود قرائت نہیں کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ باتی تمام صور تول میں نمازی کو سورہ فاتحہ الذائر مقاطعات۔

۔ اُمام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ مجسی آئ کے قائل میں، بلکہ وہ سری نمازوں میں مجسی امام کی قرائت کو مقتدی کی طرف سے کافی سمجھتے میں۔ان حضرات کے اس نقطۂ نظر کی بنیاد جن حدیثوں پر سے ان میں سے ایک وہ مجس سے جواگلے ہی نمبر پر درتی ہور ہی ہے۔

#### 

حضرت ابو ہر برور صنی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی مطالعہ اس سے بنایا گیا ہے کہ مقتدی لوگ اس کی اقتداء اور اتبال کریں لبذا جب امام اللہ اکبر کے تو تم بھی اللہ اکبر کبواور جب و قراً ت کرے تو تم فی موشی سے کان لگا کر سنو۔ اللہ میں فیاد میں کی دیارہ میں اللہ ا

''شتر'''''' الام کی قرآت کے وقت خاموش ہے سننے کی یہ بدایت وانگل انبی الفاظ میں بھی اور سحابہ ''مرام' نے بھی رسول اللہ والا سے روایت کی ہے۔ چنانچہ سمجھ مسلم میں دھنرت اور مونی اشعر کی بننی اللہ دمند سے ایک طویل حدیث کے منعمن میں یہ بدایت انبی الفاظ میں مرومی ہے۔ اور ویش کیک شیک میں اور ایک میں اللہ مسلم نے دھنرت ابویر بریؤوالی اس حدیث کی بھی تھی اور قریش کی ہے اور ایک پر رسول اللہ کی اس مدایت کا کما خذو دفشا، قر ''من مجید کا ہیر واضح فرمان ہے۔

" وَإِذَا لَهِوَ الْقُواْلُ فَاسْتَعِمُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوحَمُونَ ٥ "

راور جب قرآن پاک کی قرأت ہو تو تماس کو متوجہ ہو کر سنواور ف موش رہو، شاید کہ اس کی وجہ سے تمریحت کے قابل ہو جاؤ)

ارم ابو حنیفاً جو سری نمازوں میں بھی ارم کی قرآت کو متندی کے لئے کافی سیجھے میں ان کا خاش استدال حفزت جاہر رضی اللہ عند کی اس حدیث ہے بھی ہے جس کو امام نمداور الام طحوی اورا ام امام دار قطنی و فیمرونے خود ادام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے اپنی مصنفات میں روایت کیا ہے۔ مؤطا ام محمد کی روایت کے الفاظ یہ جی:

"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l

#### لَهُ قِرَاءَةً . "

حضرت جاہرین عبدالله رضی الله عندرسول الله الله الله الله عندر ایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا جو شخص المام کے بیچھے نماز پڑھے توام کی قرائد اس کی بھی قرائد ہے۔

ن میں سے جون پر ہماری اس صدی میں بلامبالغہ سیستکوں کتا ہیں ،ونوں طرف ہے کہی گئی ہیں،اور بلاشبہ میں سے جون پر ہماری اس صدی میں بلامبالغہ سیستکوں کتا ہیں دونوں طرف ہے کہی گئی ہیں،اور بلاشبہ ان میں بعض تو علم و تحقیق اور نکتہ آفرین کے لحاظ ہے شاہکار ہیں لیکن معارف الحدیث کا بیہ سلسلہ امت کے جس طبقہ کے لئے اور جس مقصد کو سامنے رکھ کر کھا جارہا ہے، یہ مباحث اس کے لحاظ ہے نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ بعض پبلوؤں ہے معظر بھی ہو سکتے ہیں۔اس قسم کے تمام اختلافی مسائل ہیں سیجے راویہ ہے کہ تمام اختلافی مسائل ہیں سیجے راویہ ہیں ہو سے کہ تمام اختلافی مسائل ہیں سیجے راویہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو کے بھی جو کہا ہے کہ ان معام اختلافی مسائل ہیں توجو پچی ہیں ہو سے برایک نے کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے طرز عمل کا مطالعہ اور اس ہیں غورو فکر کے بعد جو پچی ایس نے بزد یک زیاد درائج سمجھا ہے نیک بھی ہاس کو اختیار کر لیا ہے،ان میں ہے کوئی بھی باطل پر نہیں ہے۔ اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اس کی خاطر، جہائت و نفسانیت اور فتوں کے اس دور میں نمیں کی منافر دکی راہ ہے بچے ہوئے چلنے کا الترام کیا گیا ہے۔الحمد بند پوری بغیرت و یقین کے ساتھ اس عام بڑکی یہ مناظر دکی راہ ہے بچے ہوئے چلنے کا الترام کیا گیا ہے۔الحمد بند پوری بغیرت و یقین کے ساتھ اس عام بی خور و فیر اس خور ہیں اصولی طور پر جوراہ عدل وا ور استاذالا ساتہ دخترت شاہ ولی القد رحمت اللہ علیہ نے جمتہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوں ویں راہ ہے جس کو بی لیے نے بعد امت کا بعد ابواشیر از دبجہ ہے جز سکتا ہے۔

نماز فجرين رجول التدارك تحاقمته

# ا عَنْ جَابِرٍ لَمْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النّبِيُّ هَا يَقْرَءُ فِي الْفَجْرِ بِقَ وَالْقُوانِ الْمَجِيدُ وَ تَحْوِهَا وَكَانَتُ صَلُولُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا . (رواه مسلم)

حضرت جاہر بن سمرور منی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فجر کی نماز میں سور ہوتی اور اس جیسی دوسر کی سور تیں پڑھا کرتے تھے اور بعد میں آپ کی نماز ملکی ہوتی تھی۔ ساتھ سے

آشت کی سٹار حین نے آخری خط کشیدہ فقرے کے دو مطلب بیان کئے ہیں،ایک یہ کہ فجر کے بعد آپ کی نماز میں لیے نیاز میں بد نسبت فجر کے نماز میں بد نسبت فجر کے نماز میں اوران میں بد نسبت فجر کے آپ کمانتی مخرباتے تھے۔ دوسر امطلب اس فقرے کا پیمیان کیا گیاہے کہ ابتدائی دور میں جب صحابہ کرائم کی تعداد کم تھی،اور آپ کے پیچیے جماعت میں سب سابقین اولین ہی ہوتے تھے۔ آپ کی نمازیں عموا کی تعداد کم تھی،اور آپ کے پیچیے جماعت میں سب سابقین اولین ہی ہوتے تھے۔ آپ کی نمازیں عموا حکومت کے کہانے کے اللہ کا کہ کی کمانوں کی کمانوں کے کہائی کی کمانوں کی کہانوں کے کہانوں کی کہانوں کے کہانوں کی کہانوں عو میں ہوئی شمیں ،اور بعد کے دور میں جب ساتھ میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی ،اور ان میں دوم سوم در جہ والے اہل ایمان بھی ہوتے تھے تو آپ نمازیں نسجا ملکی پڑھنے گئے تھے ، کیونکہ جماعت میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں اس کاامکان زیادہ ہو تا تھاکہ کچھے لوگ مریض یا کمزور یا کم ہمت یا زیادہ پوڑھے ہوں جن کے لئے طویل نماز باعث زحمت ہو جائے۔

۔ اُکر چہ واقعاتی لحاظ ہے دونوں ہی ہاتیں صحیح ہیں لیکن اس عاجز کے خیال میں دوسر ی تشریح اقرب ہے۔واللہ اعلم

۱۱۵) عَنْ عَمْرِو بَنِ حُرَيْثِ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهُ يَقْرَءُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. (دواه مسلم) ترجي المعزت عمرو بن حريث رضى الله عند تروايت به بيان كرتے جيں كه انبول ف رسول الله الله عن مجوب الله الله عند ا فَخِرَ كَلْ نَمَانِ مِينَ " وَالْلِيلُ اذَا عَسْعَسَ " (لِعَنْ حروة كُوبِر) يَرْحَتْ بُوبَ سَالًا الله الله ع

١١٦) عَنْ عَلِمِالِلْهِ لَمِنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَى لَنَا رَسُولُ اللهِ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكُرُ مُوْسَى وَ هَارُوْنَ أَوْ ذِكْرُ عِيْسَى اَخَلَتِ النَّبِيِّ الثَّيْ الْمُؤ (رواه مسلم)

ترزید حضرتعبدالقدین سائب بنجی امتدعنه کابیان ہے کہ رسول الغدی نے مکہ میں جمیں صبح کی نماز پڑھائی اور سور ہو مؤمنو ن پڑھنی شروع فو مائی، انجمی آئپ اس جگھ تک پہنچے تھے، جہاں دھنہ سے موٹی وہزہ ان (میبراالسلام) کا اِحضرت میسی (علیہ السلام) کاذکر ہے کہ آئپ کو کھائی آنے تگی اور آئپ نے رکوع فرمادیا۔ (سی مسس)

۱۱۷) عن ابی هریرة قال ان رسول الله ﷺ قرآ فی رکعتی الفجر قل آیا یهاالکافرون وقل هوالله احد – «رواه مسنه)

ترزید الحضرت ابوہر میرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ اللّٰهِ عَلَى دُورَ عَتَوَلَ مِیْسَ سورہُ قَل کَا بِیَا الکافرون اور سورہُ قال هو اللہ احد پڑھیں۔ ﴿ تَیْ سَمَا)

١١٨) عَنْ مَعَاذِ بْنِ عَلِيااتِي الْجُهَنِي قَالَ إِنْ رَجُلَا مِّنْ جُهَيْنَةَ ٱخْبَرَهُ آلَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأً فِي الصُّبْح إِذَا زُلْوَلِتْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَكَا ٱذْرِى ٱنْسِيَ آمْ قَرَأَ ذَالِكَ عَمَدًا (رواه الوداود)

ترجمہ معاذی بن عبداللّٰہ المجنی ہے روایت ہے کہ قبیلہ جبینہ کے ایک صاحب نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک وفعہ ضح کی نماز کی ونوں رکھتوں میں رسول اللہ ﷺ کوافا زلز لئت پڑھتے ہوئے نا۔ (آگ ان ساحب نے کہاکہ ) مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے بھول کراہیا کیا پائیم آپ نے دونوں رکھتوں میں ایک ہی سورت پڑھی۔ (شن نیاس)

تشری ... چونکہ رسول اللہ ﷺ کاعام وستور دور کعتوں میں انگ الگ دوسور تیں پڑھنے کا تھااس کئے جب
ایک دفعہ آئ نے دونوں رکعتوں میں "افا زلزلت" پڑھی توان سی اب کویہ شبہ ہو گیں کہ آپ نے بھول کر
ایسانی دیتائے اور جنانے کے لئے کہ یہ بھی جائزے " ہے نے مگراایہا گیا۔

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag 1}

۱۱۹ عن ابن عبّاس قال كان رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعُوالِي رَكَعَتَى الْفَجْرِ فُولُوْآ امَنَا بِاللهِ وَمَا ٱلْزِلَ اِلنَّنَا وَالْمَنِي فَلَى اللهِ وَمَا ٱلْزِلَ اِلنَّنَا وَالْمَنِي فَي اللهِ عَمْرات اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلُوا اللهِ تَعَالُوا اللهِ كَلِمَةِ صَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ – (دواه سله) ترجمه معضرت ابن عباسٌ مدوایت ب كه رسول الله الله تجرك دوركعتول من سوره بقري آيات: فُلْ يَكُاهُلُ الْكِنَابِ تَعَالُوا اللهِ كَلْمَة سُوآء بيننا و بَيْنِكُمْ النَّحْ " يُرْحَاكُم تَتِي فَتَحَدِ الْ

170) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ ٱلْمُودُ لِرَسُولِ اللّهِ شَيْ اَلْتَهُ فِي السَّقَرِ فَقَالَ لِي يَاعُقْبُهُ آلَا اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِتَنَا فَعَلَّمَنِي قُلْ آعُرُكُ بِرَبِّ الْفَلَقِ؛ وَقُلْ آعُوكُ بِرَبِّ النَّاسِ. قَالَ فَلَمْ يَرَلِيْ سُوِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَوْلَ لِصَلَّوةِ الصَّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَّوةَ الصَّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمْ فَرَعَ الْتَقَتَ إِلَى قَالَ يَا عُقْبَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ . (رواه احدو ابو داؤد و النساني)

ترجمند منظرت عقبد بن عامر کے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ کا کی ناقب مبار کہ کی مبار پکڑ کر چل رہا تھا، اثناء سفر میں رسول اللہ کی نے مجھ سے فر مانا ۔ عقبہ امیں تم کو قر آن کی دو بہترین سور تیں تعلیم کروں؟ اس کے بعد آپ نے سور وقل اعو فد ہوب الفلق اور قل اعو فد ہوب الفاس تعلیم فرمائیں۔ پھر آپ نے محسوس فرمایا کہ ان دونوں سور توں کی تعلیم ہے مجھے بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئی، توجب نہتے کی نماز کسیئے آپ اترے تو آپ نے یمی دونوں سور تیں پڑھ کر فجر کی نماز پڑھائی، پھر نماز سے فار فی بوٹ کے بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عقبہ اتم نے کیاد یکھا اور کیا محسوس کیا۔ اس مدامات کی میں سون کی میں اس کی )

١٢١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْم تَنْزِيْل فِي الرَّكُعَةِ الْأُوْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ اَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ . ﴿ (رواه البحارى و مسلم)

ترجمة و حضرت ابو ہر برور منی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں المه تنزیل ( لیمنی سورة السجده) اور دوسر ی رکعت میں هل اتبی علی الاست ال همنی سورة الدحر ) پڑھا کرت مجھے ( سیج بخری سیج مسم)

تشریح .... فجر کی نماز میں رسول القد ایک کر آت منتیعتی جو حد بشیں یہاں تک در ن کی گئی اور کتب حدیث میں ان کے علاوہ جو اور دولیات اس سلسلہ میں ملتی ہیں ان سب کو چش نظر رکھنے سے ایسا معلوم ہو تاہے کہ آخفر ہی کی قرائت فجر کی نماز میں بد نسبت دوسر کی نماز وی سے اکثر و بیشتر کسی قدر طویل ہوتی نشی، لیکن بھی بھی (غالباکس خاص داعیہ ہے) آپ فجر کی نماز بھی قبل باب اللک فور دن اور فل هو اللہ احد اور فل اعو فربوب الناس جیسی چیوئی مور توں سے پڑھا تھے۔ ای طرح ان مدیثوں سے پہھی معلوم ہوا کہ آپ کا عام معمول نماز کی را معتول میں مستقل سور تیس پڑھنے کا تی، نیمن ان حدیثوں میں مستقل سور تیس پڑھنے کا تی، نیمن کبھی بھی ہوتا تھا کہ کسی مورت میں سے بچھی آیات پڑھ دیتے تھے۔ ای طرح بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آیات پڑھ دیتے تھے۔ ای طرح بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آیات پڑھ دونوں را کعتوں میں ایک بی سورت میں سے بچھی آیات پڑھ دیتے تھے۔ ای طرح بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آیات پڑھ دونوں را کعتوں میں ایک بی سورت کی قرائت فرمائی۔

َ جِدِ كَى فَجْرِ مِن مُورة "الموتنزيل السحدة" اور مورة "الدهو" يَرْ هَذَ كُ كُمْت فَضَا عَاهِ وَلَى اللَّهُ ف Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 یہ بیان فرمائی ہے کہ ان دونوں سور توں میں قیامت اور جزاسز اکا بیان بہت مؤثر انداز میں کیا گیا ہے، اور قیامت جیسا کہ احادیث تعجد میں بتایا گیاہے جمعہ ہی کے دن قائم ہونے والی ہے، اس کئے غالباً آپ اس کی تذکیر اور یاڈبائی کے لئے جمعہ کی فجر میں بید دونوں سور تیں پڑھنا پیند فرماتے تھے۔ والند اعلم

# علم وعصر مين رسول الله المناكل قرأت

۱۲ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النّبِي عَلَيْ يَقُرُأُ فِي الطّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمَّ الْكِتَابِ وَسُورُدَيْنِ وَفِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمَّ الْكِتَابِ وَ يُسْمِعُنَا الْا يَعَّ الْحَيَالَا وَ يُطَوِلُ فِي الرَّحُعَةِ الْأُولَى مَالَا لَمُ مَلَا لَمُعَتَّنِ الْأُخْوَيَيْنِ بِأُمَّ الْكِتَابِ وَ يُسْمِعُنَا الْا يَعَ الْحَيْرِ وَ يَطُولُ فِي المُرْحُحَةِ اللَّهُ لَى مَالَا لَعَيْ الْعُرْدِي بَهِ اللَّهُ عَلَى المُعْبِعِ . (دواه المحادى و سله) منظرت ابوقاده وضورتني إلى عند عند وايت بهدر مول الله منظر كا بهل دور كعتول من سورة فاتحد ابر المحتول من سورة فاتحد ابر المحتول من سورة فاتحد ابر المحتول من الله عند على المول عند على المحتول من الله عند على المول الله المحتول من الله المحتول من الله المحتول من الله المحتول من الله المحتول عند المحتول من الله المحتول عند المحتول من الله المحتول عند المحتول عند المحتول من الله المحتول عند المحتول

آرس ساس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھی بھی ظہر کی سری نماز میں ایک آدھ آیت آپ آتی آواز سے پڑھ دیتے تھے کہ چیچے والے اس کو من لیتے تھے۔ بعض شار حین نے لکھا ہے کہ غالبالیا بھی غلبہ استغرال میں ہو جاتا تھی،اوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بقصد تعلیم الیا کرتے ہوں۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہوں کہ میں فال سورة پڑھ رہا ہوں یا اپنے اس عمل سے یہ مسئلہ واضح فرمانا چاہتے ہوں کہ اگر سری نماز میں ایک آدھ آیت آتی آواز سے پڑھ دی جائے کہ چیچے والے مقتدی سن لیس تواس کی گنجائش ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں کوئی نقسان نمیں آئے گا۔

## نماز مغرب میں رسول الله علاق قرأت

١٢٠ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَرَأُ رَسُولُ اللَّهِ ١٣٤ فِي صَلَوْةِ الْمَغْرِبِ بِحَم اللَّخَالُ .

١٣٦) عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْ سَكاتِ عُرْفًا . (دواه البحارى و مسلم)

ترجمہ معضرت ام الفضل بن الحارث رضی الله عنبا بیان کرتی میں کہ میں نے رسول الله الله کو مغرب کی تماز میں سورة و المعرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سناھے۔ (سنگی بھری سنگی کا م

١٧٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُوْرَةِ الاعراف فَرَّقَهَا فِيْ رَكْعَتَيْنَ . ((واه السسامي)

ترجمہ · · حضرت عائشہ رضی القد عنبا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے پوری سورڈ اعراف مغرب کی دور کعتوں میں تقسیم کر کے پڑھی۔ (سنن سان)

تشریح .....ان چاروں حدیثوں میں نماز مغرب میں جن سور توں کی قرائت کاذ کر ہاں میں ہے کوئی ہی ان چوٹی سور توں میں سے نہیں جن کو " طوال "کباجا تا ہے ، بلکہ سب ان بڑی سور توں میں سے نہیں جن کو " طوال "کباجا تا ہے ۔ بلکہ حضرت صدیقہ والی آخری صدیث میں جمی عمور ڈاعر اف کی قرائت کاذکر ہے وہ تو پورے سواسیپارہ کی ہے ۔ بہر حال ان چار حدیثوں میں تو نماز مغرب میں رسول القد کی کا طویل طویل سور تیں پڑھنای ذکر کیا گیا ہے لیکن آگے درج ہونے والی بعض دو سری روایتوں سے معلوم ہوگا کہ آپ کا اکثری معمول مغرب میں چھوٹی سور تیں پڑھنے کا تق، اس لئے اکثر علائے کرام کا خیال ہے کہ مندر جہ بالا اکثری معمول مغرب میں چھوٹی سور تیں پڑھیں ) حدیثوں میں نماز مغرب میں چھوٹی ہی سور توں کی قرائت کا تھا، سب اتفاقی واقعات ہیں، اور آپ کا عمومی اور اکثر کی معمول مغرب میں چھوٹی ہی سور توں کی قرائت کا تھا، جسب اتفاقی واقعات ہیں، اور آپ کا عمومی اور اکثر کی معمول مغرب میں چھوٹی ہی سور توں کی قرائت کا تھا، جسب انتفاقی واقعات ہیں، اور آپ کا عمومی اور اکثر کی معمول مغرب میں چھوٹی ہی سور توں کی قرائت کا تھا، حضرت فر کی تعالی اللہ عند کا یہ مکتوب ہی دونر کی بیا ہو تا ہے جو آپ نے حضرت ابو مو تا ہے جو آپ نے حضرت ابو مو تا ہے جو آپ نے حضرت اور وائد کا تھا میں اللہ عند کا یہ مکتوب ہی دونر کی بیا جائے گا۔ الشعر کی کو لکھا تھا، انشاء اللہ عنقریب ہی حضرت فار وق اعظم رضی اللہ عند کا یہ مکتوب ہی درت کیا جائے گا۔ واللہ اعلم

نماز عشا، میں رسول اللہ ﷺ کی قرأت

١٣٨) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالنِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ، وَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا الْحَسَنَ صَوْتًا مِنْهُ – (رواه البخارى و سلم)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

رَّ ہُما ۔ هفترت براورضی القد عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ۔ کو عشاہ کی نماز میں سورہ و النین و الرہنو ں پڑھتے ہوئے سناہے اور میں نے آپ سے زیادہ اچھی آ واز والا کسی کو نہیں سنا۔ ۱ کیج ہاری کیج مسر )

ب سامعی میں ہی بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جس کاذکر حضرت براہ بن عازب نے اس معدیث میں کیا ہے۔ اور آپ نے اس نماز کی کسی ایک رکعت میں سورؤ و النین پڑھی تھی۔ اس حدیث میں کیا ہے سفر کا ہے، اور آپ نے اس نماز کی کسی ایک رکعت میں سورؤ و النین پڑھی تھی۔

١٣٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مَعَادُ بْنُ جَبَلِ يُصَلَّىٰ مَعَ النَّبِي فِي ثُمَّ يَاثِىٰ لَيَوُمُ قُوْمَهُ ، فَصَلَّى لِلْلَهُ مَعَ النَّبِي فِي ثُمَّ يَاثِىٰ لَيَوُمُ قُوْمَهُ ، فَصَلَّى لِلْلَهُ مَعَ النَّبِي فِي ثُمَّ يَاثِينَ وَالْمَوْلَ وَلَا يَتَعَرَقُ وَالْمَوْلَ وَلَا يَتَنَ وَسُولَ اللّهِ عَلَى الْحَبْرَلَّهُ وَحُدْهُ وَ الْمَصْرَفَ فَقَالُوا لَهُ آنَا فَقْتَ يَافَلَانُ ؟ قَالَ لَا وَاللّهِ وَلَا يَتَنَ وَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُعَاذًا فَتَعَ مِسُورَةِ النِّقَرِقِ ، فَالْجَبَلَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى مُعَاذًا صَلّى مَعَكُ الْمِشَاءُ ثُمَّ اللّهِ عَلَى مُعَادًا مَلْ اللّهِ عَلَى مُعَادًا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعَادًا اللّهُ عَلَى مُعَادًا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعَادًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعَادًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُعَادًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ان حدیث بظاہر ایسا معلوم: و تا ہے کہ حضرت معاذر ضی اللہ عند عشاء کی نماز دود فعہ پڑھتے سے اللے علیہ اللہ علیہ عظام ایسا معلوم: و تا ہے کہ متندی بن کر ، اور دوسر کی دفعہ اپنے قبیلہ کی مجد میں امام بن کر ، ان میں سے ایک دفعہ کی نماز دو انفل کی نیت سے پڑھتے تھے۔ مین سے ایک دفعہ کی نماز دو انفل کی نیت سے پڑھتے تھے۔ حضرت اللہ مثافی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ جو نماز دو مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ساتھ اور آپ کی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

اقتداء میں پڑھتے تھے وہ فرض کی نیت ہے پڑھتے تھے اور اپنے قبیلہ والی مجد میں امام بن کر نظل کی نیت ہے پڑھتے تھے اس بڑا میں امام بن کر نظل کی نیت ہے پڑھتے تھے اس بناء پر حضرت امام شافع اس میں کوئی حرق نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام ابو صنیفہ اور امام الگ کی تحقیق یہ ہے کہ نظل پڑھنے والے امام کی اقتداء میں کوئی حرق نہیں ہے۔ لیکن حضرت معاذر ضی اللہ عند محقیق یہ ہے کہ نظل پڑھنے والے امام کی اقتداء میں فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ حضرت معاذر ضی اللہ عند کی خدمت میں کے زیر بحث واقعہ کے متحلی ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ فرض عثاء کی نیت ہے اپنے قبیلہ کی مجد ہی میں نماز پڑھاتے تھے ، اور چو نکہ متجد نبوی کی جماعت کے وقت تک وہ رسول اللہ کی خدمت میں عاضر رہتے تھے اس لئے آپ کی نماز کی خاص بر کات میں حصہ لینے کے لئے اور سیھنے کی غرض ہے وہ نظل کی عند ہیں۔ نہیسے آپ کے ساتھ بھی شروح حدیث ہے۔ اس مسئلہ پر بھی دونوں طرف بڑی فاضلانہ فقیبانہ اور محد ثانہ حدیث کی خرص ہے وہ باتے تیں۔ بحثیں کی تی ہیں۔ اللہ کو بل نہ پڑھیں جو متقد یوں کے لئے باعث مشقت ہو جائے ، خاص کر ضعفوں ، کمز وروں اور محت نماز اتن طویل نے نوی سے کہ انکہ کو چاہئے کہ وہ نماز اتن طویل نے نوی کا کھا ظری کے انکہ کو چاہئے۔ ناص کر ضعفوں ، کمز وروں اور محت نماز اتن طویل نے نوال کے لئے باعث مشقت ہو جائے ، خاص کر ضعفوں ، کمز وروں اور محت نماز اتن طویل کا کھا ظری کے سے دوروں کی کھا تھیں۔ بی خوجائے ، خاص کر ضعفوں ، کمز وروں اور محت نماز اتن طویل کا کھا ظری کھیں۔

### مختف او قات ی نماز مین رسو بیابند ۱۰ ق قر آت

۔ سلیمان بن بیار تابعی حضرت ابوہر برورضی القد عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے (اپنے زمانہ کے ایک امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا کہ اسلیمان بن بیار تابعی مماز نہیں پڑھی، جو رسول القد کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو فال امام کی بہ نسبت"۔ سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ ان صاحب کے پیچیے میں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ ظہر کی کہلی دونوں رکھتیں کمی پڑھتے تھے اور آخری دورکھتیں بلکی پڑھتے تھے، اور مفرب میں قصار فصل اور عشر بھی بیڑھتے تھے، اور مفرب میں قصار فصل اور عشر بھی اور مفسل پڑھا کہ سے تھے اور فجر کی نماز میں طوال مفسل پڑھا کرتے تھے۔

اں حدیث میں ان صاحب کے نام کاؤ کر نہیں کیا گیاہے جنگے متعلق حضر ت ابوہر ہرہ گایہ بیان ہے کہ
Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

''ان کی نماز رسول اللہ ﷺ کی نماز ہے بہت زیادہ مشابہ تھی،اور کسی شخص کے پیچھے میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی،جو بہ نسبت ان کی نماز کے حضور ﴿ کی نماز ہے بہت زیادہ مشابہ ہو۔''

بہر حال ان صاحب کانام نہ تو حضرت ابوہر برؤنے ذکر کیااور نہ سلیمان بن بیار تابعی نے، مگر شار حین حدیث نے محض قیاس اور اندازہ ہے ان کو متعین کرنے کی کو شش کی ہے، مگر کو ٹی بات بھی اس بارے میں قابل اطمینان نہیں ہے، لیکن حدیث کا مضمون بالکل واضح ہے اور نام معلوم نہ ہونے ہے اصل مقصد اور مسئلہ برکوئی اثر نہیں بڑتا۔

(جس کا پہلے بھی ذکر کیا جاچکا ہے) اس میں بھی مختلف او قات کی نمازوں کی قراُت کے بارے میں بھی ہدایت کی گئی ہے۔مصنف عبدالرزاق میں سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط کاؤ کران الفاظ میں کیا گیا ہے:-

"كَتَبَ عُمَرُ إِلَى آبِى مُوْسَى آنِ الْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصِّلِ". (نصد الرابه)

(حضرت عمر رضی الله عنه نے ابو مولی اشعری کو لکھاتھ که مغرب کی نماز میں قصار مفصل، عشاہ میں اوساط مفصل اور خیر اوساط مفصل اور فجر میں طوال مفصل پڑھا کہ وہ ساتھ ہے ؟

اور ام مرّز ندی نے ای خط کاحوالہ دیتے ہوئے ظہر میں او ساط مفصل پڑھنے کی مدایت کا نہمی ذکر کیا ہے۔ (جامع تر مذی ماب ماجاء فی القارہ قبی الطهر و العصر )

ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت جب ہی فرمائی ہوگی، جب کہ رسول اللہ کی قولی اور عملی تعلیم سے انہوں نے الیا ہی سمجی ہوگا۔ ای بنا، پر اکثر ائنہ مجتبدین نے مختف او قات کی نمازوں میں قرآت کی مقدار کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط کو خاص راہنمامان کر اس کے مطابق عمل کواول اور مستحسن قرار دیا ہے۔

جمعه اور میدین کی نماز وال میس را وال اند مین ق آت

١٣١) عَنْ عُيَلْدِاللهِ بْنِ آبِيْ رَافِع قَالَ اِسْتَخْلَفَ مُرْوَانُ آبَاهُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَحَرَجَ إِلَى مَكَةَ فَصَلَى لَنَا آبُو هُرَيْرَةَ الْجُمْعَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمْعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْاَحْدِرَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

رسول الله على مشہور غلام اور خادم ابورافع رضی الله عند کے صاحبزادے عبیدالله بن ابی رافع (جو اکابر تابعین میں ہیں) بیان کرتے ہیں کہ مروان (جس زمانہ میں کہ امیر معاوید کی طرف سے مدید کا حاکم تھا) جج وغیر وکسی ضرورت سے مکه معظمہ گیا، اور حضرت ابو ہر برہ نے فوران دونوں کے لئے ) اپنا قائم مقام بنا گیا تو حضرت ابو ہر برہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تواس کی بہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھی اور فرمایا کہ میں نے رسول الله سے کو جمعہ کے دن میہ دونوں سور تیں دوسری میں سورہ منافقون پڑھی اور فرمایا کہ میں نے رسول الله سے کو جمعہ کے دن میہ دونوں سور تیں بڑھتے ہوئے سامے دی ہے۔

١٣٢) عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقْرَأُ فِي الْمِنْدَيْنِ وَ فِي الْجُمْعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَهَلْ آثَاكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيَةِ \* قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلُوتِيْنِ - ﴿ وَوَصَدِيمَ \*

الله معتری تعمان بن بشرر منی القدعند بروایت به که رسول القد معیدین اور جعد کی نمازیس "سبح الله معنی الور جعد دونول ایک دن الله می بعد بعد الله علی الور الله علی علی الله علی ا

انبول نے فرال کے:"آپ ان دونوں میں "ق والنوال السحید" اور "اقبولت الساعة" پرها ا

''شِشْنَ ۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ '' نماز جمعہ کی دونوں رکعتوں میں علی التر تیب اکثر و پیشتر سورہُ جمعہ اور سورہُ منافقون یا سورہُ اعلی و سورہُ غاشیہ پڑھا کرتے تھے ،اور عبدین کی نماز میں بھی یا تو یکی دونوں آخری سورتیں سورہُ اعلی عاسبہ پڑھاکرتے تھے ،یا ''فی و گفوان المسجد ''اور ''افتورٹ الساعة''

نماز ہنجگانہ اور جمعہ و عمیدین کی نماز وں میں قر اُت ہے متعلق اب تک جو حدیثیں درج کی گئی میں اور جو کچھ ان کی تشر سے کے سلسلہ میں لکھا گیاہے اس سے ناظرین نے بید دو ہتمیں ضرور سمجھ لی ہوں گی۔

ابعض شرحیز نے لکھاے کہ یہ بات ظاہرے کہ دھنرے عمر منی اللہ عنہ کا یہ سوال نہ تو زوا قلیت کی وجہ ہے تصاور نہ جوں کی وجہ ہے دو نول ہی باتی کی وجہ ہے تصاور نہ جوں کی وجہ ہے دو نول ہی باتی ہی دو شرح اللہ عالم مقلم مقلم کا اللہ علوم کرنا تھی بان کی . بان ہے ، وہر ول کو سنوان تھ ، بانو واپنے علم کی تو شق مقلود تھی۔ ایندا علم مقلم مقلم مقلم کے حال معلم کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

آپ کا کثر معمول یہ تھ کہ نجر میں قر اُت طویل فرماتے تھے اور زیادہ تر طوال منسل پڑھتے تھے، ظہر میں بھی کسی قدر طویل قر اُت فرماتے تھے، عصر مختبر اور مبکی پڑھتے تھے، اور ای طرح مغرب بھی' عشاہ میں اوساط مفسل پڑھنالپند فرماتے تھے، کیکن بھی بھی سے اس کے خلاف بھی ہو تا تھا۔

۲) کسی نماز میں ہمیشہ کسی فاص سورت کے پڑھنے کانہ آپ نے حکم دیا،اور نہ عملاً ایسا کیا، ہاں بعض نماز وں میں اکثر و میشتر بعض خاص سور تیں پڑھنا آپ ہے ٹابت ہے۔

حضرت شادولي القدر حمة الله عليه الله الله المرام من فرمات بين:

#### وقد اختار رسول الله 3٪ بعض السور في بعض الصلوات لفوائد من غير حتم ولا طلب مؤكد فمن البع فقد احسن ومن لا فلا حرج - حجمت سنمه منسمتره.

ر سول القد نے بعض تمازوں میں تیجہ مصالح اور فوائد کے بیش نظر بعض خانس سور تیں ہڑ ھنی پہند فرمائیں، لیکن قطعی طور پر نہ ان کی تعیین کی نہ دوسروں کو تاکید فرمائی کہ دوائیا ہی کریں۔ پس اس بارے میں اگر کوئی تھے کا تباع کرے (اوران نمازوں میں وی سور تیں اکثر و بیشتر پڑھے) تواجیا ہے، اور جوابیانہ کرے تواس کے لئے بھی کوئی مضائقہ اور حرق نہیں ہے۔

#### ه ده د ک کان ا

سورہ فاتحہ جو تعین اور حتی طور ہے نماز کی ہر رکعت میں پڑتی جاتی ہے، جیسا کہ معلوم ہے اس کی اہتدائی تین آ تیوں میں اللہ تعالی کی جرو ثناء ہاور چو تھی آ یت میں اس کی توحید کا قرار واظہار اور دعائی تمبید ہے، اور اس کے بعد کی تین آ تیوں میں اللہ تعالی ہے بدایت کی دعااور اس کا سوال ہے، اور اس پر بیہ سورۃ فتم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے اس کے ختم پر مسلم کے بدایت فرمائی ہے، اور جب نماز جماعت کے ساتھ کی ماام کے چھچے پڑھی جاری ہو تو حکم ہے کہ جب ام سورہ فاتحہ لی آئی کی دعائیہ آئیتی پڑھنے کے بعد اس حکم کے مطابق آمین کہتے ہیں۔ اس تحد مقتدی بھی آمین کہتی۔ رسول اللہ کی اطلاع ہے کہ اس وقت اللہ کے دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے دیتے ہیں۔

## ١٣٤) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ١٤٤ أَمْنَ الْإِمَامُ فَآمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَالْحَقَ تَامِيْنَهُ تَامِيْنَ الْمَالِكَةِ غُفِرَكُ مَاتَقَكُمْ مِنْ ذَلْهِ .

حضرت ابوہر یر در صنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَيْ مِنْ اِللَّهِ عَلَيْهِ جَالِهِ مُ (سورةُ فاتحہ کے فتم پر) ﴿ فَيْ اِللَّهِ عَلَيْهِ مُقَلَدًى بَعِي آمِينَ كَبُو، جَس كَي آمِينَ ملا نَكُه كَي آمِينَ كَ مُوافَقَ بُو گناه معاف كرد كے جائيں گے۔

کی کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہونے کے شار حین نے کی مطلب بیان کئے ہیں،ان میں سب سے زیاد وراج ہیہ بے کہ ملائکہ کی آمین کے ساتھ آمین کی جائے نہ اس سے پہلے ہونہ اس کے بعد میں اور ملائکہ کی آمین کا وقت وہی ہے جب کہ امام آمین کہے۔اس بنا، پر رسول اللہ کے اس ارشاد کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 مطلب یہ ہوگا کہ جب امام سور ڈفاتح ختم کر کے آمین کے تو مقتدیوں کو چاہئے کہ وہ بھی ای وقت آمین کہیں کیو نکہ اللہ کے فرشتے بھی ای وقت آمین کہتے ہیں،اوراللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بندے فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہیں گے ان کے سابقہ گناہ معاف کرد کئے جائیں گے۔

١٣٥) عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْأَهْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا صَلَيْتُمْ فَآلِيْمُوا صُفُو فَكُمْ ثُمُ لِيَوْمَكُمْ آحَدُكُمْ فَافِذَاكِبْرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالطَّالِيْن فَقُولُوا الْمِيْنِ يُجِبْكُمُ اللهُ.

حضرت ابو مو مل اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله نے ارشاد فرہ یا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو توانی صفیں اچھی طرح درست اور سید ھی کرو، پھر تم میں سے کوئی امام ہے، پھر جب وہ امام تخمیر کیے تو تم تخمیر کبو، اور جب وہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت سے سے سے علیہ ویا است سے اللہ براہ ہے۔ پڑھے تو تم کہو آمین ( یعنی اے اللہ ! قبول فرما ہ جب تم ایسا کروگے ) تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں مانگی ہوئی مدایت کی دعاقبول فرمالے گا۔

..... آمین دراصل قبولیت دعائی درخواست ہے ، اور بندے کی طرف ہے اس بات کا اظہار ہے کہ میر اکوئی حتی نظرف ہے اس بات کا اظہار ہے کہ میر اکوئی حتی نئییں ہے۔ کہ اللہ تعالٰی میر کی دعائو اللہ کی کرلے اس لئے سائلانہ دعا کرنے کے بعد وہ آمین کہد کے چھر درخواست کر تاہے کہ اے اللہ! محض اپنے کرم ہے میر کی حاجت بور کی فرمادے اور میر کی دعا تجو فرمالے۔ اس طرح یہ مختصر سالفظار حمت خداوند کی کو متوجہ کرنے والی ایک مستعمل دعا ہے۔ سمن البی داؤد میں ابوز میر کرنے والی ایک مستعمل دعا ہے۔ سمن البی داؤد میں ابوز میر کمیر کی رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ:

"ایک رات ہم لوگ رسول الله نے ساتھ جینے جارہے تھے ایک شخص کے پاس سے گزرنا ہوا جو برے اللہ اللہ سے گزرنا ہوا جو برے الحال اور انبہاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اُریہ شخص اپنی دعا پر مہرلگادے تو یہ ضرور قبول کرالے گا۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کی نے عرض کیا کہ کس چیز کی مہر؟ آپ نے فرمایا کہ آمین کی مہر"

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ وعا کے فتم پر آمین کبناان چیزوں میں سے ہے جن سے دعا کی قبولیت کی خاص امید کی جاسکتی ہے۔

> آ آنان با تبریاباس

نماز میں امین بالجمر کبی جائے یا بالسرایہ مسکنڈھی خواہ مخواہ معرکہ کامسئلہ بن گیاہے، حالا نکہ کوئی باانصاف صاحب علم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ حدیث کے مستند ذخیرے میں جبر کی روایت بھی موجود ہے اور بر کی بھی،ای طرح اس سے بھی کسی کوانکار کی گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ اور تابعین دونوں میں آمین بالجمر کہنے والے بھی تھے اور بالسر کہنے والے بھی <sup>40</sup>،اوریہ بجائے خوداس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ تھیں۔

الا اتن التركماني في طبري من تقل كياب: والصواب ان الخبرين بالجهو بهاو المخافة صحيحان و عمل بكل من في المراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة

دونوں طریعے ثابت ہیں اور آپ کے زمانہ میں دونوں طرح عمل ہوا ہے، یہ ناممئن ہے کہ آپ کے زمانہ میں کہی آمین بانجر نہ کئی گئی ہواور آپ کے بعد بعض صحابہ جبر ہے ہینے گئے ہوں۔ ای طرح یہ بھی قطعا ماممئن ہے کہ آپ کے دور میں اور آپ کے بعد بعض صحابہ جبر ہے ہیں عمل نہ ہواہواور آپ کے بعد بعض صحابہ ایسا کرنے گئے ہوں۔ الغرض صحابہ اور تابعین میں دونوں طرح کا عمل پایاجانا اس کی قطعی دلیل ہے کہ عبد نبوی جب میں دونوں طرح کا عمل پایاجانا اس کی قطعی دلیل ہے کہ آمین میں اصل جبر ہے اور عبد نبوی جب میں زیاد و تر عمل ای پر جہ کہا ہوں اسل کے خلاف بھی ہوتا کہ آگر چہ بھی بھی اس کے خلاف بھی ہوتا کہ آگر ہے کہی بائر کہا اور اس کے برائو کی جمل کہ اور بالسر کو بھی جائر کہا اور اس کے برائسر یعنی آہت تھا سر کے اپنے معلومات کی بناء پر یہ سمجھا کہ آمین جو قر آن کا اغظ بھی نہیں ہے در اصل وہ بالسر یعنی آہت کہ بہ جاتا تھا۔ الغرض جن ایک ہوتی اور غور و فکر نے ان کو اس تیجہ پر پہنچایا ان کی رائے یہ بوئی کہ اصل اور سے کہنج کہ بھی ایک ہوتا کہ کہ بھی ہوگی کہ اصل اور جو انہیں جا کہ بہ بھی ہے۔ بہر حال ائمہ کے در میان اختیان کی رائے یہ بوئی کہ اصل اور جو انہیں جا کہ بہت کہ بہت کہ بہت کی جہت اللہ تعلی ہیں ہے، بوئی کہ اس کہ بواختیار کیا ہے جس کو انہوں نے دیا نہ تارانہ غور و فکر اور حقیق کے بعد زیادہ تھی ہیں۔ اللہ تعلی کی ان سب اس کو اخبا علی حقیق اور غور و فکر اور حقیق کے بعد زیادہ تھی ہیں۔ اللہ تعلی کی ان سب اس کو اختیار کیا ہے جس کو انہوں نے دیا نہ تارانہ غور و فکر اور حقیق کے بعد زیادہ تھی ہیں۔ اللہ تو تی ان دیا ہی کہ دیا ہوں کہ سب کو اخبال کی تو نیں۔

S. 25.

بالکل یمی حال مسئلہ رفع یدین کا بھی ہے، اس میں شک کرنے کی قطعا تھجائش نہیں ہے کہ رسول القد اللہ تحدید سے الشخص وقت، رکوع ہے اشخصے وقت، برکوع ہے اشخصے وقت، برکوع ہے اشخصے وقت، برکوع ہے اشخصے الشخص میں ہوتے وقت بھی۔ رفع یدین کیا ہے۔ (جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، واکل بن حجر اور ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہم وغیر و متعدد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے)۔ اس طرح اس میں بھی شک کی مخبائش نہیں ہے کہ آئی نماز اس طرح بھی پڑھتے تھے کہ صرف تحبیر تح یہ کے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے اور اس کے بعد پوری نماز میں کسی موقع پر بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے (جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور براء بن عازب وغیر ہ نے روایت کیا ہے)۔ اس طرح اس اللہ المنظم اور تابعین میں بھی دونوں طرح عمل کرنے والوں کی احجم فاصی تعداد موجود ہے اس لئے اسمہ جمجمہ ین کے در میان اس بارے میں بھی اختلاف صرف ترجے اور افضلیت کا ہے ، دونوں طریقوں کے جائز اور شاہت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

١٣٦) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَوَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَمَنْكِبَيْهِ إِذَا لَحَسَحَ الصَّلَوَةَ وَإِذَا كَبُرَ لِللَّ كُوْعَ وَإِذَا رَفَعَ رَاْسَةً مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَالِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذَالِكَ فِي السُّجُوْدِ . ((واه العارى و مسلم) روایت بے دسورت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع فرماتے تھے تو استحق کے استح (تحبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ )دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے تھے اور جب رکوع میں جانے کے لئے تعجیب کہ کہنے تھے اور کہتے تھے تھے جب بھی دونوں ہاتھ ای طرح اٹھاتے تھے اور کہتے تھے استحق اور کہتے تھے استحق کے ایک التحد الاور تجدے میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ استحق کروٹ کے است

تشت کے مساوہ میں اللہ بن عمر کی اس حدیث میں تھبیر تح یر کے علاوہ صرف رکوع میں جاتے اور رکوع کے مساوہ تو اور رکوع کے اور الن سے المحت وقت رفع یدین نہ کرنے کی تصر تک ہے۔اور الن بی کی بعض دوسری روایات میں تمیسری رکعت کے لئے اٹھتے وقت مجی رفع یدین کاذکر ہے،اور یہ روایت مجی صحیح بخاری ہی میں موجود ہے۔

اور مالک بن الحویرٹ اور واکل بن حجڑ کی حدیثوں میں (جن کو امام نسائی اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے) سجدے کے وقت بھی رفع یدین کاذ کرہے ، جس کی حضرت ابن عمر کی مندر جہ بالاحدیث میں صراحتہ ' نئی کی گئی ہے۔

واقعہ بیہ ہے کہ ان میں ہے ہر روایت اور ہر بیان بجائے خود سیح ہے اور مالک بن الحویر شاور وائل بن جرکے اس بیان میں کہ رسول اللہ ﴿ تحدے میں جائے وقت اور اس ہے اشخے وقت بھی رفع بدین کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر کے اس بیان میں کہ آپ تجدے میں رفع بدین نہیں کرتے تھے تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ ایسا آپ نے بھی کیا جس کو مالک بن الحویر شاور وائل بن جمرنے تود یکھا اور حضرت ابن عمر نے اتفاق ہے نہیں و یکھا اس لئے اپنے علم کے مطابق انہوں نے اس کی نئی کی ،اگریہ آپ کا دائی یا اکری ممل ہو تا تونا ممکن تھا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر جے صحابی کو اس کی خبرنہ ہو تی۔

## ١٣٧) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا إِبْنُ مَسْعُوْدٍ آلَا أَصَلَى بِكُمْ صَلَوْةَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلَ مَرَّةٍ . ﴿ ﴿ وَاهَ الرَمَدَى وَابِو وَاوْدُ وَالنَّهِ مِنْ

حضرت عبداللد بن مسعود رضی اللہ عند کے خاص شاگر د علقمہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود آ نے ایک وقعہ ہم ہے کہا کہ میں حمہیں رسول اللہ ﷺ والی نماز پڑھائی اید کہد کر انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی،اس نماز میں انہوں نے بس پہلی ہی وفعہ (تحبیر تحریمہ کے ساتھ ) رفع یدین کیا،اس کے سوار فع یدین بالکل نہیں کیا۔ رہائی ترزی نہیں نہیں انہائی اللہ انہائی ا

سنتر آس حضرت ابن مسعود رضی الله عند رسول الله یک ان ممتاز اور جلیل القدر صحابہ میں سے میں جمل کے اس محضوں اللہ یک کی ہدایت تھی کہ وہ نماز میں کہلی صف میں رسول اللہ یک کے قریب کھڑے ہوں، انہوں نے اپنے شاگر دول کو دکھانے اور سکھانے کے لئے اہتمام کے ساتھ رسول اللہ یک والی نماز پڑھائی، اوراس میں تحبیر تح یم یہ کے علاوہ کی موقع پر بھی و فع یہ بن نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعودٌ کی اس حدیث کی بناه پرید ما نناپزے گا که حضرت ابن مُمرُّو غیر دنے رکوع میں جاتے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 وقت اور رکوٹ ہے انچتے وقت رفع پرین کاجوذ کر کیاہے وہ بھی رسول اللہ کا دائمی یا کثری معمول نہ تھا،اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابن مسعود جو آم کے قریب صف اول میں کھزے ہونے والوں میں تھے اس سے یقیینا واقف ہوتے اور تعلیم کے اس موقع پر رفع پدین ہر ٹز ترک نہ کرتے۔

ان سب حدیثوں کوسامنے رکھ کر ہر منصف صاحب علماس نتیجہ پر پہنچے گا کہ رسول اللہ 👚 کامعمول نماز میں رفع پدین کا بھی رماہےاور ترک رفع پدین کا بھی۔ یعنی ایسا بھی ہو تاتھا کہ آھے یوری نماز میں سوائے تکبیر تحریر کے کسی موقع پر بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے الیا بھی ہو تا تھا کہ تحریمہ کے علاوہ صرف ر کوع میں جاتے وقت اور اس ہے اٹھتے وقت رفع پدین کرتے تھے،اور شاذو نادر الیا بھی ہو تا تھ کہ آپ ّ تحدے میں جاتے وقت اور اس ہے انحتے وقت بھی ر فع پرین کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعودٌ جیسے سحابہ نے آت کی نماز کے مسلسل مطالعہ اور مشاہرے سے یہ سمجھا کہ نماز میں اصل ترک رفع یدین سے ،اور حضرت ا بن عمرَ جیسے بہت ہے صحابہ نے یہ سمجھا کہ اصل رفع پرین ہے۔ پھر رائے اور فکر کا یہی اختلاف تابعین اور بعد کے اہل علم میں بھی رما۔

الم ترزري في معترت عبدالله بن عمرُ والى مندرجه بالاحديث سندك ساتحد نقل مرفى كے بعد اور حسب عادت یہ بتانے کے بعد کہ فلال فلال دیگر صحابہ کرام ہے بھی رفع پدین کی احادیث روایت کی گئی مِن لکھاہے کہ:

"ر سول الله تسس كے بعض معايد مثلا حضرت عبد الله بن عمرٌ، حضرت جابرٌ، حضرت ابو بريرُ اور حضرت انس ؓ وغیر واسی کے قائل ہیں بینی انہوں نے رقع یدین کوافتدیار سیاہے ،اوراسی طرت تابعین اور بعد کے ائمہ میں سے فلاں اور فلاں حضرات ای کے قائل ہیں۔"

اس کے بعد ترک رفع یدین کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی القد عنہ کی مندرجہ والا حدیث اعمَل کرنے کے بعد اور اس مضمون کی براہ بن عازش کیا لک دوسر می حدیث کا حوالہ دینے کے بعد امام ترمذ کی نے لکھاہے کہ نہ

"متعدد صی بیّرای کے قائل ہیں اور انہوں نے ترک رفع پیرین کوافتیار کیا ہے اور ای طرت تابعین اور بعد کے ائمہ میں ہے فلال فلال حضرات نے اس کوافتیار کیاہے۔"

الغرطس آمین پانجبر اور آمین بالسیر کی طرح رفع یدین اور ترک رفع پدین باد شبه دونوں عمل رسول الله ے ثابت میں۔ اور صحابہ کرائم کے در میان ترجی وافتیار میں اختلاف آس وجہ سے ہواہے کہ ان میں ہے بعض نے اینے غور و فکر ،اپنے دین وجدان اور اور اک اور رسول انقد سے معمولات کے مطالعہ و تجزیہ کی بناہ پر بیہ سمجھا کہ نماز میں اصل ترک رفع یدین ہے ،اور رفع پدین جب ہواہے وقتی اور عار منی طور پر ہوا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ جیسے صحابہ کرام نے یہی سمجھاور امام ابو حنیفہ اور سفیان تورگ وغیر وائمہ نے اس کو افتیار کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر و نیر دوسرے بہت سے صحابہ کرام نے اس ک برغلس سمجها،اور حضرت امام شافعیؓ اور امام احرؓ وغیر و نے اس کو اختیار کیا،اور رائے کابیہ اختلاف بھی صرف { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 فنسلت میں ہوا، رفع اور ترک رفع کاجواز سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ غلواور ناانصافی ہے حفاظت فرمائے اور اتباع حق کی تو فیق دے۔

# رو ڻو جو و

ر و ن ۱۰۰۰ من المن المراجعة المراجعة المراجعة

١٣٨) عَنْ أَبِي مُسْعُوْدٍ الْاَ نُصَادِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ لَا تُجْزِئ صَلُواةُ الرَّجُلِ حَتَّى يَكِيمَ ظَهْرَةً فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ ..... وهذا والله على السّر والساع والساعة والعادي

حضرت ابومسعود انصاری رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی کی نمازاس وقت تک کافی نہیں ہوتی (یعنی پوری طرح ادا نہیں ہوتی)جب تک کہ دور کو ٹاور تحدہ میں اپنی چینھ کو سید حابر ابر نہ کرے۔

١٣٩) عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِي الْحَنَفِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزُوَ جَلَّ إِلَىٰ صَلواةٍ عَبْدٍ لَا يُقِينُهُ فِلِهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوعِهَا وَ سُجُودِهَا - ١٠٠٠-١٠٠٠

حضرت طلق بن علی حنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ جو بندہ رکوع اور تحدے میں اپنی پشت کوسید ھی برابر نبیس کر ۱۴ اللہ تعالیٰ اسکی نماز کی طرف دیکھتا بھی نبیں۔

۔۔۔۔۔ نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کے زدیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز اسکے نزدیک قابل قبول نہیں، Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { . 12. عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ﷺ اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَهْسُطُ آحَدُكُمْ ذِرَاعَهُ الْبِسَاطَ اللهِ الْبِسَاطَ اللهِ عَلَيْهِ الْبِسَاطَ اللّهُ عَلَيْهِ الْبِسَاطَ اللّهُ عَلَيْهِ الْبِسَاطَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ بجد داعتدال کیسا تھے کر واورکو کی اپنی باہیں مجدے میں اس طرح نہ بچھادے جس طرح کتاز مین پر باہیں بچھادیتا ہے۔

..... تجدے میں اعتدال کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ تجدہ طمانیت کے ساتھ کیا جائے ،ابیانہ ہو کہ سر زمین پر رکھااور فوڑائی ایا۔ اور بعض شار حین نے اعتدال کے تھم کا مطلب یہ بھی سمجھا ہے کہ ہر عضو تحدے میں اس طرح رہے جس طرح کہ اس کور بنا چاہئے۔ دوسر می ہدایت اس حدیث میں یہ فرمائی ٹی ہے کہ تجدے میں کلائیوں کوزمین سے اوپر اٹھار بنا چاہئے۔ اس سلسلہ میں کتے کی مثال آپ نے اس واسطے دی کہ اس کی شناعت اور قباحت المچھی طرح سامعین کے ذہن نشین ہوجائے۔

حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ مَنْ فَرَمَالِیا ﴿ جِبِ ثَمْ حَبِدُو كُرُو تُو اپنی جشیلیاں زمین پر کھواور کہیلیاں او پرانھاؤے ﴿ ﴿ مَنَا

١٤٢ عَنْ عَلْدِاللهِ لَمْنِ مَالِكِ لَمْنِ بِحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَبِيُّ الْحَالِقِ لَمْنَ يَدَيْهِ حَشْر يَبْدُونَهَاصُ اِبطَيْهِ – روه البحري وسنده

حضرت عبدالله بن مالک بے روایت ہے کہ رسول اللہ ، جب مجدومیں جاتے تواپیز دونوں باتھوں کو اچھوں کو اچھوں کو اچھو اچھی طرح کھول دیتے تھے، یعنی پہلوؤں ہے الگ رکھتے تھے) یباں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آسکتی تھی۔ تھی۔

١٤٣ ) عَنْ وَالِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ وَآيْتُ وَسُوْلَ اللّهِ عَيْدَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ وُكُبَيَّدِهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا لَهَضَ وَلَعْمَ يَدَيْهِ قَبْلَ وُكُبَيِّهِ .... روداو داود والوعات والساني والسانية ...

د حضرت واکل بن فجر کے روایت کے رسول اللہ کوخود دیکھا ہے کہ جب آپ تجدے میں جت تھے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھننے زمین پر رکھتے تھے ،اور جب آپ تجدے سے اٹھتے تھے تو اس کے بر مکس اپنے ہاتھ گھنٹوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ عَنِهُ الْمِنْ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ أَمِرْتُ أَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظَم عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْهَدَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ وَاطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفِتَ الثِيَابَ وَالشَّعْرَ . . . و عصر مصر

النظر الله المسلم المس

#### 

د 14 عَنْ عُقْبَةَ لَهِنِ عَامِرٍ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَيِّحْ بِاسْعِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ 35 إلجَعَلُوهَا فِي فَيْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَيِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ 35 الجُعَلُوهَا فِي سُجُوْدِكُمْ . ورد و وزور و وسمد عربي

من حضرت عقبہ بن عامر رضی القد عند سے روایت ہے کہ جب قر آن مجید کی آیت فیسے ۱۹۰۰ رست مطرت عقبہ بن عامر رضی القد عند سے روایت ہے کہ جب قر آن مجید کی آیت فیسی رکو ( یعنی اس تھم کی تقییل میں سجان رئی العظیم رکوع میں کہا کرو) پھر جب آیت ہے ۔ ۱۰ مند الفیسی کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نداس کو اپنے مجدے میں رکھو ( یعنی اس کی تقییل میں سمار سے ایسی مجدے میں کارو)۔

١٤٠) عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ١٤٪ إِذَا رَكِعَ آحَدُكُمْ فَقَالَ فِى رُكُوْعَهُ وَذَٰ لِكَ آذْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِى رُكُوْعَهُ وَذَٰ لِكَ آذْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِى سُجُوْدُهُ وَ ذَٰ لِكَ آذْنَاهُ .

عون بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارسال اللہ نے ارسال کہ استاد کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اسکار کوئ مکمل میں ہور میں اللہ میں میں میں اللہ کے تواس کار کوئ مکمل میں اللہ کی اسکار کے تواس کا مجدد ہوراہ اس کا اونی درجہ ہوا۔ کا مجدد ہوراہ و گیا اور بہ اس کا اونی درجہ ہوا۔

مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اگر شبیع سادفعہ سے کم کبی ٹی تورکوع اور سجدہ تو ادا ہوجائے گالیکن اس میں ایک و نہ نقصان رہے گا، کامل ادائیگ کے لئے کم سے کم سادفعہ تشبیح کہنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ کہنا اور بہتر ہے۔ بال امام کے لئے ضروری ہے کہ وورکوع اور سجدہ اتنا زیادہ طویل نہ کر ایس ہے لئے زحمت اور گرائی کا باعث ہو۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی سے ابود اؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند نے عمر بن عبد العزیز کے متعلق فرمایا کہ اس جوان کی نماز مضور کی نماز کے ساتھ بہت بی مشابہ ہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عمر بن عبد العزیز کے رکوع و جود کی شبیح اس ہے بارس جبی اندازہ کیا کہ وہ تقریباد س دفعہ شبیح کہتے تھے، اس لئے بہتر ہے کہ جو معلوم ہواکہ رسول اللہ سمجی رکوع و جود میں تقریباد س دفعہ شبیح کہتے تھے، اس لئے بہتر ہے کہ جو شخص نماز پڑھا ہے دہ کم سے کہ بین دفعہ اور زیادہ سے ذیادود س دفعہ شبیح کہتے تھے، اس لئے بہتر ہے کہ جو شخص نماز پڑھا نے دہ کم ہے کم تمین دفعہ اور زیادہ سے ذیادود س دفعہ شبیح کہتے تھے، اس لئے بہتر ہے کہ جو شخص نماز پڑھا نے دہ کم ہے کم تمین دفعہ اور زیادہ سے ذیادود س دفعہ تسبح کہتے تھے، اس لئے بہتر ہے کہ جو

مندر جبہ بالا تتیوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول القد نے رکو ٹاور تحبدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کئنے کی امت کو ہدایت و تلقین فرمائی اور یہی آئپ کا معمول بھی تھا، کیکن دوسر کی بعض احادیث میں رکو ٹاور تحبدہ ہی کی حالت میں تشہیح و تقدیس کے بعض دوسرے کلمات اور دعاؤں کا پڑھنا بھی آنخضرت سے ٹابت ہے۔ جبیبا کہ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا۔

مد حضرت عائشه صدایقد رضی الله عنها ب روایت ب کدسول الله رکوع اور جود می کیتی تھے اور مقدت و منزوج پر ورد گار ملئلہ کااور روح کا)۔

119 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﴿ يُكِيْرُ اَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سُبْحَالَكَ اللَّهُمُ رَبِّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمُ اغْفِرْلِيْ يَتَاوَّلُ الْقُرْانَ .

عنرت عائثہ صدیقہ رض اللہ عنہا کے آخری لفظ کا مطلب ہیہے کہ سورہ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 میں آپ کوالقد تعالیٰ کی طرف ہے جو یہ تھم دیا گیا تھا ہے۔ ۔۔۔۔ یہ سعند و (آپ القد کی حمد کے ساتھ اس کی تقبیل میں آپ اور اس ہے مغفرت طلب کریں)اس تھم کی تقبیل میں آپ ان کلمات کے ذریعہ رکوع اور مجدے میں بھی اللہ کی حمد و تسبیح اور اس سے استغفار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنبا ہی ہے یہ بھی مروی ہے کہ سے مند نہ دس سے نزول کے بعد نماز کے ملاوہ بھی آپ کی زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کے جامع کلمات بکٹرت جاری رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اقتد ااور پیروی ہم سب کو نصیب فرمائے۔

٥٥٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىٰ عَلَى بَطْنِ قَلْمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِّى اَعُولُ بِنَ عَلَى اَلْهُمْ إِنِّى اَعُولُ بِنَ صَلَى لا أُحْصِىٰ ثَنَاءً عَلَيْكَ الْتَ بِرَضَاكَ مِنْ عَقُولَةِ بِكَ وَاعُولُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِىٰ ثَنَاءً عَلَيْكَ الْتَ كَمَا الْنَيْتَ عَلَى نَفْدِكَ -

معنرت عائشہ صدیقہ رسنی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ ایک رات کو ( میری آگر کھی تو ) میں نے رسول اللہ کو بستر پر نہ پایا ، پس میں (اند عیر ہیں) آپ کو مُولئے لگی تو میر اباتحہ آپ کے پاؤں کے آلموؤں پر پڑا ، اس وقت آپ تجدے میں تھے اور اللہ کے حضور میں عرض کر رہے تھے جہہ ہی عدد در اے اللہ! میں تیری ناراضی ہے تیری رضامندی کی پناولیتا ہوں اور تیری سزا ہے تیری معافی کی پناولیتا ہوں اور تیری کر از اس تیری کے بارے میں معافی کی پناولیتا ہوں اور تیری کی خرور اپنی ذات اقد س کے بارے میں نہیں کر سکتا ( بس بھی کہہ سکتا ہوں ) کہ تو ویبا ہے جیسا کہ تو نے خودا پنی ذات اقد س کے بارے میں بتالیا ہے )۔

١٥١) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَلْبِيْ كُلَّةَ دِلْقَةَ وَجُلَّةً وَاَوْلَهُ وَاخِرَةً وَ عَلايِئَةً وَسِرَّةً –

حضرت ابو ہر برور ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنے سجدے میں (سبحی مجھی) بید دعا بھی کرتے متھے اللهه اغفولی ذنبی کللہ (اے اللہ! میرے سارے گناو بخش دے، اس میں سے چھوٹے بھی بڑے بھی، پہلے بھی اور پچھٹے بھی، کہلے ہوئے بھی اور ڈھکے چھپے بھی)۔

۔۔۔۔۔ بعض قرائن کی بناء پر بعض علائے امت کا یہ خیال ہے کہ رکوئاور مجود میں یہ دعائمیں آپ زیادہ تر تہجد وغیر ونفل نمازوں میں پڑھتے تتے۔ لیکن کبھی فرض نمازوں میں بھی بعض دعاؤں کا پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے،اوران مبارک دعاؤں کا مطلب آدمی سمجھتا ہو تور کوئ و جود میں شیعے کے ساتھ کبھی کبھی یہ دعائمیں بھی پر حن چا بئیں۔خاص کر نوا فل میں جن میں آدمی کو اختیار ہے کہ جتنالمباچاہے رکوئ و سجد وکرے۔باں فرض نمازوں میں امام کواس کا کھاظا ضرور رکھنا چاہئے کہ مقتدیوں کو تکلیف اور گرانی نہ ہو۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

# 

١٥٢ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ لَهِيْتُ أَنْ اَلْحَرَا الْقُرْ انْ رَاكِمًا أوْسَاجِدًا فَامًا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ وَامًّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنَّ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ۔ مجھے اس کی ممانعت ہے کہ رکوں۔ پس رکوع میں تو تم لوگ ممانعت ہے کہ رکوئ اور مجدے کی حالت میں قر آن مجید کی تلاوت کروں۔ پس رکوع میں تو تم لوگ اپنے مالک اور پروردگار کی عظمت و کبریائی بیان کیا کرو، اور مجدے میں دعاکی خوب کو شش کیا کرو، مجدے کی دعا(خاص طور ہے) اس کی مشتق ہے کہ قبول کی جائے۔

.... قرآن مجید کی قرأت جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے نماز کااہم رکن ہے۔ لیکن اس کا محل قیام ہے اور کلام الٰہی و فرمان خداوند کی کے شایان یہی ہے کہ اس کی تلاوت و قرأت قیام کی حالت میں ہو (شاہی فرامین کے گھڑے ہو کر ہی پڑھے جانے کاد ستور ہے)اور رکوع و جود کے لئے یہی مناسب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تشبیح و تقدیس، اپنی بندگی و سر الگندگی کا ظہار اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعاواستغفار ہو۔رسول اللہ کا عمل بھی مدت العمریمی ربالوراس حدیث میں آئے نے زبانی بھی اس کی جدایت فرمائی۔

وہ حدیثیں اوپر گزر پچی ہیں جن میں رسول القد نے سجدے میں مستحد میں استحد کے کہتے کی استحد فرمائی ہے اور یہاں اس حدیث میں استحقین و ہدایت فرمائی ہے اور یہاں اس حدیث میں اس نے سجدے میں دخا ارسے کی تاکید فرمائی۔ ان دونوں ہا توں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے۔ ہات یہ ہے کہ دعا اور سوال کی ایک سادہ اور تعلیٰ ہوئی صورت تو یہ ہے کہ بندہ صاف صاف اپنی حاجت مانگے اور ایک طریقہ ہے اسکان سے محامد اور کمالات کے گئے اور ایک طریقہ ہے اور میں اس دغال کے حامد اور کمالات کے گئے ہوئی میں اس دغال کے طریقہ ہے اور ایک ایک طریقہ ہے اور ایک میں بہت ہے مائی والے اس طری آئی ہے۔ (جامع تریزی) اس کھانے ہے سے معنول میں عرض اس بھی ایک ایک جدور میں عرض اس بھی ایک ایک حدیث میں ہوئی ہیں کا جدور میں عرض اور جو ایک تریزی کی ہور عائیں آئی ہے۔ اور واضی اور جو ایک تریزی کی ہور عائیں آئی ہے۔ اور واضی اور جو ایک تریزی کی ہور عائیں آئی ہے۔ اور واضی اور جو ایک تو دعائیں آئی ہے۔ اور واضی ایک دعائی میں ایک اور دیا تھی ایک دیا ہے منقول وہا تو رہیں کہ دور دیا کی آئی کے دور دیا گئی آئی ہے۔ اور دی گئی ہوں کا خام ہے کہ اس خاظ ہے ایک شان کچھ اور دی ہے۔

#### الدون أنيات

الله عَنْ مَعْدَانِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ لَقِيْتُ قَوْبَانَ مَوْلِي رَسُوْلِ اللّهِ عَمَّ فَقُلْتُ الْحِيْرِيِي بِعَمَلِ اعْمَلُهُ يُذْخِلِنِيَ اللّهِ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِقَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ لَا لِك رَسُوْلَ اللّهِ \* فَقَالَ عَلَيْكَ بِكُثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلْهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلْهِ سَجْدَةَ إِلّا رَفَعَكَ اللهُ

#### بِهَا دَرَجَةُ وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ حَطِيْفَةُ قَالَ مَعْدَاكُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَااللَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِفْلَ مَا قَالَ ثَوْ بَاكُ . (((العمليم)

معدان بن طلحہ تابقی کا بیان ہے کہ رسول اللہ اسے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے میری ملا قات ہوئی تو میں نے ان ہے عرض کیا کہ ججھے کوئی ایسا عمل بتاہیے جس کے کرنے سے اللہ تعالی ججھے جنت عطافر مادے!! نصول نے خامو شی اختیار فرمائی اور میری اس بات کا کوئی جواب خبیں دیا میں نے دوبارہ وہی سوال کیا انہوں نے اس مر تبہ بھی کوئی جواب خبیں دیا اور سکوت اختیار فرمایا۔

اس کے بعد تیسری مرتبہ میں نے بھر وہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بجی سوال میں نے رسول اللہ اللہ کے عدد تیسری مرتبہ میں اللہ کا میں اللہ کے حضور میں مجدے زیادہ کیا کرو، جو بجدہ بھی تم اللہ کے اللہ کے حضور میں جدے زیادہ کیا کرو، جو بجدہ بھی تم اللہ کے وہ سے ضرور معاف ہوگا۔ معدان کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ کے دوسرے سحابی حضرت! بو المدردانہ کی خدمت ہیں حاضری کا مجھے موقع ملا توان سے بھی میں نے بجی سوال کیا، انہوں نے بالکل وہی المدردانہ کی خدمت ہیں حاضری کا مجھے موقع ملا توان سے بھی میں نے بجی سوال کیا، انہوں نے بالکل وہی تایاجو حضرت ثوبان ٹے فرمایا تھا۔

١٥٤) عَنْ رَبِيْهَةَ بِنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَآتَيْتُهُ بِوَصُولِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ آسْآلُكُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ آوْغَيْرَ لَا لِكَ ؟ فَلْتُ هُوَ لَا لِكَ ، قَالَ فَآعِينَىٰ عَلَى تَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ . . . ((والاصلة)

ترجہ بن کعب اسلمی (جواصحاب صفہ میں سے تھے اور سفر و حضر میں اکثر سول اللہ کے خادم خاص کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہتے تھے ) بیان فرماتے ہیں کہ: میں ایک رات کو حضور سے کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں تھا (جب آپ تہد کے لئے رات کو اٹھے) تو میں وضو کا پانی اور دوسر ی ضروریات لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے (مسرت اور انبساط کے خاص عالم میں ) مجھ سے فرمایا: "ربعہ کچھ مانگو" (آپ کا مطلب یہ تھاکہ تمبارے دل میں اگر کسی خاص چیز کی جاہت اور آزو ہو تواس وقت مانگ لومیں اللہ تعالی ہے اس کے لئے دعا کروں گا، اور امید ہے کہ وہ تمباری مراد پور کی کرد ہے گا)۔ ربیعہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ میری مانگ ہوں۔ آپ نے گا)۔ ربیعہ کہتے میں۔ میں خواب کے سواتے ہو اور ؟۔ میں نے عرض کیا۔ میں تو بس یمی مانگ ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ تواسیے اس معاملہ میں مجدوں کی کثرت کے ذریعہ میری مدکرو۔

تشریک مقربین بارگاہ خداوندی پر بھی بھی ایسے احوال آتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت رحمت حق متوجہ ہے ،اور جو پچھے مانگا جائے امید ہے کہ انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔ بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آنخضرت شنے نے ربیعہ بن مالک کی خدمت ہے متاثر ہو کران سے فرمایا کہ سب (جس چیز کی شہیں چاہت ہو وہ مانگو) غالباوہ کوئی ایس بی گھڑی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں سنسین کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag 1 سند کی و اور ایست ما گلی، اور مکرر دریافت کرنے پر بھی یہی کہا کہ: "بجھے تو ہی یہی چاہئے اس کے سوا پھی میری منبیں " تو آج نے ان سے فرمایا کہ: اور سور دریافت کرنے پر بھی یہی کہا کہ: " بجھے نو ہی کا سے اس معاملہ میں میری مدد کرد محدول کی کثر ت کے ذریعہ آج نے ان کو بتایا کہ تم جو جنت میں میری رفاقت چاہئے ہو یہ بہت بلند در جداور عظیم مر تبہ ہے، میں تمبارے واسطے اللہ تعالیٰ ہے اس کے لئے دعا کر تا ہوں اور کردل گا کیکن اتنا بلند مقام حاصل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ تم بھی اس کا ستحق تی پیدا کرنے کے لئے عملی کو حش کرو، اور دو خاص عمل جو اس منزل تک پہنچانے میں خصوصیت کے ساتھ مدد گار ہو سکتا ہے اللہ کا شروں اور دو خاص عمل جو اس منزل تک پہنچانے میں خصوصیت کے ساتھ مدد میں گار ہو سکتا ہے اللہ کا خاص اہتمام کر کے اپنے اس معاملہ میں میری در دو اور اپنے عمل ہے میں دعاؤہ تو پہنچاؤ۔

واضح رہے کہ حضرت ربیعہ کی اس حدیث اور اس سے اوپروالی حضرت تو بان کی حدیث میں کثرت جود سے مراد نمازوں کی کثرت ہے، لیکن چو نکہ جنت اور اس میں رسول اللہ کی رفاقت حاصل ہونے میں نماز کے دوسرے ارکان واجزاء سے زیادہ تجدد کو دخل ہے اس لئے بجائے کثرت صلوۃ کے کثرت جود کا لفظ استعمال کیا گیاہے۔واللہ اعلم۔

#### توميه مرجات

ر کو عاور تجدے کے در میان قومہ کا تھم ہے،اورای طرح ایک رکعت کے دو تحدوں کے در میان جلسہ مشروع ہے،ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ کی ہدایت اور آئپ کا معمول ذیل کی حدیثوں میں پڑھئے۔

٥٥٥) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُمُّ رَبَّنَا لِللهُمُّ رَبَّنَا لَكُولُ الْمَلِكِدِ عُفِرَلَهُ مَاتَقَلَمَ مِنْ ذَلْبِهِ مَا مَاسَحِينَ وَالْقَ قُولُهُ قُولُ الْمَلِكِدِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَلَمَ مِنْ ذَلْبِهِ مَا مَاسَحِينَ وَالْقَ قُولُهُ قُولُ الْمَلِكِدِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَلَمَ مِنْ ذَلْبِهِ مَنْ وَالْقَ قُولُهُ قُولُ الْمَلِكِدِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَلَمَ مِنْ ذَلْبِهِ مَا مَاسَحِينَ وَاللّهُ مُنْ وَالْقَ قُولُهُ قُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا جب امام (رکوٹ سے انتختے ہوئے) کیجے سے سے حسد (اللہ نے سی اس بندہ کی جس نے اس کی حمد کی) تو تم (مقتدی اوگ) کہو سب سے سے مسل (السالہ بنارے پروروگار تیرے بی لئے ساری حمد وستائش ہے) تو جس کا کہنا ملائکہ کے کہنے کے موافق ہوگا اس کے پیچلے سارے سناہ معاف کردیے حائم گے۔

''شنت' منماز باجماعت میں جب امامر کوئے سے ہوئے سب سے حدود کہتا ہے تواللہ کے فرختے بھی میں سے حدود کہتا ہے تواللہ کے فرختے بھی رسول اللہ سے نام کے چھیے نماز پڑھنے والوں کو تلم دیاہے کہ جن لوگوں کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمہ کی اس موقع پروہ بھی یمی کلمہ کہا کریں اور فرمایاہے کہ جن لوگوں کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمہ کی مرکت ہے ان کے چھلے قصور معانی ہو جائیں گے۔ موافق اور مطابق ہو جائیں گے۔ موافق اور مطابق ہو ہے کہ بالکل ان کے ساتھے ہو آگے چھیے نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

یہ بات اس معادف الحدیث بی کے سلسلہ میں بار بار لکھی جانچی ہے کہ جن صدیثوں میں کسی خاص عمل { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کی برکت ہے گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے اس سے مراد عموماً صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبائز کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث سے بچھ ایسا معلوم ہو تاہے کہ ان کے معافی اصولی طور پر توبہ سے وابسة ہے، یوں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ بزے بزے گناہ جس کے جیاہے محض اسے کرم سے بخش دے۔

١٥٦) عَنْ عَبْدِالِهِ بْنِ آوْلَى قَالَ كَانَ وَسُوْلُ اللّهِ هَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَةَ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللهَ لِمَنْ حَمِدَةَ اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلاَ السَّمْوَاتِ وَ مِلاَ الْاَرْضِ وَمِلاَّ مَاهِئْتَ مِنْ هَنْيُ بَعْدُ . (رواد سلم)

الله الله الله الله بن او في رضى الله عند سادوايت بكدر مول الله اله جب ركونًا سافحة توفرات: الله الله لِمَنْ حَمِدَهُ اَللْهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْا السَّماوَاتِ وَالْآرُضِ وَمِلْاً مَاشِئْتَ مِنْ اللهُ أَنْ أَمْدُهُ

التدنے سی اس بندہ کی جس نے اس کی حمد کی اے اللہ ہمارے دب تیرے ہی لئے ساری حمد وستائش ہے اتی کہ جس سے زمین آسان کی ساری و سعتیں مجر جائیں اور زمین و آسان سے آگے جو سلسلہ وجود تیری مشنیت میں سے اس کی مجمی ساری و سعتیں مجر جائیں۔ سیست

١٥٧) عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِع قَالَ كُنَّا نُصَلِّى وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرُّكُعَةِ قَالَ سَعِمَ اللهُ كِيْرًا طَيْبًا اللهُ عَلَيْهُ وَرَاءَ ةَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَيْرًا طَيْبًا مُنْ الرُّكَ الْكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَيْرًا طَيْبًا مُنَا اللهُ مَنِ المُتَكَلِّمُ اللهِ قَالَ آلَا قَالَ رَأَيْتُ بِطْعَةً وَ لَلَيْنَ مَلَكًا مُنْ مَنِ المُتَكَلِّمُ اللهِ قَالَ آلَا قَالَ رَأَيْتُ بِطْعَةً وَ لَلَيْنَ مَلَكًا اللهُ مَن المُتَكَلِّمُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

کی معرف رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے شے جب آپ نے رکوئے سر اٹھایااور کہا سب ﷺ نس حسد : تو آپ کے پیچھے مقتر یوں میں ہے۔ ایک شخص نے کہا:

رندا ولك الحمد حمد كسراطيا طيا ماركافية الهامات رب آپ ي كے لئے بى مارى حمد، بهت زياده حمد بهت ياكره اور ميارك حمد

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

جب رسول الله ﴿ نَمَازَ ہِ فَارِغَ ہُوۓ تُو آپ ﴾ نے دریافت فرمایا اس وقت یہ کہنے والا کون تھا؟ اِس مخض نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ آپ ﴾ نے فرمایا میں نے تمیں سے پچھے او پر فرشتوں کودیکھا کہ وہاہم مسابقت کررہے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھے گا۔ ﴿ ﴿ إِنْ رَبَىٰ )

تشرت ..... حدیث میں اس کلمہ "رت ولك المحسد حداً كيار" كے لكھنے كے لئے تمیں سے زیادہ فرشتوں كی جس سابقت كاذكر ہے اس كا خاص سب غالباس بندہ كے دل كى وہ خاص كيفيت تھى جس كيفيت ہے اللہ كا خاص علم كيفيت ہے اللہ كا خاص كلہ كيا تھا۔ واللہ كا خاص كيفيت ہے اللہ كا خاص كيفيت ہے اللہ كا خاص كيفيت ہے اللہ كا خاص كو خاص كيفيت كے اللہ كا خاص كو خاص كيفيت كے اللہ كا خاص كو خاص كے خاص كے خاص كے خاص كيفيت كے اللہ كا خاص كے خاص ك

# ١٥٨) عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْنَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرلَنْي .

١٥٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \* قَالَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْلَتَيْنِ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلَى وَارْحَمْنِي وَاهْدِينِي وَعَافِينِي وَارْزُقْنِي . ﴿ رَوَاهُ الرَّوْدُ وَ الرَّمَادِي

ترجم الله الله الله بن عباس رضى القد عنه بي روايت بي كدر سول الله الله الدونون مجدون كه در ميان بيه وعاكرت تقده "اب الله! ميرى مغفرت فرماه مجهد پررخم فرماه مجهد بدايت كى نعمت سه نواز ، مجهد معاف فرماد بي اور ميرى روزى كى كفالت فرماد " (سنن في الله بي تركم )

١٦٠) عَنْ آلْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه قَامَ حَتَّى نَقُولُ قَدْ ٱوْهَمَ لُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْن حَتَّى نَقُولُ قَدْ ٱوْهَمَ . (رواه سلم)

ندید حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ (مجھی ایسا ہوتا) کہ رسول اللہ ، جب رکونؑ ہے اٹھ کر مع الله لمن حمرہ کہتے تو (اتنی دیر تک) کھڑے رہتے کہ ہم کو خیال ہوتا کہ شاید آپ کو سہو ہو گیا، پھر سجدہ میں جاتے اور اس ہے اٹھنے کے بعد دونوں مجدوں کے در میان (اتنی دیر) ہیٹھتے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ شاید آپ کو سہو ہو گیا۔ ، (سی سلم)

تشریک .....دهرت انس رضی الله عند کی اس حدیث سے جہال بید معلوم ہوا کہ مجھی مجھی آپ کا قومداور جلسہ اتفاطویل ہو جاتا تھا کہ صحابہ کرام کو سہو کا شید ہونے لگنا تھاوییں اس سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ ایسا بھی شاذو نادر ہی ہوتا تھا، عام عادت شریفہ بہ نہیں تھی،ورنہ اگر روز مردکا معمول یہی ہوتایا بکثرت ایسا ہوا کرتا تو کسی کو سہوکا شید بھی نہ ہوتا۔

ر کوع اور سجدہ کی طرح قومہ اور جلسہ میں بھی جو کلمات اور جو دعائیں رسول اللہ ﷺ ہے منقول وہا تور بیں۔ ظاہر ہے کہ وہ سب نہایت ہی مبارک اور مقبول دعائیں بیں۔ البتہ اگر نماز پڑھنے والا امام ہو، تو حضور Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ہی کی ہدایت کے مطابق اس کواس کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ اس کا طرز عمل مقتدیوں کے لئے زحمت ومشقت کا باعث نہ بن جائے۔

#### قعدد، تشبداور سلام

نماز کا خاتمہ قعدہ اور سلام پر ہو تاہے، یعنی یہ دونوں اسکے آخری اجزاء ہیں، باں اگر نماز تین یا چار رکعت ان ہو تو پہلی دور کعت پڑھنے کے بعد ایک دفعہ در میان میں بھی بیٹھا جاتا ہے اس کو قعدہ اولی کہتے ہیں لیکن اس میں صرف تشہد پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیسری یا چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد دوبارہ بیٹھتے ہیں اور اس میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھنے کے بعد سلام پر نماز ختم کردی جاتی ہے۔

ذیل کی حدیثوں ہے معلوم ہو گا کہ قعدہ کا محیح طریقہ کیاہے اور رسول اللہ ﷺ کسطرے قعدہ فرماتے تھے ،اور اسمیس کیاپڑھنے کی آپ ﷺ نے تعلیم دی ہے ،اور سلام پر کسطرے نماز ختم کرنی جاہے

# قعده كالفيح اور مسنون طريقه

١٦١) عَنْ عَلِياهِ بْنِ عُمَرَانُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِي الصَّلُواةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتْهِ وَرَكَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِثَى الْوَبْهَامَ فَلَاعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرِئ عَلَىٰ رُكْبَيْهِ بَاصِطُهَا عَلَيْهَا . ((((اه سـنم)

ترید معضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ۱۰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ۱۰ جب نماز میں بیٹے تھے تواپنے وونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے اور دائے ہاتھ کے انگوشے کے برابر والی انگلی (انگشت شہادت) کواٹھا کر اس سے اشارہ فرماتے تھے اور اس وقت بایاں ہاتھ آپ کا ہائمیں گھٹنے پر بی دراز ہو تا تھا (مینی اس سے آگے کوئی اشارہ نہیں فرماتے تھے)۔ (سی سند)

تشری .... قعدہ میں کلمہ شہادت کے وقت انگشت شہادت کا اٹھانا اور اشارہ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام نے بھی روایت کیا ہے، اور بلاشبہ رسول اللہ بھی ہے ابرت ہے۔ اور اس کا مقصد بظاوہ دوسرے صحابہ کرام نے بھی روایت کیا ہے، اور بلاشبہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے وحدہ لاشر یک ہونے کی شہادت دے رہا ہواس وقت اس کادل بھی توحید کے تصور اور یقین سے لبریز ہواور ہاتھ کی ایک انگی اٹھا کر جم سے بھی اس کی شہادت دی جارتی ہو، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ای محصر دولیات میں سے اضافہ بھی ہے کہ انگشت شہادت کے اس اشادے کے ساتھ آپ آ کھے سے بھی اشارہ فرماتے تھے واقعیا بھی دور دصرت عبداللہ بن عمر بی نے اس اشادہ کے متعلق رسول اللہ تھی کا بیدار شاد بھی نقل فرمایا ہے:

لهي أضَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ

ا مگشت شباوت کا بید اشارہ شیطان کے لئے لوہے کی دھار دار جھری اور عموار سے زیادہ الکیف دومو تاہے۔ ا

١٦٢) عَنْ عَبْدَالَهِ بْنِ عَبْدِالَهِ بْنِ عُمَرَالَهُ كَانَ يَرَىٰ عَبْدَالَهِ بْنَ عُمَرَ يَقَرَّبُعُ فِي الصَّلُواةِ إِذَا جَلَسَ فَقَعَلْتُهُ وَآلَا يَوْمَئِلِ حَدِيْتُ السِّنِ فَنَهَالِي عَبْدُالَهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّهُ الصَّلُواةِ آنُ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْهُمْنِي وَتَفْيَى الْهُمْرِي فَقُلْتُ الِّكَ تَفْعَلُ ذَٰ لِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجُلَاى لَا تَخْمِلَاتِي – رواه البحاري

حضرت عبدالله بن عمرض القدعند کے فرزند عبدالله ہے روایت ہے که وواپ والد ماجد (حضرت عبدالله بن عمر) کودیکھتے تھے که وہ نماز میں چہار زانو بیضتے تھے۔ (کہتے ہیں که والد ماجد کی پیروئ میں) میں بھی اسطرح چہارزانو بیضنے کا حال تکہ میں اسوقت بالکل نو عمر تھا، تووالد ماجد نے ججے اسطرت بینے ہے منع فرمایا اور ججھے بتایا کہ نماز میں بیضنے کا شرکی طریقہ ہیہ ہے کہ اپناوا بنایاؤں کھڑا کرو، اور بایاں پاؤں موزکر بچھاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ نے خود آپ جو چہارزانو بیسے ہیں؟۔ انہوں نے فرمایا کہ ۔ (میں مجبوری اور معذوری کی وجہے ہیں جاتے ہیں بینے سیارتے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کے آخری الفاظ میں فرصائی کا حصاصی (میری دونوں پاؤں میر ابوجھ نہیں سہار سکتے ) سے یہ بات صاف سمجھ میں آئی ہے کہ ان کے نزیک قعدہ کا مسنون طریقہ وہ قعاجس میں آدمی کے جسم کا بوجھ اس کے دونوں پاؤس پر رہتا ہے ،اور وہ وہی ہے جس کو سیسٹ کی سکتے ہیں اور جو ہم لوگوں کا معمول ہے۔

شرح حدیث کے ای سلسلہ میں زیر عنوان "نماز کس طرح پڑھی جائے" حضرت ابو حمید ساعدی کی وہ روایت نہ کور ہو چک ہے جس میں آخری قعدہ میں رسول اللہ کا ایک دوسرے طریقے پر بینسنا بھی ذکر کیا گیاہے جس کو تقدہ میں۔اور اس بارے میں ائمہ اور شار حین حدیث کے مختلف نقطہ بائے نظر کا بھی وہیں ذکر کیا جاچکا ہے۔

#### قعد داولی میں اختصار اور خلت

تروی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بے روایت ہے کہ رسول الله الله جب بہلی دور کعتوں پر بیٹھتے ہے، معرفی لا بیٹے تھے اور لین بیٹھے ہیں، سے ایک قعدہ اولی فرماتے تھے تو آپ آئی جلدی کرتے تھے ) جیسے کہ آپ تین بیٹے جیس کی کہتے کہ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابال تک کہ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابالات کی کہ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابالات کی کہ تیسری رک کا سے ایک کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابالات کی کہ تیسری رکب کا سے ایک کھڑے ہو جاتے تھے۔

آشت کے اس حضور میں کے اس دوام طرز عمل سے یہ سمجھا گیا ہے کہ قعدداولی میں صرف تشہد پڑھ کے جلدی سے کھڑا ہو جانا جا ہے۔

#### أشبد

١٦٤) عَنْ إِنْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ عَلَمْنَىٰ رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّشَهَدَ كَفِي بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يُعَلِّمْنِي الشُوْرَةَ مِنَ الْقُرْانِ النَّجِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ وَ اَشْهَدُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهُ اللهُ وَ اَشْهَدُ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اَشْهَدُ اللهِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ - رواه الحارى و مسلى مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ - رواه الحارى و مسلى .

 حضرت عرِّر، حضرت عبداللہ بن عبال مصرت عائشہ صدیقہ اور بعض اور صحابہ کرام ہے بھی مروی ہے، اور ان روایات میں ایک دولفظوں کا بہت معمولی سافرق بھی ہے لیکن محدثین کا اس پراتفاق ہے کہ سند اور روایت کے لحاظ سے حضرت ابن مسعودؓ کے اس تشہد ہی کو ترجیح ہے، اگر چہد دوسری روایات بھی صحیح ہیں اور ان میں وارد شدہ تشہد بھی پڑھاجا سکتا ہے۔

بعض شار صین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ تشہد شب معراج کا مکالمہ ہے۔رسول اللہ ﷺ کو جب بار گاہ قد وسیت میں شرف حضور کی نصیب ہوا تو آپ نے نذرانہ، عبودیت اس طرح پیش کیا،اور گویا اس طرح سلامی دی:

سملان دن. الله تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوا:

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ

آپﷺ نے جوابا عرض کیا: سر در کر ج

ا سے بعد (عمد ایمان کی تجدید کے طور پر) مزید عوش کیا: آشھذ آن کا اِلله اِلّا الله وَ اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدُ ا عَلَدُهُ وَ وَسُولُهُ ان شار حین نے لکھا ہے کہ نماز میں اس مکالمہ کوشب معراج کی یادگار کے طور پر جوں کا توں لے لیا گیا ہے، اور اس وجہ سے المسلام علیك دینے المسی میں خطاب کی ضمیر کو ہر قرار رکھا گیا ہے۔

یباں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تھی بخاری وغیر ہیں خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ تشبد میں السلاء علی اللہ اللہ ہم حضور اللہ کی حیات طیبہ میں اس وقت کہا کرتے تھے جب آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے در میان ہوتے تھے، پھر جب آپ کاوصال ہوگیا تو ہم بجائے اس کے السلام علی اللہی کشے نگے۔

لیکن جمبورامت کے عمل ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول القد ﷺ نے جو لفظ تنقین فرمایا تھا(یا معراج کے مکالمہ والی مشہور عام روایت کی بنیاد پر اللہ تعالی کی طرف ہے جو لفظ ارشاد ہوا تھا) یعنی السلام علیك این اللہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد بھی بطور یادگاراتی کو جوں کا توں ہر قرار رکھا گیا، اور بلا شبر ارباب ذوق کے لئے اس میں ایک فاص لطف ہے۔ اب جو لوگ اس صیغہ خطاب ہے حضور ﷺ کے حاضر ناظر ہونے کا عقید دبیدا کرنا چاہے ہیں ان کے متعلق بس بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ شرک پندی کے مریض، نہایت ہی کور ذوق اور عربی ذار بان وادب کی لطافتوں ہے بالکل ہی نا آشا ہیں۔

## درود شریف

درود شريف کی محکمت

انسانوں پرخاص کران ہندوں پر جن کو کسی نبی کی ہدایت و تعلیم سے ایمان نصیب ہوا۔ القد تعالیٰ کے بعد سب سے ہزااحسان اس نبی ورسول کا ہوتا ہے ، جس کے ذریعہ ان کو ایمان ملا ہو اور ظاہر ہے کہ امت محمدیدی کو ایمان کی دولت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے داسط سے ملی ہے، اس لئے بیدامت محمدیدی کا کیمان کی دولت اللہ کے تعدامت کے اسلامی کے داسط سے ملی ہے، اس لئے بیدامت کا حالے کے داستان کے دواسط سے ملی ہے، اس لئے بیدامت کو تعدام کے دواسط سے ملی ہے، اس لئے بیدامت کی دولت اللہ کے دواسط سے ملی ہے، اس لئے بیدامت کو تعدام کی دولت اللہ کی دولت اللہ کی دولت اللہ کے اللہ کی دولت اللہ کی دولت اللہ کی دولت اللہ کہ کہ کے دولت اللہ کی دولت اللہ کے دولت کی دولت اللہ کی دولت اللہ کے دولت اللہ کی دولت اللہ کے دولت اللہ کی دولت اللہ کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے د

اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ ممنون احسان آنخضرت کے ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ جو خالق ومالک اور پروردگار ہے اس کا حق بیہ ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تشبیح کی جائے ،اس طرح اس کے بیغیم وں کا حق ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے ، بیغی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مزید رحت ورأفت اور رفع درجات کی دعاکی جائے۔ درود و سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور بید دراصل ان محسنوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا ہدیہ ،و فاداری و نیاز کیشی کا نذرانہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا ظہار ہوتا ہے ،ورنہ ظاہر ہے کہ ان کو ہماری دعاؤں کی کما حقیاح ، بادشاہوں کو فقیر وں اور مسکنوں کے مدیوں اور شخفوں کی کماض ورت!

تاہم اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارایہ تحفہ بھی ان کی خدمت میں پہنچاتا ہے،اور ہماری اس دعاو التجا کے حساب میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کے الطاف وعنایات میں اضافہ ہوتا ہے،اور سب سے ہزا فائدہ اس دعا گوئی اور اظہار وفاداری کا خود ہم کو پہنچتا ہے، ہماراایمانی رابطہ متحکم ہوتا ہے،اور ایک دنعہ کے مخلصانہ ورود کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی کم از کم دس رحموں کے ہم مستحق ہوجاتے ہیں۔ یہ ہے درود و سلام کاراز اور اس کے فوائد و منافع۔

درود وسلام ہے شرک کی جڑکٹ جاتی ہے

اس کے علاوہ ایک فاص حکمت درود وسلام کی یہ بھی ہے کہ اس سے شرک کی جڑکت جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مقد س اور محترم ستیاں انبیاء علیم السلام کی بیں، جب ان کے لئے بھی تحکم یہ ہے کہ ان پر درود وسلام بھیجا جائے ( یعنی ان کے واسطے اللہ ہے رحمت و سلامتی کی دعائی جائے ) تو معلوم بوا کہ وہ بھی سلامتی اور رحمت کے لئے خدا کے محتاج ہیں، اور ان کا حق اور مقام عالیٰ بس بہی ہے کہ ان کے داسے دہ سے سلامتی کی دعائیں کی جائیں۔ رحمت و سلامتی خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ ساری محلوق میں انہیں کا ہتھ میں نہیں ہے، کیونکہ ساری محلوق میں انہیں کا مقام سب سے بالا و برتر ہے۔ اور شرک کی جڑ بنیاد یہی ہے کہ خیر ورحمت اللہ کے سواکسی اور کے قبضہ میں بھی ہجی جائے۔

ی ہیں۔ بہر حال درود وسلام کے اس حکم نے ہم کو نبیوں اور رسولوں کا دعا گو بنادیا،اور جو بندہ پیغیمروں کا دعا گو ہو دہ کسی مخلوق کا پر ستار کیسے ہو سکتا ہے۔

قر آن مجید میں درود و سلام کا تکلم

الله تعالی نے رسول اللہ ﷺ پر درود وسلام بھیجنے کا حکم سور فراحواب کی اس آیت میں دیا ہے اور بزی شاندار تمہید کے ساتھ دیاہے:

اِ**نَّ اللَّهُ وَمَلَلِّحُتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيّ لِمَا أَيُهَا اللِيهَنَ امْتُواْصَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ اتَسْلِيْهَا** (احزاب٣٣: ٥٠) الله تعالى كاخاص لطف وكرم ہے اور اس كے فرشتے درود سيج بيں ان نبی پر ،اے ایمان والوتم بھی درودو سلام بھيجا كروان ير۔ اس آیت میں نمازیا فیر نماز کاکوئی تذکرہ نہیں ہے، بالکل ای طرح جس طرح کہ قرآن مجید میں جابجا اللہ کی حمد و تسجیح کا حکم ہے اور نمازیا فیر نماز کا وبال کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن جس طرح نور نبوت کی روشنی میں انہی آ تیوں ہے رسول القد نے سمجھا کہ اس حمد و تسجیح کا فاص محل نماز ہے (چنانچہ یہ حدیث ایپ موقع پر پہلے گزر بچی ہے، کہ جب فیست ماسم دیت العظم اور سبح اسم دیت الاعلی ۔ آیات قرآنی نازل ہو کمیں تو آمی نے بتایا کہ اس حکم کی تعمیل اس طرح کی جائے کہ رکوئ میں سمد سر ہے العظم اور سمجدومیں سمد سر ہے العظم اور سمجدومیں سمد سر ہے العظم اور سمجدومیں سمد سر ہے۔

اس عاجز کا خیال ہے کہ ای طرح رسول اللہ ﷺ نے سورڈ احزاب کی اس آیت (صدو عدیہ و سلسو ' سیسیہ ) کے نزول کے وقت بھی صحابہ کرام کو غالباً بتلا تھا کہ اس حکم کی تقبیل کا خاص محل و موقع نماز کا جزو اخیر قعد داخیر وے۔

اس بارے میں کوئی صرت کروایت تواس عاجز کی نظرے نہیں گزری، لیکن جس بنیاد پر میر ایہ خیال ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیث کے ضمن میں اسکو عرض کروں گا۔اب حدیث پڑھئے!!

١٦٥) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ هِنَّ فَقَلْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَولَةَ عَلَيْكُمْ آهَلَ الْبَيْتِ قَالِى اللهُ قَلْ عُلَمْنَا كُلْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُواْ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الدِ اِبْرَاهِيْمَ اِللَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللَّهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُمُّ باللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعِيدٌ مَعِيدٌ .

تند حضرت کعب بن تجر ورضی الله عند (جواصحاب بیعت رضوان میں سے بین) راوی ہیں کہ ہم نے رسول الله الله سے سوال کرتے ہوئے و ش کیا کہ الله تعالی نے یہ تو ہم کو بتادیا کہ ہم آپ کی خدمت میں سلام کس طرح و ش کیا کریں ( یعنی الله تعالی کی طرف سے آپ نے ہم کو بتادیا ہے ہم آپ کی جم تشبد میں السلام علیك ایھا الله ہی و رحمة الله و ہو كاته كبد كر آپ پر سلام بھیجا كریں )اب آپ ہمیں یہ بھی بتاد ہے تک ہم آپ پر صلاق (ورود) كيے بھیجاكریں؟ آپ نے فرمانا بول كہاكروں الله صلى على محمد و على الله محمد و على الله محمد الله الله على فاص عن بيت اور حمت فرمانا بول كہاكروں الله صلى على محمد و على الله محمد عن الله محمد الله عنایت ورحمت فرمانی منابت اور حمت فرمانیم پر اور ان کے گھر والوں پر ، تو حمد و سات منابت کا مز اوار اور عظمت و بزرگ والا ہے۔ اے اللہ! خاص بر کمیں نازل فرم حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے گھر والوں پر جسے کہ تو نے خاص بر کمیں نازل فرمانی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے گھر والوں پر ، تو حمد و ساتش کا مز اوار اور عظمت و بزرگ والا ہے۔ " استان در اگر والا ہے۔" ایراہیم کے گھر والوں پر ، تو حمد و ساتش کا مز اوار اور عظمت و بزرگ والا ہے۔" ایراہیم کے گھر والوں پر ، تو حمد و ساتش کا مز اوار اور عظمت و بزرگ والا ہے۔" ( آب در ایک دوران کی دوران کین دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیں دوران کی د

تشت ..... جیسا که سور واحزاب کی مندر جه بالا آیت میں نمازیا غیر نماز کا کوئی ذکر نمیں ہے ای طرت کھب بن مجر در ضی اللہ عنہ کی اس روایت میں بھی اس کا کوئی ذکر نمیس ہے، لیکن ایک دو سرے صحاب حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے بھی قریب قریب ای مضمون کی ایک حدیث مروی ہے۔ اس کی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 بعض روایات میں سوال کے الفاظ بیہ نقل کئے گئے ہیں:

#### كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلوبِنَا 0

حفرت (ﷺ)! ہم جب نماز میں آپ (ﷺ) پر درود پڑھیں تو کس طرح پڑھا کریں؟

اس روایت ہے صراحہ ٔ معلوم ہوا کہ صحابہ ؓ کا یہ سوال نماز میں درود شریف پڑھنے کے بارے میں تھااور گویایہ بات ان کومعلوم ہو پیکی تھی کہ درود کا خاص محل نماز ہے۔

اس کے علاوہ حاکم نے متدرک میں بہ سند قوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد روایت کماہے:

يَتَشَهُّدُ الرُّجُلُ لُمُّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ لُمَّ يَذْعُو لِنَفْسِهِ 🏵

آد می نماز میں ( یعنی قعدہ اخیرہ میں ) تشہد پڑھے اس کے بعکدر سول اللہ ﷺ پر درود بھیجے ،اس کے بعد ۔ اپنے لئے دعاکرے۔

ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیاب حضور سے سننے کے بعد ہی فرمائی ہوگی، وہا بی طرف سے کیے کہہ کتے تھے کہ تشہد کے بعد نمازی کودرود شریف پڑھنی چاہئے۔

بہر حال ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعدیہ بات صاف ہو جائی ہے کہ سور ڈاحزاب میں رسول اللہ بھی اسول اللہ بھی کہ اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی سمالہ بھی کہ اس کی اس کی سمالہ بھی کہ اس کی سمیل کا خاص محل نماز اور اس کا بھی جزوا خیر قعد واخیر ہے۔اسکے بعد انہوں نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ ہم نماز میں یہ درود کس طرح اور کن الفاظ میں بھیجا کریں، بس اس کے جواب میں آپ نے یہ درود ابر اہمی سمالہ جو نمازوں میں بڑھتے ہیں۔

#### درود شریف میں''آل کا مطاب

اس درود میں 'آل کا لفظ جو چار دفعہ آیا ہاس کا ترجمہ ہم نے ''گھر والوں 'کمیا ہے۔اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان خاص کر قر آن وحدیث کے محاورے میں کسی شخص کے 'آل'ان کو کہا جاتا ہے جواس کے ساتھ خاص الخاص تعلق رکھتے ہوں، خواہ یہ تعلق نسب اور رشتہ کا ہو (جیسے اس شخص کے بیوی بیجے ) یار فاقت و معیت اور عقیدت و محبت اور اتباع و اطاعت ® کا (جیسے کہ اس کے مشن کے خاص ساتھی اور حمین و متمعین )۔اسکے اصل لغت کے لحاظ ہے یہاں آل کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن آگے حضرت ابو حمید

- ابو مسعود کی حدیث تو تسخی مسلم میں بھی مروی ہے لیکن اُس میں یہ الفاظ خبیں ہیں دا بحن صف علیت هی صدیت اسان الفاظ کے اضافہ کے ساتھ یہ حدیث این فزیمہ اُبین حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ (نووی شر ت مسلم ص ۱۷۵ سے وفتح الباری کماب الفیر سورة احزاب ص ۰۵ ساپ ۱۹)
  - فتح الباري تماب الدعوات باب الصلوة على النبي من ص٥٥ ب٢٠-١٢.
- المراغب اصفها في الي مفروات القرآن من لكت مين ويستعمل فيمن يختص باالانسان اختصاصاً ذاتيا اما بقرابة قرية او بموالاة قال عزوجل (و ال ابراهيم و ال عمران) وقال (ادخلوا ال فرعون اشد العذاب) ص٣٣٠ الموالية الموالية حول الموالية ا

ساعدی کی جو حدیث درج ہو رہی ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہاں' آل' سے مراد آپﷺ کے گھر والے بینی از واج مطبر ات اور آپ سے کی نسل واولاد ہی ہے۔ وائند اعلم

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِى عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَلَ عَلَى اللهُ اللهُمْ صَلَ عَلَى اللهُ المَوَاهِيمَ وَاللهُمْ صَلَّ عَلَى اللهِ المَوَاهِيمَ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُمُ عَلَى اللهِ المَوَاهِيمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

کی ۔۔۔۔۔۔اس حدیث میں درود شریف کے جوالفاظ تنقین فرمائے گئے ہیں وہ پہلی حدیث ہے پچھ مختلف ہیں لیکن معنی مطلب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، علاءاور فقباء نے تصریح کی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک درود نماز میں پڑھاجا سکتا ہے، لیکن معمول زیادہ تر پہلے ہی والا ہے۔

اس حدیث میں بجات اللہ متعین ہو جاتی ہے کہ الفاظ ہیں۔اس سے یہ بات بظاہر متعین ہو جاتی ہے کہ پہلی والی حدیث میں جو آل کا لفظ آیا ہے اس سے آپ کے گھروالے یعنی از واج مطہر ات اور ذریت طیب ہی مراد ہیں،اور جس طرح آ تحضرت سے قرابت و جزئیت اور زندگی میں شرکت کا خاص شرف طیب ہی مراد ہیں،اور جس طرح آ تحضرت سے قرابت و جزئیت اور زندگی میں شرکت کا خاص شرف ان کو حاصل ہوں حاصل نہیں )اسی طرح درود سلام میں شرکت کا یہ خاص شرف بھی اللہ نے ان کو بخشا ہے، اور آویا یہ ان کی خاص سعادت ہے،اور اس میں شرکت کا یہ خاص شعادت ہے، اور اس معمین اسب سے افضل ہوں۔ اس کو بالکل یول سے ہرگزید لازم نہیں آتاکہ یہ از واج مطہرات و غیر واحت میں سب سے افضل ہوں۔ اس کو بالکل یول سے جوناچاہئے کہ اہل عقیدت و محبت جب اپنے کسی محبوب بزرگ کی خدمت میں کوئی خاص تحفہ سیجے ہیں، تو ان کے چیش نظر خود وہ بزرگ اور ان کے گھروالے ہی ہوتے ہیں،اور فطری طور پر وہ اس کے خواہش مند ہوتے ہیں ،اور فطری طور پر وہ اس کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارایہ تحفہ خود وہ بزرگ اور ان کے گھروالے استعمال کریں۔اگرچہ ان بزرگ کے دوستوں یا خاص مند وہ بی کہ ہوتے ہیں کہ ہمارایہ تحفہ خود وہ بزرگ اور ان کے گھروالے استعمال کریں۔اگرچہ ان بزرگ کے دوستوں یا فضل سجھے ہوں۔ بس درود و سلام بھی جسیا کہ شروع میں عرض کیا گیا ہے عقیدت و محبت کا تحفہ اور نیاز مندی کی نزرانہ ہے، اس کو محبت کے فطری قانون ہی کی روشنی میں سمجھناچاہے۔ اس کی بنیاد پر افضلیت اور مفضولیت کی خالص کلامی اور قانونی بحث اٹھاناکوئی خوش ذوتی کی بات نہیں ہے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

## نماز میں درود شریف کامو تعج اوراس ں تھمت

جیسا کہ معلوم ہے درود شریف نماز کے بالکل آخر میں لینی آخری قعدہ میں تشہد کے بعد پڑھی جاتی ہے۔
فاہر ہے کہ بھی ای س کے لئے بہترین موقع ہو سکتا ہے، اللہ کے بندے کور سول اللہ کے دربار عالی کی حاضری صدیح میں ایمان نفیب ہوا، اللہ تعالی کواس نے جانا پہچانا اور نماز کی شکل میں اس کے دربار عالی کی حاضری اور حمد و تشہد ہونی اور آخری قعدہ کے تشہد ہوتی میں اللہ وگئے۔ اب اس کو حکم ہے کہ اللہ کے دربار ہے رخصت ہونے ہے پہلے اور اپنے لئے پھو ما کھنے ہے ہی پہلے وورا پے لئے پھو ما کھنے ہے جمعی پہلے وہ بندہ حضرت محمد ہے اس احسان کو محسوس کرتے ہوئے کہ انہی کی ہدایت کے ماکنے ہے بھی پہلے وہ بندہ حضرت محمد ہے اس احسان کو محسوس کرتے ہوئے کہ انہی کی ہدایت کو نفیہ اس دربار تک رسائی ہوئی اور ہے سب پھی نفیب ہوا۔ اللہ تعالی ہے آ کے لئے اور آپ کی نزیہ کے نفیہ سب بھی نفیب ہوا۔ اللہ تعالی ہے آلے اور آپ کی نزیہ کی شریک انواج مطہر ات اور آپ کی ذریت طیب کے لئے بہتر ہے بہتر دعا کرے۔ اس کے سوااور اسان مند کی کاحق اور آپ کی شریک اور مشہر اس کے باس ہی تبہتر من کھے صحابہ کرام کورسول اللہ سے نفین فرمائے۔ اس کے معلوہ اس کے باس ہے ہی نہیں جس کو چیش کر کے وہ اپنے موقع پر درج ہوں گی اور مندر جبال اس کے علاوہ اس سلیے میں قابل ذکر جو حدیثیں درود شریف کے فضائل وغیرہ ہے متعلق کت بہاں درود شریف کے فضائل وغیرہ ہے متعلق کت سے۔ ان کے علاوہ اس سلیے میں قابل ذکر جو حدیثیں درود شریف کے فضائل وغیرہ ہے متعلق کت درود ابراہیمی کے علاوہ "ساؤی میں درود شریف کے فضائل وغیرہ ہے متعلق کت ماتھ وردد ابراہیمی کے علاوہ "ساؤی میں درج ہوں گے۔

### درود شریف کے بعداور سلام ہے ہیلے دیا

ا بھی متدرک حاکم کے حوالہ سے حضرت عبدالقد بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ذکر کیا جا چکا ہے کہ نمازی تشہد کے بعد درود شریف پڑھے اوراس کے بعد دعا کرے۔ بلکہ حضرت عبدالقد بن مسعود رضی اللہ عنہ بی کی ایک حدیث ہے تو معلوم ہو تا ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد کے بعداور سلام سے پہلے دعا کا یہ تشم عالباس وقت بھی تھاجب کہ تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کا تھم نہیں کیا گیا تھا۔

## ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ آحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ آعْجَبَهُ اللهِ فَيَدْعُوبِهِ

لیتی۔ نمازی جب تشہد پڑھ چکے توجو د عااہے اچھی معلوم ہواس کا تخاب کر لے ،اور اللہ ہے وہی د عاکرے۔

اوریمی بات (که تشهد کے بعد دعا کی جائے) آگے درج ہونے والی حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ہے بھی معلوم ہوتی ہے۔

بہر حال سلام سے پہلے دعا کرنا آنخضرت سے تعلیما بھی ٹابت ہے اور عملا بھی ،اور اس موقع کے لئے آپ نے بعض خاص دعا کیں بھی تعلیم فرما کیں ہیں۔اس سلسلہ کی صرف تین حدیثیں یہاں درج کی جاتی ہیں:-

١٦٧) عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَعُ اَحَدُكُمْ مِنَ النَّشَهُدِ الْايحِرِ فَلْيَعَوَّوْ بِاللهِ مِنْ اَرْبَعَ مِّن عَلَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَلَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ لِشَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدُّجُالِ . ((واه مسلم)

ترجمہ مصرت ابوہر برور منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جب تم میں ہے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تواسے چاہیے کہ چار چیز ول ہے اللہ کی بناہ مائے۔(۱) جہم کے عذاب ہے۔ (۲) قبر کے عذاب ہے۔(۳) زندگی اور موت کی آزمائش ہے،اور (۴) د جال کے شر ہے۔ گی محرا

١٦٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيِّ هِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَلَا اللَّعَاء كُمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْانِ يَقُولُ قُولُوا " اَللَّهُمَّ اِتِّى اَعُولُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُولُ لِكِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُولُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَسِيْحِ اللَّجَالِ وَاعُولُهُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . ﴿ (رَوَاهُ سَلَمَ)

۔ اضافہ بھی ہے:۔

## ٱللَّهُمُّ إِنِّى ٱعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْمَاقَعِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ

"اے اللہ! میں تیری بناہ جا ہتا ہو گ گناہ کی ہر بات سے اور قرض کے بار ہے"

بہترے کہ بددعاای اضافہ کے ساتھ نماز میں سلام سے پہلے پڑھی جائے۔

١٦٩) عَنْ اَبِيْ بَكُو الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَمْنِي دُعَاءً اَدْعُوبِهِ فِي صَلَوْتِيْ قَالَ قُلْ اللّٰهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِيْ طُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَفْفِرُ اللَّمُوْبَ إِلَّا اَنْتَ قَاغْفِرْ لِيْ مَعْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِلَّكَ اَنْتَ الْمَقُورُ الرَّحِيْمُ. (رواء الحاري وسلم)

آشری اللہ عنہ کی درخواست پر یہ وعلیم فرمائی تھی، کیوں یہ بات لفظوں میں ند کور نہیں ہے کہ نماز کے آخر میں ساز میں پڑھنے کے لئے تعلیم فرمائی تھی، کیوں یہ بات لفظوں میں ند کور نہیں ہے کہ نماز کے آخر میں سلام سے پہلے پڑھنے کے لئے تعلیم فرمائی تھی، مگر شار حین حدیث نے لکھا ہے کہ چو تکہ نماز میں دعاکا وہی خاص محل وہو قتل ہے اور رسول اللہ فی نے ای موقع کے لئے فرمایا تھا: "تشہد کے بعد سلام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مائلنے کے لئے بندہ کوئی اچھی دعا منتخب کرے اور وہی اللہ تعالیٰ سے مائلئے ۔ " (جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح والی حدیث ہے کہ سسست مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح والی حدیث ہے کہ سسست مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع کی دعا کے لئے تعلیم کی درخواست کی تھی، اور رسول اللہ فی نے بید دعا ان کو ای موقع کی دعا کے لئے تعلیم کی درخواست کی تھی، اور رسول اللہ فی نے بید دعا ان کو ای موقع کے لئے تعلیم فرمائی ۔ غالبانی کو طموظ رکھتے ہوئے لیام بخاری ٹی نے صحیح بخاری میں ہے حدیث ان کو ای موقع کے لئے تعلیم فرمائی ۔ غالبانی کو طموظ رکھتے ہوئے لیام بخاری ٹے نے جو بخاری میں ہے حدیث شاب اسار "کے زیر عنوان روایت کی ہے۔ "بانہ ما آئی اسار "کے زیر عنوان روایت کی ہے۔ "بانہ ما آئی اسار "کے زیر عنوان روایت کی ہے۔ "

اس دعامیں غور کرنے اور سیجھنے کی خاص بات نیہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو بار بار جنت کی بشارت ہے ہر فراز ہو چکے ہیں اور جو یقینامت میں سب سے افضل ہیں اور ان کی نماز پوری امت میں سب سے بہتر اور کامل نماز ہے۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ ﷺ نے آخری مرض میں ان کو امام بنایا اور ان کے چیھے خود نمازیں پڑھیں، وہ در خواست کرتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص دعا تعلیم فرماد بیجئے جو میں نماز میں (یعنی اس کے خاتمہ پر سلام سے پہلے) اللہ سے انگا کروں!۔ رسول اللہ ﷺ اس کے جواب میں ان کو یہ دعا کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

تعلیم فرتے ہیں۔ گویا آپ نے ان کو بتایا کہ اے ابو بکڑ ! نماز پڑھ کر بھی دل میں یہ و سوسہ نہ آئے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا اور بچھ کر لیا، بلکہ نماز جیسی عبادت کے خاتمہ پر بھی اپنے کو سر سے پاؤں تک قصور وار اور خطاکار قرار دیتے ہوئے اس کے سامنے اپنی گنا بھار کی کا اقرار کر واور اس سے معافی اور بخشش اور رحم کی بھیک ماگو، اور یہ کہہ کے مانگو کہ میر ے اللہ! میر بے پاس کوئی عمل اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے بخشش اور معافی بھی میر احق ہو، تو اپنی صفت مغفرت ورحمت کا بس صدقہ مجھ گنا ہگار کو عطافر مادے اور محمت کا بس صدقہ مجھ گنا ہگار کو عطافر مادے اور میں کی میر رحمت کا فیصلہ فرمادے۔

الله تعالی توفیق دے۔ تشہداور درود شریف کے بعداور سلام سے پہلے یہ دعا کیں ضرور مانگی چا ہمیں۔
ان کا یاد کر نا اور ان کا مطلب بھی ذہن میں بٹھا لینا کوئی بڑی اور مشکل بات نہیں ہے۔ معمولی توجہ سے
تھوڑے سے وقت میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ بڑی بے نصیبی اور ناقدری کی بات ہے کہ رسول الله اندے عطا
فرمائے ہوئے ان جواہرات سے ہم محروم رہیں۔ خداکی قسم حضور اندیکی تعلیم فرمائی ہوئی ایک ایک دعاد نیاو
مافیبا سے زیادہ قبتی ہے۔

#### خاتمه نماز كاسلام

رسول الله نیم فرمایا ہے جس طرح نماز کے افتتاح اور آغاز کے لئے کلمہ اللہ اکبر تعلیم فرمایا ہے جس ہے بہتر کوئی دوسر اکلمہ افتتاح نماز کے لئے سوچائی نہیں جاسکا۔ علیکہ حسد اللہ تلقین فرمایا ہے، اور بلا شبہ نماز کے خاتمہ کے لئے بھی اس ہے بہتر کوئی لفظ نہیں سوچا جاسکا۔ بر محض جانتا ہے کہ سلام اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک دوسرے سے غائب اور الگ ہونے کے بعد پہل ملا قات ہو، لہذا افتقام کیلئے السلام علیم وزحمۃ اللہ کی تعلیم میں واضح اشارہ ہے بلکہ گویا ہدایت ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہد کے جب نماز میں داخل ہو اور بارگاہ خداوندی میں عرض معروض شروع کرے تو چاہئے کہ وہ اس اکبر کہد کے جب نماز میں داخل ہو اور بارگاہ خداوندی میں عرض معروض شروع کرے تو چاہئے کہ وہ اس اللہ کے سواکوئی بھی اس وقت اس کے دل کی نگاہ کے سامنے نہ رہے، پوری نماز میں اس کا حال ہی رہے۔ پھر جب قعدہ اخیر و میں تشہد اور درود شریف اور آخری دعا اللہ تعالی کے حضور میں عرض کر کے اپنی نماز پوری کر رہے اور دائیں بائیں والے انسانوں یا فرشتوں سے اب اس کی نئی ملا قات ہو رہی ہے اسلئے اب وہ اس کی اس وہ لیک اس کر کے اور ان بی ہو کہ گویا ہوں ہو کہ کو دوسرے عالم سے اس دنیا میں اور اسے ماحول میں والی کر اس کر کے اور ان بی ہو کہ گویا ہوں ہو کر کے اور ان بی ہو کہ گویا ہوں ہو کر کے اب اس کی نئی ملا قات ہو رہی ہے اسلئے اب وہ اس کی خور کے اور دائیں بائیں والے انسانوں یا فرشتوں سے اب اس کی نئی ملا قات ہو رہی ہے اسلئے اب وہ اس کی خور کے دور کی ہو اسلئے اب وہ اس کی خور کر کے اور ان بی ہو کہ طور ف درخ کر کے اور ان بی ہو کر کے دور کر کے اور ان بی سے خاطب ہو کر کے:

## السلام علياكم ورَحْمَسِهُ الله

اس عاجز کے نزد یک اس تھم کا یہی رازاور یہی اس کی حکمت ہے۔ واللہ اعلم اس کے بعد سلام سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھیئے

١٧٠عَنْ عَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ الصَّلَوٰ وَ الطُّهُورُ وَ تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيْلُهَا

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

التسليم . (رواه ابوداؤد و الترمذي و الدارمي و ابن ماجه)

ترجمت حضرت على مرتضى رضى الله عند بروايت بكدرسول الله الله في في ماياطبارت (يعن وضو) نمازكى المنجي به دراس كى تحريمه الله أكبر كهناب اوراسكى بندشيس كھولنے كاذر بعد المشاكلام عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ كبنا بيد المناف الله بيان الله بيان ترين بيد بيد الله الله بيد بيدا

تشریک اسساس صدیث میں نمازے متعلق تین باتیں فرمائی گئی ہیں:-

- ا ) اول یہ کہ نماز جو بارگاہ خداو ندی کی خاص حاضری ہے طبارت اور باوضو ہونااس کی گنجی لیعنی اس کی مقدم شرطہے،اس کے بغیر کسی کے لئے اس بارگاہ کادروازہ نہیں کھل سکتا۔
- r) دوسر کے بید کہ نماز کاافتتا تی کلمہ لفظ اللہ اکبر ہے،اس کے کہتے ہی نماز والی ساری پابندیاں عاکد ہو جاتی میں،مثلا کھانا چینا، کسی ہے بات چیت کرنا جیسے کام، جن کی اجازت تھی،وہ بھی ختم نماز تک کے لئے حرام ہو جاتے میں،اسی لئے اس کو ''تنہ تے ہیں۔
- ۳) تیسر کی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ نماز کا اختتابی کلمہ جس کے کہنے کے بعد نماز والی ساری پابندیاں ختم ہوجاتی میں ،اور جو جائز و مباح چزیں " تجزیہ ﴿ یَدِ "کہنے کے بعد اس کے لئے ناجائز اور حرام ہو گئ تھیں وہ سب طال ہو جاتی میں ،وہ کلمہ السلام علیم ورحمۃ التدہے۔

#### ١٧١) عَنْ سَغْدِ بْنِ اَبِيْ وَلَمَاصٍ قَالَ تُحْنَتُ اَرِىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَادِهِ حَتَّى اَرِىٰ بَيَاصَ حَلِيَّهِ . ﴿ ﴿ رَوْا مِسلَمَ

ر جمد و حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله و کو خود دیکھا تھا کہ آپ محفرت سعد بن ابی وقت داہنی جانب اور بائیں جانب اتنا پھیرتے تھے کہ ہم رخسار مبارک کی سفیدی دکھے لیتے تھے۔

تشریک .... یمی بات الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ سنن اربعہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور سنن این ماجہ میں حضرت عمار بن پاسڑ ہے بھی مر وی ہے۔

### سلام کے بعد ذکرود عا

نماز کے خاتمہ پر سلام سے پہلے رسول اللہ ﷺ جود عائمیں ما تگتے تھے میا جن دعاؤں کی آپ نے اس موقع کے لئے تلقین فرمائی ہے ان کاذکر پہلے کیا جاچکا ہے اب ذیل میں وہ صدیثیں پڑھئے جن میں بتایا گیا ہے کہ سلام کے بعد ذکر ووعا کے بارے میں آپ نے امت کو کیا ہدایت فرمائی ہے اور خود آپ کا معمول اس باب میں کیا تھا۔

١٧٢) عَنْ آمِيْ أَمَامَةَ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ آئَى الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيل الانجوِ وَدُبُرُ الطَّلُوَاتِ الْمَكُونَاتِ . (رواه النومذي) النام حضرت ابوامامہ بابلی رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ ہے ہو چھا گیا کہ: حضرت (اللہ) ا کون می دعازیادہ منی جاتی ہے ؟ (لیعنی کس وقت کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے)؟ آپ اسے نے فرمایا آخری رات کے در میان (لیعنی رات کے آخری حصہ میں جو تبجید کا وقت ہے )اور فرض نمازوں کے بعد سے ابن تاہیں

١٧٣) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ آخَلَ بِيَدِى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِلَى لَأَحِبُكَ يَا مُعَادُ فَقَلْتُ وَآنَا أُحِبُكَ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ فَلَاتَدَعُ آنُ تَقُولُ فِي دُبُرِكُلِّ صَلوةٍ "رَبِّ آعِتَىٰ عَلَى ذِكْرِكَ وَهُكُوكُوكُ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ". . . (رواداحمد والو داؤد والنساني)

١٧٤) عَنْ قُوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا الْصَرَفَ مِنْ صَالِوتِهِ إِمْسَعْفَر قَلْنًا وَقَالَ اللّٰهُمُّ آلْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلالِ وَالْإِنْحَرَامِ . ((راه سسنه)

حضرت ثوبان رضی القد عند بروایت ب که رسول الله جب نمازت فارغ بوت تو تین و فعد کلمه استفار پر جے اور الله تعالی مففرت طلب کرتے اور اس کے بعد کہتے : اللبعہ است السلام و صلت السلام ب رکت و کلم کر تدور است العمالات و الله و منزوب برعیب و السلام ب رکت و اور محفوظ و منزوب برعیب الفقص بے ، حوادث و آفات بے ، ہر قتم کے تغیر و زوال ہے ) اور تیری بی طرف ہے اور تیرے بی باتھ میں ہے سلامتی (جس کے لئے چاہ اور جب چاہے سلامتی کا فیصلہ کرے ، اور جس کے لئے نہ چاہ بہ تعلیم و کرام والے ۔ اور جس کے لئے نہ چاہ بہ کرے اور جس کے اللہ بے نہ چاہ ہو کہ کرکت والے ۔ اور جس کے التے نہ چاہ بہ کہ کہ کہ کرکت والے ۔ اور جس کے اللہ بے اور جس کے اللہ بے اور جس کے اللہ بے نہ چاہ ہو کہ کرکت والے ۔ اور جس کے اللہ بے کہ کرکت والے ۔ اور جس کے اللہ بے کہ کرکت والے اللہ بے اور جس کے اللہ بے کہ کرکت والے ۔ اور جس کے اللہ بے کہ کہ کرکت والے ۔ اور جس کے لئے نہ چاہ ہو کہ کرکت والے ۔ اور جس کے لئے نہ چاہ ہو کہ کرکت والے ۔ اور جس کے لئے نہ چاہ ہو کہ کرکت والے ۔ اور جس کے لئے دور جس کے لئے نہ چاہ ہو کہ کرکت والے ۔ اور جس کے لئے دور جس کے دور جس کے لئے دور جس کے دور

اس مدیث میں استغفار کے بعد جو چھوٹی کی دعا حضرت ثوبان ٹے رسول اللہ ہے منظل کی ہے صحیح روایات میں وہ صرف آتی ہی وارو ہوئی ہے یعنی: اللیف انت السلام و هنك السلام تباركت با Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ذالجلال والاكوام \_عوام مين اس دعاكے اندر زست انسلام كے بعد جو يه اضافه مشہور ہے \_واليك يوجه السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام محدثين نے تصریح كى ہے كہ يه بعد كا اضافہ ہے رسول اللہ اللہ سے بیابت نہيں ہے۔واللہ الخم۔

(١٧٥) عَنِ الْمُفِيْرَةِ لَمْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِي ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي دُمُرِكُلِّ صَلوَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَّا اللهُ وَخُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ اللهُمُ لَا مَالِعَ لِمَا وَخُو عَلَى كُلِّ شَيْئٍ لَلِمِيْرٌ . اللَّهُمُ لَا مَالِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُشْتَى مَالِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُشْتَى وَلَا يَشْتَحُ ذَا الْجَدِّ سِلْكَ الْجَدُّ . (رواه البحارى و مسلم)

ترجمت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بے روایت ہے کہ رسول اللہ جسم فرض نماز کے بعد کہا کرتے سے داکوئی عبادت کے لا گف نہیں، وواکیلا اور یکنا ہے، اس کا کوئی شریک ما جھی نہیں، اس کی حکومت اور فرماز وائی ہے اور وہی حمد و ستائش کا مستحق ہے اور ہم رویز پراس کی قدرت ہے۔ اے اللہ اجو کچھ تو کسی کو دے وے کوئی اے روک کے والا نہیں اور جس چیز ہراس کی قدرت ہے۔ اے اللہ اجو کچھ تو کسی کو دے وے کوئی اے روک کے والا نہیں اور جس چیز کے در دیے کا ترفیدار کرے کوئی اے درے کے اس مایہ والے کواس کا سرمایہ تھے ہے مستعنی سیس کر مکنا (یعنی بڑے ہے بڑا سرمایہ دار اور صاحب جادہ عظمت بھی ہر آن تیرے کرم کا محتاج ہے۔ (سیمی بندن، مسر)

1٧٦) عَنْ اَبِي الزُّهَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاهِ بْنِ الزُّهَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَلَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَلَمَ فِى دُبُرِ الصَّلَوْةِ أَوِالصَّلَوَاتِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا هَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَحْمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ صَنْبِى قَدِيْرٌ لاحَوْلَ وَلَاقُوّةَ آلَا بِاللهِ لَا اللهُ وَلا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ البِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِللّهِ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ وَلَوْ كَرة الْمُكَافِرُونَ . (دواه سسم)

ترجمہ ابوالز بیر تابقی بیان کرتے ہیں کہ میں نہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا ہوائل منبر پر خطبہ وہے ہوئے بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ اللہ بھیرنے کے بعد نماز کے ختم پر کہا کرتے تھے لہ الملك .....اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلااور یکتاہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، ای کی حکومت اور فرماز وائی ہواد وہی حمد وستائش کا مستحق ہاور وہ بر چز پر قادرہ گناہوں ہے بیٹی کی توفق اور نیکی کرنے کی قوت سب اللہ ہی کے ادادہ مستحق ہاور وہ بر چز پر قادرہ گناہوں ہے بیٹی کی توفق اور نیکی کرنے کی قوت سب اللہ ہی کی ہیں، مسب نعمیں ای کی ہیں، فضل واحدان ای کا ہے، اچھی تعریف بھی ای کے لئے ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں ہم پورے فضل واحدان ای کی ہندگی کرتے ہیں اگرچہ منگروں کو کتابی تاگوار ہو۔ ( سی مسبر)

۔ ''شتری'' سنے میرہ بن شعبہ 'کی اوپر والی حدیث اور عبداللہ بن الزبیر 'کی اس حدیث میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اصل حقیقت ہیہ ہے کہ بھی آپ ہے نماز کے بعد اس طرح سنا گیااور بھی اس طرح جس نے جو سناوہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

نقل کر دیا۔ اس قتم کے اذکار اور دعاؤں میں تنگی اور پابندی نہیں ہے۔ وقت کی گنجائش اور اپنے ذوق کے مطابق جس کا جو جی جاہے پڑھ سکتا ہے۔

١٧٧) عَنْ سَعْدِ اللَّهُ كَانَ يُعَلَّمُ بَيْدِهِ طَوَّلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُهُرَالصَّلُولِّ . اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُهْنِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ اَرْذُلِ الْعُمْرِ وَاَعْرُدُهِكَ مِنْ لِعَنَةِ اللَّهُمَا وَعَذَابِ الْقَهْرِ . (وواه السحاري)

ترجمہ حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ ئے مروی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعوذ کے یہ کلمات سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ بھی نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اللہ من المجین۔اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی ہے اور تیری پناہ چاہتا ہوں کمی عمرے (یعنی اپنے بڑھا ہے جس میں حواس اور قوی بخل و کبو جو بین جائے ) اور تیری پناہ چاہتا ہوں د نیا صحیح سلامت ندر ہیں اور آدی باکل کما اور دوسروں کے لئے بوجد بن جائے ) اور تیری پناہ چاہتا ہوں د نیا کے فتوں ہے اور قبر کے عذاب ہے۔ (کی فیدی)

١٧٨) عَنْ آمِيْ هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هِمَّا مَنْ سَبَّحَ اللّهَ فِيْ دُبُرٍ كُلِّ صَلَوَاةٍ لَكَ وَقَلَيْمَنَ وَحَمِدَ اللهُ قَلْكًا وَقَلَيْمَنَ وَكُبُرَ اللهُ قَلْفَاوَقَلِيْنَ لَمِلْكَ بِسْعَةً وَ يَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمَا ثَهِ لَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْبَى لَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِفْلَ زَمَيَالْهَحْرِ . ﴿ (رَاهُ مَسْلَمٍ)

ترجم و معترت ابوہر میره رمنی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھتے فرمایا جو بندہ بر نماز کے بعد ۳۳ دفعہ اللہ اللہ کی تشخیح کا کلمہ الجمد بند کیے اور ۳۳ ہی وفعہ اللہ اللہ کی تشخیح کا کلمہ الجمد بند کیے اور ۳۳ ہی وفعہ اللہ الکہ کی جو سے 19 کلم ہوگے ، اور اس کے بعد سوکی گنتی پوری کرنے کے لئے ایک وفعہ کیے الا الله اللہ و خدا کا لا شریک کا کہ اللہ اللہ کی اللہ کی سے خطا کی سے خطا کی معاف کروی جا کیں گئی ہوں۔ ( ایس اللہ معاف کروی جا کیں گی، اگرچہ دوا بی کھڑت میں سمندر کے کف کے برابر ہوں۔ ( ایس اللہ مورد کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا اللہ کا کہ کی کے اللہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ ک

تشرِی .... نیک امکال کی برکت سے گناہوں کی معافی اور مغفرت کی اس قتم کی بشار توں کے بارے میں شرح صدیث کے ای سلسلہ میں پہلے کی جگدا کیک اصولی بات تفصیل سے لکھی جا چکی ہے وہ یبال بھی محوظ رہنی چاہئے۔ رہنی چاہئے۔

حضرت ابو ہر رورضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں صحاب اللہ المحصد لله اور الله اکسر ان تین کموں کا عدد ۳۳، ۳۳ ہتایا گیا ہے ، اور سوکی گنتی بوری کرنے کے لئے ایک وقع کلمہ توحید لا الله الا الله وحده لا شریك له پڑھنے کے لئے فرمایا گیا ہے۔ لیکن کعب بن عجر ہوغیرہ بعض دوسرے صحابہ کی روایت میں سجان اللہ اور الحمد اللہ ۳۳، ۳۳ دفعہ اور سوکی گنتی پوری کرنے کے لئے اللہ اکبر ۳۳ دفعہ پڑھنے کی ترخیب تعلیم بھی وارد ہوئی ہے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

اصل حقیقت میہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس طرح بتلایا ہے اور بھی اس طرح دونوں ہی طریعے صحیح اور ثابت ہیں۔اپنز وق کے مطابق بندہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ یہی تین کلمے اس تعداد میں سونے کے وقت پڑھنے کے لئے بھی رسول اللہ ﷺ نے تعلیم فرمائے ہیں عرف عام میں اس کو '' تہیج فاطمہ'' بھی کہتے ہیں۔ان شاءاللہ اس کی مزید تفصیل اور تشریح ''کتاب الدعوات' میں کی جائے گ۔

## ١٧٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالِتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدُ إِلَّا مِفْدَارَ مَايَقُولُ اللَّهُمُّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِثْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ . (رواه سلم)

ترجمہ و مطرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سلام پھیر نے کے بعد نہیں بیٹھتے سے محر مطرت عائشہ اللہ المسلام و ملک السلام تبار کت یا ذالبحلال و الانحرام (السلام تبار کت یا ذالبحلال و الانحرام (اے اللہ! توسالم ہے۔ یعنی محفوظ و منزہ ہے ہر عیب و نقص ہے، تمام آفات و حوادث ہے ، ہر متم کے تغیر وزوال ہے۔ اور سلامتی تیری ہی طرف ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یعنی جب جس کے لئے تو علیہ سلامتی کافیصلہ کرے اور نہ چاہے تونہ کرے۔ تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور برتری والے، تعظیم واکرام والے۔ (سیجی مسلم)

تشری معلوم ہوتا ہے کہ آخصر میں اللہ عنہای اس دوایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کے سام بچیر نے کے بعد صرف اس مختصر دعا اللهم انت السلام کے بقدر ہی بیضتے تھے اور اس کے بعد فور ا اُٹھ جاتے تھے لیکن جو حدیثیں او پر فہ کور ہو کیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلام کے بعداس کے علاوہ بھی خلف دعا کیں اور ذکر کے مختلف کلمات پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی اسکی ترغیب اور تعلیم دیتے تھے۔ بعض حضرات نے اس اشکال کو اس طرح حل کیا ہے کہ مندر جہ بالاحدیثوں میں اللّب انت السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی حمد آبیج اور توحید و تحبیر کے جن کلمات اور جن دعاؤں کاذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تی سلام پھیر نے کے بعد مصل نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بعد کی سنتوں وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پڑھاکر تے تھے، اور دوسروں کو ان کے پڑھنے کی جو ترغیب و تعلیم آپ نے دی ہے اس کا بھی بی محل ہے۔

کیکن واقعہ یہ ہے کہ جو حدیثیں اوپر ذکر کی گئی ہیں (اور ان کے علاوہ بھی نماز کے بعد دعاؤں کے بارے میں جو بہت کی حدیث میں کتب حدیث میں مخفوظ ہیں )ان میں ہے اکثر کے ظاہر کی الفاظ ہے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ آنخضرت بھیسلام چھیر نے کے بعد مصلا یہ دعائیں اور ذکر کے یہ کلمات پڑھتے تھے اور دوسر ول کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے ،اس لئے اس عاجز کے نزدیک تھیج طریق کار وہ معلوم ہوتا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جج اللہ البالغہ میں اختیار فرمایا ہے۔ وہ سلام کے بعد کی ان تمام اثور دعاؤں کا حوالہ دیئے بعد جو حدیث کی متداول کمایوں میں مروی ہیں (اور جن میں ہے اکثر ان صفحات میں بھی نقل ہو چکی جو حدیث بیں:

اور المان می اورد رائی کے یہ تلی ( سلام پیمبر نے کے بعد اسل) ابددوال سنوں سے پہلے ہی پڑھے ان کی پالکل تصر آئے ۔

اور کے الفاظ کا ظاہری تقاضا ہی ہے ۔۔۔۔۔رہی حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ صدیث لعقر ہی جسس رہی حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ صدیث کہ نہ تخضرت بینے کے بعد صرف اللبہ اس السلام ہسلے کے بعد صدیقہ کا مطلب یہ ہے کہ سال مجھیرنے کے بعد صرف اللبہ اس السلام ہستر کے کے بعد آپ نماز کی ہیئت پر صرف ای قدر بیٹھتے تھے ،اس کے بعد اشت بدل مرام پھیر نے کے بعد آپ نماز کی ہیئت پر صرف ای قدر بیٹھتے تھے ،اس کے بعد اشت بدل مرب کا ایم سیام محل بعض جانب یا بائی جانب یا مقد ہوتا ہے )اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ ہے کہ گاہ بگاہ ایس کا مطلب یہ ہے کہ گاہ بگاہ ایس کہ آپ ہمیشہ ایسانی کرتے تھے ،بلکہ مطلب یہ ہمی ہوتا ہے تھے اور دایا آپ عالیاس کے کرتے تھے کہ لوگوں کو آپ کے ممل سے من معلوں ہو جائے کہ سلام بھیر نے کے بعد صرف اللبہ است السلام ہیں ہوجائے کہ سلام کے بعد ان دعاؤں اور ذکر کے ان کلمات کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے ، بلکہ اس کا درجہ ایک متحب اور نظی عبادت کا ہے۔۔ (جو انتہ البہ است السلام بیس ہوجائے کہ سلام ستحب اور نظی عبادت کا ہے۔۔ (جو انتہ البہ است میں ہوجائے کہ اس کا درجہ ایک متحب اور نظی عبادت کا ہے۔۔ (جو انتہ البہ الدے جو انتہ اللہ ہوجائے کہ اس کا درجہ ایک متحب اور نظی عبادت کا ہے۔۔ (جو انتہ البہ الدے جو انتہاں کا درجہ ایک متحب اور نظی عبادت کا ہے۔۔ (جو انتہاں بائد عبد میں ہوجائے کہ اس کا درجہ ایک متحب اور نظی عبادت کا ہے۔۔ (جو انتہاں بائد اللہ عبد میں کا دیکا ہو سے کہ انتہاں کا دیکا ہو در کیا کہ کا دیکا ہو در انتہاں کا دیکا ہو در کیا کہ کا دیکا ہو کر کے ان کلمات کا پڑھنا کہ کو در کیا کہ کا دیکا کو در کیا کہ کا دیکا ہو کہ کو در کیا کہ کا کیا کہ کا دیکا کیا کہ کو در کیا کہ کا کیا کو در کیا کہ کا کہ کا دیکا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو در کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو در کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کا کیا کہ کو کیا

فائدہ است سلام کے بعد ذکر ودعا کے بارے میں جو حدیثیں اوپر قد کور ہو کیں ان ہے یہ تو معلوم ہو چکا کہ نماز کے خاتمہ بریعنی سلام کے بعد ذکر ودعار سول اللہ اسے عمل بھی خابمہ ہے وہ اور اس سے افکار کی گنجائش خبیں ہے۔ لیکن یہ جور واج ہے کہ سلام پھیر نے کے بعد وعامیں بھی مقتدی نمازی کی طرح انکار کی گنجائش خبیں ہے۔ حتی کہ اگر کسی کو جلدی جانے کی ضرورت ہو جب بھی امام سے پہلے اس کا اٹھ جانا برا سمجھا جاتا ہے ، میامت اور اقتداء کا رابط سلام پھیر نے پر ختم ہو جاتا ہے ، اس لیے سلام بھیر نے پر ختم ہو جاتا ہے ، اس لیے سلام کے بعد وعامیں امام کی اقتداء اور پابندی ضرور کی نہیں، جاہے تو مختصر وعاکر کے امام ہے پہلے اٹھ جائے اور چاہے تو اپنے دو ق اور کیف کے مطابق و بر تک دعاکر تارہے۔

## سنتيس اورنوافل

شب در دز میں پانچ نمازیں تو فرض کی گئی ہیں اور دہ گویا اسلام کار کن رکین اور لاز مدانیان ہیں۔ان کے علاوہ ان ہی کے تعلق مرسول اللہ ہیں علاوہ ان ہی کے تعلق مرسول اللہ ہیں کے آگے بیچھے اور دوسرے او قات میں بھی کچھ رکھتیں پڑھنے کی ترغیب، و تعلیم رسول اللہ ہیں نے دی ہے۔ پھران میں ہے جن کے لئے آپ یہ نے اکبری الفاظ فرمائے یادوسروں کو ترغیب دہیں گئے دی ہے۔ کہا جاتا ہے اور ان کے ماس کو سر نے نمی آپ نے عمل بہت زیادہ اجتمام فرمایاان کو عرف عام بیں سر نے کہا جاتا ہے اور ان کے ماس کو ان نمی شرف نمازوں کے علاوہ باتی سب نمازوں کو سر نمی فرض نمازوں کے علاوہ باتی سب نمازوں کو سر نمازوں کو سر نمازوں کو سکے انہوں کو سر نمازوں کو سر نمازوں کے علاوہ باتی سب نمازوں کو سر نمازوں کے علاوہ باتی سب نمازوں کو سر نمازوں کے ساوہ باتی سب نمازوں کو سر نمازوں کو سر نمازوں کو سر نمازوں کو سر نمازوں کے علاوہ باتی سب نمازوں کے علاوہ باتی سب نمازوں کو سر نمازوں کو سر نمازوں کے علاوہ باتی سب نمازوں کے ساتھ کی سب نمازوں کو سر نمازوں کے علاوہ باتی کو ساتھ کی سب نمازوں کو سب نمازوں کو ساتھ کی سب نمازوں کے علاوہ باتی ان نمازوں کے علاوہ باتی کی سب نمازوں کو سب نمازوں کے علاوہ باتی سب نمازوں کو سبت نمازوں کو سب نمازوں کو سب نمازوں کی سبت نمازوں کو سبت نمازوں کو سبت نمازوں کو سبت نمازوں کی سبت نمازوں کی سبت نمازوں کو سبت نمازوں کو سبت نمازوں کی سبت نمازوں کی سبت نمازوں کو سبت نمازوں کو سبت نمازوں کی نمازوں کو سبت نمازوں کے سبت نمازوں کو سبت نمازوں کو سبت نمازوں کی سبت نمازوں کی سبت نمازوں کی کر سبت نمازوں کی سبت نمازوں کی سبت نمازوں کی کر سبت نمازوں کے سبت نمازوں کی کر سبت نمازوں کی کر سبت نمازوں کی کر سبت نمازوں کی تمان کی کر سبت نمازوں کر سبت نمازوں کی کر

پھر جن سنتوں یا نفلوں کو فرضوں ہے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، بظاہر ان کی خاص حکمت اور مصلحت ہے ہے کہ فرض نماز جواللہ تعالی کے دربار عالی کی خاص الخاص حضور کی ہے (اورای وجہ سے دہ اجتا گ طور پر اور محبر میں اوا کی جاتی ہے) اس میں مشغول ہونے ہے پہلے انفراد کی طور پر دوچار رکعتیں پڑھ کے دل کو اس دربار ہے آشنا اور مانوس کر لیا جائے ، اور ملاءا علی ہے ایک قرب و مناسبت پیدا کر لی جائے ۔ اور جن سنتوں یا نفلوں کو فرضوں کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی گئے ہے، ان کی انتخاب اور مصلحت بظاہر ہے معلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز کی اوائے گئی میں جو قصور روگیا ہواس کا بچھ تدارک بعد والی ان سنتوں اور نفلوں ہے ہو جا جا ہے۔ اور بھلے بابعد میں سنتیں یا ہو جا گئی ہے نہیں پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے اصراحہ منتی کیا گیا ہے ، اس کی کوئی خاص حکمت ، اور مصلحت ہے حد نفلیں پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے اصراحہ منتی کیا گیا ہے ، اس کی کوئی خاص حکمت ، اور مصلحت ہے حد انتخاب اندا ہے میں جو تعریف کرکی جائے گئی ہے اس انتخاب کی کوئی خاص حکمت ، اور مصلحت ہے حد انتخاب اندا ہے انتخاب کی کوئی خاص حکمت ، اور مصلحت ہے حد انتخاب اندا ہو انتخاب کی کہ کی خاص حکمت ، اور انتخاب کی کوئی خاص حکمت ، اور انتخاب کی کہ کی خاص حکمت ہے حد انتخاب اندا ہو کہ کیا ہے ، اس کی کوئی خاص حکمت ، انتخاب اندا ہو کہ کیا ہے کہ کوئی خاص حکمت ہے کہ انتخاب کی کوئی کی کی گئی کی کے خاص حکمت ہے کہ انتخاب کی کوئی کی کھر کی جائے گئی کی کوئی خاص کے گئی کی کوئی کی کر غیب کی کوئی کیا ہے کہ کوئی کی کی کوئی خاص کے گئی کی کی کھر کیا گئی کی کوئی کیا گئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کھر کی کھر کے گئی کی کھر کیا گئی کھر کیا گئی کے کوئی کھر کی کھر کوئی کی کوئی کی کھر کی کی کوئی کھر کیا گئی کی کی کھر کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کھر کی کوئی کھر کی کھر کی کھر کیا گئی کی کھر کے کہ کی کھر کی کی کھر کے کہ کوئی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کے

نر صول کے آئے یا بیچیے والے سنن دلو کئی کے علاوہ حن نوافل کی مستقل حیثیت ہے مثلاون میں اور رات میں یہ ورائمل تقرب الی اللہ کے خاص طانبین نے لیے ترتی اور تخصص کا مخصوص نصاب ہے۔

اس مخترتمبید کے بعد من ونوا فل میتعلق حدیثیں بڑھے :۔

## دان رات کی مؤ کندهیش

مَنْ أُمَّ حَبِيْهَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَمَّامَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِنَتَى عَشْرَةَ رَكُعَةً بُنَى لَهُ بَيْنَ أَمْ فَيْ فِي الْمَعْدُ لِنَتَى عَشْرَةَ رَكُعَتَّيْنِ بَعْدَ بَيْنَ فِي الْمَعْدُ لِمَعْدُ الْمَعْدِبِ وَرَكُعَتَّيْنِ بَعْدَ الْمَعْدِبِ وَرَكُعَتَّيْنِ بَعْدَ الْمَعْدِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو تخص دن رات میں بارہ کی رکعتیں (علاوہ فرض نمازوں کے ) پڑھے اس کے لئے جنت میں ایک گھر تیار کیا جائے گا ( ان بارہ کی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

(حضرت ام جیبہ کی یہ روایت سیح مسلم میں بھی ہے، لیکن اس میں رکعات کی تفصیل مذکور نہیں ہے)۔

تشری اسلام حدیث میں ظہرے پہلے چار رکعت سنت کاذکر ہے۔ بالکل ای مضمون کی ایک حدیث سنن نسائی وغیرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباے بھی مروی ہے اور صیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبای کی روایت ہے رسول اللہ میں کا عمل بھی یہی مروی ہے کہ:"آپ بھی ظہرے پہلے گھر میں چار کھر میں تشریف لاتے تھے اس کے بعد جا کر معجد میں ظہر کی نماز پڑھاتے تھے ،اس طرح مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھے اور ۲ رکھیں پڑھتے تھے، اس طرح مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھے اور ۲ رکھیں پڑھتے تھے۔ آخر میں فریق حریف لاکر آ رکھیں پڑھتے تھے۔ آخر میں فریق بیل پڑھیاں پڑھتے تھے۔ آخر میں فریق بیلے بیلے کا رکھیں پڑھتے تھے۔ آخر میں ظہرے پہلے بیلے کا رکھیں پڑھتے تھے۔ آخر میں ظہرے پہلے بیلے کا رکھی کے جیسا کہ آگے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہوگا۔

(1۸۱) عَنِ الْمِنِ عُمَرَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ رَكْعَتْمِنِ قَلْلَ الظّهْرِ وَ رَكْعَتْمْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتْمْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّفْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتْمْنِ خَفِيْفَتْمْنِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ . (رواه البحارى و سلم)

ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دور گعتیں پڑھی ہیں، ظہر ہے پہلے اور دور کعتیں ظہر کے بعد ،اور دور کعتیں مغرب کے بعد آپ کے گھر میں ،اور دور کعتیں عشاء کے بعد آپ کے گھر میں ،اور مجھ ہے بیان کیا میر کی بہن ام المومنین حصہ ؒ نے کہ رسول اللہ ﴿ وَمِلِّی مِلِی رَکعتیں پڑھتے تھے صبح صادق ہوجانے پڑ۔ ﴿ آتَیْ مَانَ اللہ عَیْمَ سَمِ ﴾

آشتی اس حدیث میں ظهر سے پہلے دور کعت پڑھنے کاذکر ہے۔ اس سلسلہ کی تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی ظہر سے پہلے اکثر و پیشتر چار رکعت پڑھتے تھے، اور کہمی کہمی صرف دو بھی پڑھتے تھے۔ بہر حال دونوں ہی عمل آپ سے ٹابت ہیں اور جس پر بھی عمل کیاجائے سنت اوا ہو جائے گی۔ اس ناچیز نے بعض اہل علم کود کھاہے کہ دہ ظہر سے پہلے اکثر و بیشتر مہر کعت سنت پڑھتے ہیں۔ لیکن جب دکھتے ہیں کہ جماعت کاوقت قریب ہے تو صرف ارکعت پراکھاکرتے ہیں۔

مندر جہ بالاان حدیثوں میں جن ۱ار کعت یا ۱۰ کعت سنتوں کاؤکر ہے، چو نکہ رسول اللہ ﷺ عملاان کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور ان میں ہے بعض کے متعلق آپ نے خاص تاکید بھی فرمائی ہے اس لئے ان کو سنت مؤکدہ سمجھا گیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ تاکید آپ نے فجرکی سنتوں کے بارے میں فرمائی ہے۔

## فجركى سنتول كى خاص اجميت اور فضيلت

1٨٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ رَكُعَنَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ اللَّذَيَا وَمَالِمُهَا . . . (رواء سلم)

ترزمہ احضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فجر کی دور کعت سنت و نیاو مافیبا ہے بہتر ہیں۔ ( آجی سر)

آخری کی مطلب میہ ہے کہ آخرت میں فجر کی دور کعت سنت کا جو ٹواب ملنے والا ہے وہ '' دنیااور جو پچھے دنیا میں ہے"اس سب سے زیادہ فیتی اور کار آ مدہے۔ دنیاوہا فیباسب فانی ہے اور ٹواب آخرت باتی غیر فانی ہے۔ اس حقیقت کا بوراا کھشاف بلکہ مشاہدہ انشاءاللہ ہم سب کو آخرت میں ہوجائے گا۔

١٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تَدَعُو هُمَا وَإِنْ طَرَدَتُكُمُ الْعَبِلُ - (رواه الرداؤد)

ترجی حضرت ابو ہر رہور صنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فجر کی دور کعت سنت نہ چھوڑ واگر چہ حالت ہیر ہو کہ گھوڑ ہے تم کو دوڑا رہے ہوں۔ (مطلب بیرے کہ اگر تم سفر میں ہو اور گھوڑوں کی پشت پر تیزی سے منزلیس طے کر رہے ہوتب بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو)۔ (شن ان ان

١٨٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ عَلَى هَنْنِي مِنَ النَّوَافِلِ اَهَدُ تَعَاهُدُا مِنْهُ عَلَى رَكْعَنِي الْفَجْرِ. (والعاليجارى ومسلم)

رَ مِن وَعَرِّ عَالَثْهِ صدیقة رضی الله عنها بے روایت ہے کہ رسول الله عند سنتوں اور نفلوں میں ہے کمی نماز کا م بھی اتنا ہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا کہ فجر سے پہلے کی دور کعتوں کا فرماتے تھے۔ (سیخ بناری، سیخ سلم)

١٨٥) عَنْ آيِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنَا مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكَعَتَى الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلَعُ السَّمْسُ . (دواه النومذي)

ترید معفرت ابوہر برورضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اس کو چاہیۓ کہ وہ سورج نکلنے کے بعد ان کو پڑھے۔ سے (پائٹیڈیز)

فجرے علاوہ دوسے او قات کے سنن ونوا فل کی فضیلت

١٨٦) عَنْ آبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَادِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنْ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ لَيْسَ فِيلُهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتِحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. (رواه ابوداؤدو ابن ساجه)

ترجمہ المحضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ کی جار رکھتیں جن کے در میان میں سلام نہ چھیراجائے، یعنی چار مسلسل پڑھی جائیں۔ ان کے لئے آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسلام نہ کہا کہ انسان کی ایک کا میں انسان کے اللہ اللہ اللہ کا میں اسلام کے اللہ اللہ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

١٨٧)عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عِيَّكَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَدْبَعًا لَمْلَ الظُّهْرِ صَلَّا هُنَّ بَعْنَهَا . . . وسيد

ر معضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبات روایت نے کہ رسول اللہ کا معمول تھا کہ ظہرے پہلے ک چار رکھتیں جب آپ نے نہیں پڑھی ہوتی تھیں تو آگ ان کو نامرے فارغ ہونے کے بعد ہڑھتے تھے۔

آثری ۔ ابن ماج کی روایت میں یہ تصری ہے کہ ایک صورت بین ظیرے یہ پہلے والی چارر تعقیں آم بعد والی دور تعقوں کے بعد پڑھتے تھے۔

۔۔ حضرت ام جیب رضی اللہ عنباے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی ظیرے پہلے جار رکعتیں اور ظیرے بعد چارر کعتیں برابر پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کودوز ٹ کی آگ پر حرام کردے گا۔

بعض شار حین نے لکھا ہے کہ ظہر کے بعد رسول القد سے چونکہ دو ہی رکعت پڑھنا نیادہ البت ہے (جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت مبداللہ ہن عمر اورخو، حضرت ام جیسہ (رضی القعظم) کی مندر جہ بالا حدیثوں ہے معلوم ہو چکا ہے اللہ اللہ علیہ مندر جہ بالا حدیثوں ہے معلوم ہو چکا ہے اللہ اللہ علیہ مناز میں اللہ علیہ اللہ علیہ من مناز جہ مناز اللہ علیہ من مناز جہ مناز اللہ علیہ من علیہ علیہ من اللہ علیہ من علیہ کی دوسنتوں کے بعد مزید دو نفل پڑھنے کا کائی روائ ہے، نیکن اکثر موااس اللہ اللہ علیہ مناز اللہ علیہ مناز بڑھنے کا نوائل ہو کہ بیٹھ کے بی اور سمجھتے ہیں کہ نوائل بیٹھ کے بی پڑھنے جا ہیں۔ کہ من مناز بڑھنے کا تواب کو سرح کے دیث ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا تواب کو سے جا ہیں۔ مناز بڑھنے کا تواب کو سرح کے دیث ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا تواب کو سرح کے دیث ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا تواب کو سرح کے دیث ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا تواب

١٨٩) عَنْ عَلْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَحِمَ اللَّهُ امرَأُ صَلَّى قَبْلَ الْمَصْرِ أَوْبَعًا -

ترین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مینے فرمایا۔ اللہ کی رحمت اس بندے برجو پڑھے عصرے پہلے جارز عتیں۔

تر کے ۔۔۔ عصر سے پہلے جار رکعت نفل کے بارے میں یہ آپ کار نیبی ارشاد ہے اور ای کے مطابق آپ کا ممل بھی میں میں ہوگئا کے مطابق آپ کا ممل بھی مصر سے پہلے دور کعت پڑھنا بھی آپ سے ٹابت ہے۔

١٩٠) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرِ قَالَ وَأَيْتُ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرٍ يُصلِّى بَعْدَالْمَغْرِبِ سِتَّ وَكُعَاتِ وَقَالَ مَنْ صَلَى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ وَكُعَاتِ وَقَالَ مَنْ صَلَى بَعْدَ المَغْرِبِ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

#### مِتُ رَكْعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُولُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِفْلَ زَبَدِالْبُحْرِ . . (ووه انظراني .

حضرت ممار بن ياسر رضى الله عنه كے صاحبزادے محمد بن ممار کے روایت ہے كہ ميں فياہ بالد ماجہ مار بن ياسر رضى الله عنه كے معاجزادے محمد بن ممار بنان فروات ہے كہ ميں فيا بن ماجہ محرب كے بعد چهر كعتيں پڑھتے تتے اور فروت تتے كہ جو بنده مغرب كے بعد چهر كعتيں پڑھتے تتے اور فروت تتے كہ جو بنده مغرب كے بعد چهر كعت نماز پڑھے اسكے گناه بنش ديئے جاكيں گے والر چدوہ كثرت بي سمند كے نف كريرا بر بحول د

مغرب کے بعد دور گعت توسنت مؤکدہ ہیں جن کاؤ کر حضرت استجیب کفنرت مائشہ صدیقۃ اور حضرت عبدالقد بن عمر کی مندرجہ بالاحدیثول میں آچکاہے۔ان کے علاوہ سمر کعت نفس اور پڑھی جا کیں تو ؟ ہوجا کیں گی،اور بندہ گناہوں کی مغفرت کی اس بشارت کا سختی ہوجا کے گاجو اس حدیث کیں دکی تی ہے۔

#### عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَدُرُ كَلَوْطُ عَلَى الا صلَّى أَرْبَعَ رَكْمَاتِ ٱوْسِتُ رَكْمَاتٍ . ﴿ ﴿ وَالْعَامِواوَدَ ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ باسے روایت ہے کہ بھی انیا نیٹیں ہوا یہ رسول اللہ سیشاہ کی تمار پڑھ کے (آرام فرمانے کے لیے) میرے پاس تشریف لائے ہوں اور آپ نے عمر علیس یا استعمالیہ رتعثیں مد پڑھی ہوں۔

عشاء کے بعد دور کمت تو سنت مؤکدہ ہے جس کاؤ کر حضرت امر جہید حضرت عائشہ صدیقہ و حضرت این مزوغیر وکی مندر جد بالاحدیثوں میں بھی تر رچکات ابغام ایسا معدم مو تاہے کہ رسول المد عشاء کے بعد اور آرام فرمانے سے پہلے اس دور کعت سنت مؤکدہ کے علام سے تارید نیار آبھی عمر کعت مزید نقل پڑھتے تھے۔ واللہ اتھم۔

7.

## ١٩٢ عَنْ خَارِجَةَ لِمَنِ حُلَاقَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اَمَلَـُكُمْ بِصَلَواةٍ هِىَ خَيْرًالْكُمْ مِنْ حُمْوِالنَّعَمِ الْوِثْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلوةِ الْمِشَاءِ إِلَى اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ .

ہودہ وہ میں مدافہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ (کا خانہ نبوت ہے) باہر تشریف لا ہے اور ہم ہے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تہمیں مزید عطافرمائی ہے، وہ تمبارے لیے سرخ اوشوں ہے بھی بہتر ہے (جن کو تمدونا کی عزیز تربی است سجھتے ہو) وہ نماز وتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمبارے واسطے نماز عشاء کے بعدے طوع صوفی کے مقرر کیا ہے ( یعنی وہ اس وسیع وقت کے ہر جھے میں بڑھی جاسمتی ہے)۔

## ١٩٣) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ الْوِتْرُ حَتَّى فَمَنْ لَمْ يُؤْثِرُ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَلَّ فَمَنْ لَمْ يُؤْثِرُ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَتَّى فَمَنْ لَمْ يُؤْثِرُ فَلَيْسَ مِنَّا . (رواه الرواؤد)

آریں حضرت بریدہ اسلی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سناہ آپ نے فرمایا: "نماز وتر حق ہے جو وتر ادانہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے جو وتر ادانہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے جو وتر ادانہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔" (یہ بات آپ ﷺ نے تین وقعہ ارشاد فرمائی)۔ (شرائی اللہ )

تِنْ تَنْ ..... ظاہر ہے کہ وتر کے بارے میں تشدید اور تبدید کے یہ آخری الفاظ ہیں،ای قتم کی حدیثوں ہے حضرت امام ابو صنیفۂ نے یہ سمجھاہے کہ وتر صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، یعنی اس کاور جہ فرض سے کم اور مؤکدہ سنتوں ہے زیادہ ہے۔

١٩٤) حَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا مَنْ نَامَ عَنِ الْوِثْرِآوْلَسِيَةً فَلَيْصَلِّ إِذَا ذَكَرَ أوامُعَيْقَظَ . (رواه الترمذي و ابوداؤد و ابن ماجه)

تنجید حضرت ابوسعید حذری رضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا :۔ جو فخض و ترسے سوتا روجائے (یعنی نیند کی وجہ سے اس کی نماز و تر قضا ہو جائے ) یا بھول جائے، توجب یاد آئے یاجب وہ جائے، تواسی وقت پڑھ لے۔ (جائے ترین کر نسل اللہ اللہ منسل مناب)

## ١٩٥) عَنِ الْهِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ١٤ قَالَ إِجْعَلُوا الْحِرَ صَلولِكُمْ بِاللَّهِ وِثْرًا . (رواه سلم)

ترجمہ معضرت این عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایارات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ کے بعنی رات کی نماز ول میں تمباری آخری نماز وتر ہو)۔ ﴿ ﷺ مَنْ مُسْسِ

١٩٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ مَنْ حَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ الْحِرِ اللّهٰلِ فَلَيُوْيِرْ أَوْلَةً وَمَنْ طَمَعَ اَنْ يَقُوْمَ الْحِرَةَ فَلَيُوْيِرْ الْحِرَاللّهٰلِ فَإِنْ صَلْوَاةً احِرِ اللّهٰلِ مَشْهُوْدَةً وَذَالِكَ أَفْضَلُ ﴿ (والْمُسلم)

تراب دهنرت جابر رمنی الله عند ب روایت بی که رسول الله الله الله جس کوید اندیشه بوکه آخری رات یک فرمایا: جس کوید اندیشه بوکه آخری رات یک من وعلی میل ( اینی عشاء کی است میل و با بینی عشاء کے ساتھ میں) ور پڑھ کے ،اور جس کواس کی پوری امید بوکه وہ ( تنجد کے لئے ) آخر شب میں اٹھ جس اٹھ جس کے ساتھ کی آخر شب ہی میں ( اینی تنجد کے بعد ) ور پڑھے، اس لئے کہ اس وقت کی نماز میں الما ککہ رحمت حاضر ہوتے ہیں، اور ووقت بڑی فضیلت کا ہے۔ استی سی

تشتی سور کے بارے میں عام محکم یمی ہے کہ جوان دو حدیثوں ہے معلوم ہوا، لینی ہے کہ نماز و تررات کی سب نمازوں کے بعد میں اور آخر میں پڑھی جائے، لینی نوا فل کے بھی بعد اور ہے کہ جس کسی کو اخیر شب میں اٹھنے کے بارے میں اعتماد ہو دوو تر شر وع رات میں نہ پڑھے بلکہ آخر شب میں تنجد کے ساتھ پڑھے، اور
Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

جس کو بید اعتماد ند ہو وہ شروع رات ہی پڑھ لیا کر ہے۔ لیکن بعض صحابہ کو رسول اللہ ﷺ نے ان کے خاص حالات کی بناء پر شروع رات ہی میں وتر پڑھ لینے کی ہدایت فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں ہے تھے۔ سیح بخاری وصحیح مسلم میں ان کا بیر بیان موجود ہے کہ رسول اللہ صلعم نے جھے وہ چند خاص وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک بیر بھی تھی کہ:"میں شروع رات ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔"

190) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي لَمُنْسُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِضَةَ بِكُمْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُوْتِرُ؟ قالتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَزْمَعِ وَقَلْتٍ وَسِبَّ وَقَلْتٍ وَقَمَانٍ وَقَلْتٍ وَعَشْرٍ وَقَلْتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَلْقَصَ مِنْ سَبْع وَلا بِالْخَوْرُ مِنْ قَلْكَ عَشْرَةً – (رواه الوه اود)

ترجمہ عبداللہ بن ابی قبیس تابعی ہے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کتنی رکعت وتر پڑھتے تھے؟۔ انہوں نے فرمایا کہ : چاراور تین اور چھ اور تین اور آٹھ اور تین اور دس اور تین ۔ اور سات رکعت ہے کم اور تیر ورکعت ہے زیادہ وتر نہیں پڑھتے تھے۔ (سنریانی اور)

تشرِی کہا کرتے تھے معرام تبجد اور وتر کے مجموعے کو بھی وتر ہی کہا کرتے تھے مصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکا طریقہ بھی ہی تھا، انہوں نے اس حدیث میں عبداللہ بن الی فتیس کے سوال کا جواب بھی ای اصول پر دیا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ وترکی تمین رکعتوں سے پہلے تبجد بھی صرف چار رکعت پڑھے تھے، بھی چھ رکعت ہے کہ اور دس رکعت پر حق تھے، بھی چھ رکعت ہے کم اور دس رکعت سے نیادہ تبجد پڑھنے کا آپ کا معمول نہیں تھااور تبجد کی ان رکعتوں کے بعد آپ ﷺ وترکی تمین رکعتے سے۔

## وتزمين قرأت

١٩٨) عَنْ عَبْدِالْعَزِيْدِ بْنِ جُرَيْجِ قَالَ مَا لَمَا عَالِشَةَ بِآيَ ضَنِيْ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ هَا قَالَتْ كَانَ يَقْرَءُ فِي الْأُولِيْ بِسَيِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٰ وَفِي الثَّالِيَةِ بِقُلْ بَنَا ۚ يُهَا الْكَثِوُونَ وَفِي الثَّالِيَةِ بِقُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ وَالْمُعَوَّ كُنَيْنٍ . (رواه النرمذي والوداؤد)

ترجم العزيز بن جرت تابعى بيان كرت بي كه بم نام المؤمنين حفزت عائشه صديقه رضى الله عنها عنها عدد العزيز بن جرق تابعى بيان كرت بي كه بم نام المؤمنين حفزت عنه ؟ انبول نام ولياكه بهل عنها دريافت كياكه :- رسول الله بي ولي كان كون كن سور تي پر حق تقد اور دوسرى من قل يا بها الكفرون اور دك الاعلى "پر حق تقد اور دوسرى من قل يا بها الكفرون اور تير برب تيري دركمت من قل هو الله احد اور معوذتين (يمن قل اعوذ برب الفلق اور قال اعوذ برب الفلق الور قال اعوذ برب الفلق الور قال المؤلف الور قال الور قال القال الور قال الور

تشریکی بیال کفت میں سبت اسے ربك الاعلی و و مری میں قال یکا بیاال کفر و ناور تیمری رکعت میں الحقوم اللہ علی و مری میں الکفر و ناور تیمری رکعت اللہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

7

١٩٩٠عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ عَلَمَنَىٰ رَسُولُ اللّهِ هِيُ كَلِمَاتٍ اَلُولُهُنَّ فِيْ قُنُوتِ الْوِنْوِ اللّهُمَّ الْهُمَّ وَلَا يُلُولُ مَنْ وَالْمِثَ لَبَالِكُ فَلْ فَالْمَثَ الْهُمَّ وَلِيْنَ اللّهَ لَا يَلِلْ مَنْ وَالْمِثَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَلِيْنَ اللّهَ لَا يَلِلْ مَنْ وَالْمِثَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَلَا يُقْطَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَلِلْ مَنْ وَالْمِثَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَمُتَ اللّهُ لَا يَلِلْ مَنْ وَالْمِثَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَمُتَ اللّهُ لَاللّهُ مِنْ وَالْمِثَ اللّهُ لَا يَلِلْكُ مَنْ وَالْمِثَ لَمُؤْمِنَ اللّهُ لَا يَلِلْكُ مَنْ وَالْمِثَ لَكُولُولُ اللّهُ الل

(جامع ترندی سنوابی ۱۹۰۱ نفی صافی سنوای این ۱۹

ﷺ کے بعد کی بعض روایات میں کے بعد کی بعض روایات میں کے بعد کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ جس سے تیری دشمنی ہو وہ کس حال میں باعزت نہیں۔ اور بعض روایات میں سے تیری دشمنی ہو وہ کسی حال میں روایت کیا گیا ہے۔ یعنی اے میرے رب میں جمھے سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہانگا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور بعض روایات میں تو۔ اور استغفار کے اس کلمہ کے بعد اس درود کا بھی اضافہ ہے

(اوراللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے ،اپنے نبی پاک پر)۔اکٹر ائمہ اور علاء نے وتر میں پڑھنے کے لیے اس قنوت کوافقار فرمایاہے۔ حضہ میں جو تغوت رائج ہے

اور امام طحادی وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت نبداللہ بن مسعود رسنی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔ علامہ شامی نے بعض اکا بر احناف ہے نقل کیاہے کہ بہتر رہے کہ سب و سسعید کے ساتھ حضرت حسن بن علی والی یہ قنوت سب ہے ہیں دیدے بھی پڑھی جائے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

﴿ عَلَيْ أَنَّ النَّهِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ فِي أَجْرِ وِثُوهِ . اللَّهُمُّ إِلَى أَعُولُ بِرِضَاكَ مِنْ صَخَطِكَ وَبِمُعَالَمَتِكَ مِنْ عُقُولَتِكَ وَأَعُولُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِى قَامً عَلَيْكَ أَلْتَ كَمَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلْتَ كَمَا أَلْقَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلْتَ كَمَا أَلْقَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلْتَ كَمَا أَلْقَ عَلَيْكَ أَلْتَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلْتَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلْتَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلْتَ كَمَا أَلْفَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلْتَ عَلَيْكَ أَلْتَ عَلَيْكَ أَلْتَ عَلَيْكُ أَلْتَ عَلَيْكَ أَلْتَ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ اللهُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ اللهُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلْتُ لَكُولُكُ عَلَيْكُ عَلْمُ لَا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلْتُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلِي اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُوا عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ أَلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ أَلْكُولُكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلِيلِهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

۔۔ حضرت علی رضی اللہ عند ہے روایت کہ رسول اللہ اللہ اپنورٹر کے آخر میں یہ دعاکیا کرتے تھے اسب میں عدود سر صدف سر سحنت اے اللہ! میں تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی پناولیتا ہوں اور تیری مزااور تیرے عذاب سے تیری عافیت بخشی کی پناولیتا ہوں اور تیھ سے تیری پناولیتا ہوں، مجھ سے تیری شاصفت کا حق اوا نہیں ہو سکنا (بس یمی عرض کر سکتا ہوں کہ ) تو ویسائی ہے جیسا کہ تونے اپنی شاصفت کا حق اوا نہیں ہو سکنا (بس یمی عرض کر سکتا ہوں کہ ) تو ویسائی ہے جیسا کہ تونے اپنی شاصفت بیان کی ہے۔ (شن ابن اور ابنان کر سکتا ہوں کہ )

آش آسسسجان الله ایسیالطیف مضمون ہاس دعاکا ، حاصل پوری دعاکا ہے ہے کہ الله کی ناراضی ، الله کی مرا الله کی پکڑاوراس کے جلال ہے کو گی جائے پناہ نہیں ، بس ای کی رحمت و عزایت اورای کی کر محمذات پناہ دے سکتی ہے۔ حضرت علی رضی الله عنہ کی اس حدیث میں صرف اتنا فہ کور ہے کہ "رسول الله الله الله عنہ دعا الله قوت کے الله عنہ اور بعض ائمہ اور نعل ، ف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تیسری رکعت میں تجوت کے طور ثرید و عاکرتے تھے ، اور بعض ائمہ اور نعل ، ف بھی سمجھ ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وتر کے آخری قعدہ میں سلام ہے پہلے یاسلام کے بعد آپ یہ دعائرتے تھے ، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وتر کے آخری تعدہ میں سلام ہے بہلے یاسلام کے بعد آپ یہ دعائر تے تھے ، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وتر کے آخری تحدہ میں سلام ہے بہلے یاسلام کے بعد آپ یہ دعائر تے تھے ، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وتر کے آخری تجدہ اس آخری تجدہ اس میں دعائر تے ہوئے شاتھا۔ بہر حال کہ ایک د فعد انہوں نے رات کی نماز کے تجدہ میں رسول اللہ انہ کو کئی دعائرتے ہوئے شاتھا۔ بہر حال ان سب بی صور تو ان کی گئوئنٹ ہے ، العد تعالی تو تی دے۔

٢٠١) عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مرات بطبان (دواه الوداؤ دو النساني وزاد "للت مرات بطبان")

نیائی کی روایت میں بیداضافہ بھی ہے کہ آپ یہ کلمہ تمن دفعہ کتے تھے، اور اس کو طویل کرتے تھے ( یعنی تھیے کی کہ ا ( یعنی تھینی کر پڑھتے تھے)۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آو برفع صوب مالنا تھا تھی آپ آپ آپ کی میں کی تمہری دفعہ بلند آوازے کتے تھے۔ تمہری دفعہ بلند آوازے کتے تھے۔

ونز کے بعد کی دور عت<sup>ان</sup>

٢٠٢) عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ آنَّ النِّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَالُونُو رَكَعَيْنِ.

(رواه الترمذي وراداس ماحه "حفيفتين وهوحالس)

ترجید ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے وتر کے بعدد در کعتیں اور پڑھتے تھے۔ ( جائع تریزی)

اس حدیث کوابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں بیہ اضافیہ کیا ہے کہ آپ ہی وتر کے بعد کی ' بیہ دور کعتیں بکی بلکی اور بیٹیہ کرپڑھتے تھے۔

تشری است و ترکے بعد دور کعیس بیٹی کر پڑھنار سول اللہ ہے محضرت ام سلم اُ کے علاوہ حضرت عاکشہ صدیقہ اُور حضرت ابو مار نے بھی روایت کیا ہے۔ انہی احادیث کی بناء پر بعض علاء و ترکے بعد کی ان دو رکعتوں کا بیٹی کر پڑھناہی افضل سجھتے ہیں۔ لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس بارے میں عام استوں کورسول اللہ ہے پر قیاس نہیں کیا جاسکا۔ صبح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ عند سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ ہے کو بیٹی کر نماز پڑھتے ہوئے و کھا تو دریافت کیا کہ جھے تو کسی نے آپ کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ بیٹی کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا تواب مل ہے، اور آپ بیٹی کر پڑھنے کے مقالی ہے تا و اللہ عن ایک انہوں کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقالی ہے تو اب کا تواب کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقالی ہے تو اب کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقالی ہے تو ہو کہ تو ہو کہ ہو کہ کہ نماز پڑھنے کے مقالی ہے تا و ماہو تا ہے ) لیکن میں اس معاملہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میرے مو کر پڑھنے کے مقالی ہے، یعنی مجھے بیٹے کر پڑھنے کے مقالی ہے، یعنی مجھے بیٹے کر پڑھنے کے مقالی ہے میں آدھا ہو تا ہے ) لیکن میں اس معاملہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میرے ساتھ اللہ کامعالمہ استثنائی ہے، یعنی مجھے بیٹے کر پڑھنے کے مقالیہ کامعالمہ استثنائی ہے، یعنی مجھے بیٹے کر پڑھنے کا بھی پوراثواب ملک ہے۔

اس حدیث کی بناء پر اکثر علاءاس کے قائل ہیں کہ وتر کے بعد ان دور کعتوں کے لئے کوئی الگ اصول نہیں ہے ، بلکہ وہی عام اصول اور قاعدہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقالبے میں آدھا ہوگا۔ والنداعلم۔

وتر کے بارے میں میہ حدیث اوپر گزر چکی ہے کہ "و تررات کی سب سے آخری نماز ہونی جاہئے، و تر کے بعد میہ دور کعتیں پڑھنااس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ میہ دور کعتیں دراصل و تر ہی کی تالع ہیں، ان کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔

قيام ليل يا تبجد ـ اس كى فضيلت اورا بميت

عشاء اور فجر کے در میان کوئی نماز فرض نہیں کی گئے ہے۔ اگر عشاء اول وقت ہی میں پڑھ لی جائے یا پچھ و بر کر کے بھی پڑھی جائے تو فجر تک بہت بڑاوقت خالی رہ جاتا ہے، حالا نکہ یہ وقت میں نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے کہ فضا میں جیسا سکون رات کے سانے میں ہوتا ہے ایب اووسر کے وقت میں نہیں ہوتا، اور اگر عشاء کے بعد آدمی کچھ دیر کے لیے سوجائے اور آدھی رات گزرنے کے بعد کی وقت میں نہیں ہوتا، اور آگر تجد کا اصلی وقت ہے) تو پھراس وقت جیسی کیسوئی اور دلجمعی کے ساتھ نماز نصیب ہوجاتی ہو وہ دوسرے وقت نصیب نہیں ہوتی، علاوہ ازیں اس وقت بستر چھوڑ کے نماز پڑھنانفس کی ریاضت اور تربیت کا بھی خاص وسیلہ نصیب نہیں ہوتی، علاوہ ازیں اس وقت بستر چھوڑ کے نماز پڑھنانفس کی ریاضت اور تربیت کا بھی خاص وسیلہ کے۔ قرآن مجید میں

اَن نَاشَنَةَ اللَّبِلَ هِي اللَّهُ وَطُأَ وَ أَفُوهُ قِلْلًا (رات مِن نماز کے لیے کھڑا ہونا نفس کو بہت زیادہ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 وبانے والا عمل باوراس وقت (دعایا قرائت میں )جو زبان سے نکاتا ہے وہ بالکل تھیک اور ول کے مطابق لینی ول سے نکاتا ہے)۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ایسے بندوں کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے "تقتِجا فی جُنُواُ ہُمْ عَنِ الْمُصَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْلًا وَ طَمَعًا"

(ان کے پہلو(اس وقت میں جولوگوں کے سوئے کا خاص وقت ہے) خواب گاہوں ہے الگ رہتے ہیں، وہاس وقت اسے پر ورد گار ہے امید و بیم کے ساتھ دعا کیں کرتے ہیں) آگے فرمایا گیاہے کہ ان بندوں کے اس ممل کا جو انعام اور صلہ جنت میں ملنے والا ہے۔ جس میں ان کی آٹھوں کی شخندکا پوراسامان ہے، اس کواللہ کے سواکوئی بھی نہیں جانتا۔ (انبدہ)

اور قرآن مجید میں ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ کو تبجد کا تھم دینے کے ساتھ آپ کو ''مقام محمود ''کی امید دلائی گئے ہے۔ فرمایا گیاہے:

"ُوَمِنَ اللَّيْلِ فَتُهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسْى أَنْ يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا"

اوراے نی ( ﷺ) آپ اس قر آن کے ساتھ تبجد پڑھئے ( لینی تبجد میں خوب قر آن پڑھا کیجئے ) یہ ۔ حکم آپ کے لئے زائداور مخصوص ہے،امیدر کھنا چاہئے کہ آپ کو آپ کارب "مقام محود "پر فائز کرے گا۔

"مقام محود" عالم آخرت میں اور جنت میں بلند ترین مقام ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ "مقام محمود اور نماز تبجد میں کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے، اس لئے جوامتی نماز تبجد سے شغف رکھیں گے انشاء اللہ "مقام محمود میں کی در جہ کی حضور بھے کی رفاقت ان کو بھی نصیب ہوگی۔

احادیث صیحہ سے معلوم ہو تاہے کہ رات کے آخری جھے میں اللہ تعالی اپنے پورے لطف و کرم اورا پی خاص شان رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو تاہے،اور جن بندوں کو ان باتوں کا کچھا حساس و شعور بخشا گیاہے وہ اس مبارک وقت کی خاص بر کات کو محسوس نبھی کرتے ہیں۔اس تمہید کے بعد اب قیام لیل اور تنجد سے متعلق حدیثیں پڑھے'ا۔

٣٠٣) عَنْ آمِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكُ وَ تَعَالَىٰ كُلُ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ
 اللّذَيَا حِيْنَ يَهْتَى لَلْكُ اللّيْلِ اللّهُ عِر يَقُولُ مَنْ يَدْعُولِيْ قَاصْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلَيْ فَأَعْطِيتَهُ مَنْ
 يَسْتَعْفِرُ لِيْ فَأَغْفِرَكُ .

ترجمہ محضرت ابو ہر یرور صنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمار امالک اور رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جس وقت آخری تبائی رات باقی رہ جاتی ہے ساء دنیا کی طرف نزول فرما تاہے ، اور ارشاد فرما تاہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ کون ہے جو مجھ سے مائے، میں اس کو عطا کروں۔کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے، میں اس کو بخش دول۔ (سی بخری مسر)

تشرّح ..... ما دو نیا کی طرف الله تعالی کانزول فرمانا جس کا اس صدیث میں ذکر ہے ، الله تعالی کی ایک صفت اور Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { اس کاایک فعل ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جانے ، جس طرت یدائقہ ، وجہ اللہ اور استوکی علی العرش اور اس کاایک فعل ہے۔ ایک حقیقت ہم نہیں جانے ، جس طرت یدائقہ ، وجہ اللہ اور استوکی علی العرش اور اس کی عام صفات و افعال کی حقیقت اور کیفیت بھی ہم نہیں جانے ، اللہ تعالی کی ذات اور صفات و افعال کی حقیقت اور کیفیت مسلک بچی رہا ہے کہ ال کے ہارے میں اپنی نار سائی اور بے علمی کا اقرار کیا ہے اور ان کی حقیقت ہور کیفیت کا معم و دوسرے متابات کی طرح خدا کے سپر دکیا جائے اور مانا جائے کہ جو بھی حقیقت ہود حق ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ رات کے آخری تبائی جصے میں اللہ تعالی اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہو تا ہے اور موان کو ، عااور سوال اور است ففار کے لئے پکار تا ہے۔ جو بندے اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اس وقت بہتر ہے پر سوتے رہنا ، اس سے زیادہ مشکل ہو تا ہے ، جتنا ورسر ول کے لئے اسوقت بہتر چھوڑ کر کھڑ اہونا۔ اللہ تھائی اپنے فضل سے اس حقیقت کا ایسا یقین نصیب فرما ہے ۔ جو اس وقت بہتر چھوڑ کر کھڑ اہونا۔ اللہ تھائی اپنے فضل سے اس حقیقت کا ایسا یقین نصیب فرما ہے ۔ جو اس وقت بہتر چھوڑ کر کھڑ اہونا۔ اللہ تھائی اور دیا وسوال واستغفار کے لئے گھڑ اکر دیا کر ہے۔ جو اس وقت بہتر چھوڑ کر کھڑ اہونا۔ اللہ تھائی اور دیا وسوال واستغفار کے لئے گھڑ اکر دیا کر ہے۔ جو اس وقت بہتر چھوڑ کر کھڑ ابونا۔ اللہ تھائی اور دیا وسوال واستغفار کے لئے گھڑ اکر دیا کر ہے۔

٢٠٤) عَنْ عَمْرٍو أَنِ عَرَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ أَلْرَبُ مَا يَكُولُ الرّبُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ
 اللّيل الانحر فإن اصْفَطَعْتَ أَنْ تَكُولُ مِمْن يَذْكُرُ اللّهَ فِي يَلْكَ السّاعَةِ فَكُنْ (رواه الترمدي:

۔ حضرت عمرہ من جب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بعدے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری در سیائی جھے میں ہو تاہے ، پس اگر تم سے ہو سکے کہ تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ ہوا سرار کے وقت میں اللہ کاذکر کرتے ہیں قوتم ان میں ہوجاؤ۔ السان اللہ کاذکر کرتے ہیں قوتم ان میں ہوجاؤ۔ السان اللہ کا

آش ۔ اس حدیث میں آخری شب میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ترغیب دی گئی ہے اور ذکر اگر چہ عام ہے۔ کیکن نماز ذکر کی اعلیٰ اور مکملے ترین شکل ہے کیونکہ وہ دل، زبان ،اعضاء سب کے ذکر کامجموعہ ہے۔

م حضرت ابو ہر میرور منی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مے فرمایا فرنس نمار کے بعد سب ہے افضل در میان رات کی نمازے ( یعنی تبجد )۔ اسٹی مشکر

٢٠٠ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ هَمَّا عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللّيلِ فَإِلَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ فَبَلَكُمْ وَهُوَ فَرْنَةً لَكُمْ إِلَى وَبَكُمْ وَمُكَوَةً لِلسَّيَاتِ وَمَنْهَاةً عَنِ الْوَلْمِ . (دواه الزمنى)

معنے الوالمدر من اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تنظیمی نے فرمایاتم ضرور پڑھا کرو تہجد، کیو نکہ وہ تم ہے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہاہے اور قرب البی کا خاص وسیلہ ہے اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو منانے والی اور معاصی ہے روکنے والی چیزے۔

ن اسسال صدیث میں نماز تبجد کی جار خصوصیتیں ذکر فرمائی عنی بیں اول بیا کہ وہ دور قد میم سے اللہ کے

نیک بندوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے۔ دو سرے یہ کہ تقریب الٰبی کا خاص و سیلہ اور ذریعہ ہے۔ تیسرے اور چو تھے یہ کہ اس میں گناہوں کا کفارہ بن کران کے اثرات کو مثانے اور معاصی ہے دو کئے کی خاصیت ہے۔
حق یہ ہے کہ نماز تہجد عظیم ترین دولت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے وصال کے بعد حضرات نے ان کو خواب میں ویکھا تو بوچھا کہ کیا گزری اور آپ کے پروردگارنے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا؟۔ جواب میں فرمایا:۔ تاهت العمارات و فنیت الاشارات و مناز کے باتمی ہم وما نفعنا الارکھات صلینا ھا فی جوف اللیل" (یعنی خفائق و معارف کی جواو فی او فی باتمی ہم عبارات اور اشارات میں کیا کرتے تھے وہ سب وہاں ہوا ہو گئیں اور بس وہ رکعتیں کام آئیں جورات میں بم عبارات اور اشارات میں کیا کرتے تھے وہ سب وہاں ہوا ہو گئیں اور بس وہ رکعتیں کام آئیں جورات میں بم عبارات اور اشارات میں کیا کرتے تھے وہ سب وہاں ہوا ہو گئیں اور بس وہ رکعتیں کام آئیں جورات میں بم

تشریک ....رسول الله ﷺ با آنکه آپ کو ہم گنبگاروں کی طرح عبادت دریاضت کی زیادہ ضرورت نہ تھی اور باوجود اس کے آپ کا چلنا بھرنا حتی کہ سونا بھی کار ثواب تھا، لیکن بھر بھی آپ راتوں میں اتی طویل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک متورم ہوجاتے تھے۔اس میں آپ کے ہم جیسے راحت طلب نام لیوائی اور نیابت رسول کے مدعیوں کے لئے بڑاسبق ہے۔

عقید ہُ عصمت اور رسول اللہ ﷺ کے ذنوب کی مغفرت

 بن ام مکتوم سے ایک موقع پر ہے امتنائی برنے کا واقعہ جن پر سورہ تح یم اور سورۂ عبس میں آ ہے کو محبت کے خاص انداز میں تنہیہ فرمائی گئے۔ بہر حال اس قتم کی معمولی لغز شیں حضرات انہیاء علیم السلام ہے بھی سر زو ہو جاتی ہیں اوراگرچہ سے چیزیں مصیت اور گناہ کی صدمیں نہیں آتیں۔ لیکن

" قريبا**ر، لا** بيش بود جيراني"

کے اصول پریہ حضرات اپنی ان معمولی لغزشوں سے استفر نجیدہ اور فکر مند ہوتے تھے کہ ہم عوام اپنے موٹے موٹے میں جہاں کہیں رسول موٹے موٹے گناہوں سے بھی استف فکر مند نہیں ہوتے ۔ پس قر آن و حدیث میں جہاں کہیں رسول اللہ ﷺ یکسی بھی پیفیبر کے ذنوب کی مغفرت کاذکر آتا ہے وہاں ای قتم کی اغزشوں اور کو تاہیاں کی معافی مراو ہوتی ہے۔ ذنب کے لغوی معنی میں آئی و سعت ہے کہ اس سے اس قتم کی اخرشیں اور کو تاہیاں بھی مراو ہو کتی ہیں۔

٢٠٨ عَنْ أَبِى هُوَائِرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَمَّا اللهُ وَجُلَا قَامَ مِنَ اللّهٰلِ فَصَلَى وَآيَقَطَ إِمْرَأَتُهُ فَصَلَتْ مَا اللّهُ عَصَلَتْ وَآيَقَطَتْ فَصَلَتْ مَا اللّهُ إِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللّهٰلِ فَصَلَتْ وَآيَقَطَتْ وَرَجْمَ اللهُ إِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللّهٰلِ فَصَلَتْ وَآيَقَطَتْ وَرَجْمَ اللهُ إِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللّهٰلِ فَصَلَتْ وَآيَقَطَتْ وَرَجْمَ اللهُ إِمْرَاهُ مَا اللّهٰ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَجْهِ الْمَاءَ .

ترجمہ محضرت ابوہر یرہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا اللہ کی رحمت اس بندے پر جورات کو اٹھا اور اس نے بھی نماز پڑھی اور آگر نیند جورات کو اٹھا اور اس نے نماز تبجد پڑھی، اور اپنی یوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی اور آگر نیند کے غلبہ کی وجہ ہے وہ نہیں اٹھی تواس کے منہ پرپائی کا ہلکا ساچھیٹنا دے کر اس کو بیدار کردیا۔ اور اس طرح اللہ کی رحمت اس بندی پرجورات کو نماز تبجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز اوا کی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا، چھر اس نے بھی اٹھ کر نماز پڑھی، اور اگر وہ نہ اٹھا تواس کے منہ پرپائی کا ہلکا ساچھیٹنا دے کر اٹھا وہا۔ ۔ (شن ف سے نہیں بین)

 اس کے اہل ہوں،اور دہ بذات خود بھی اس عظیم نعمت نماز تبجد کے قدر شناس اور شاکل ہوں۔

## نماز تهجد کی قضااوراس کا بد ب

# ٢٠٩) عَنْ عُبَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْعَنْ شَيْعٌ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمًا بَيْنَ صَلوا إِلَهُ عَبَرَ قَالَ قَالَ أَهُ فِيمًا بَيْنَ صَلوا الْفَجْرِ وَصَلوا إِللَّهُ إِلَيْكُ الْمُأَهُ مِنَ اللَّهْلِ . (رواء سند)

ترا مصرت عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله عند حوفض رات کو سو تارہ عمال پنے مقررہ ورد سے یاس کے کسی جز سے پھراس نے اس کو پڑھ لیا نماز فجر اور نماز ظہر کے در میان تو لکھا جائے گاس کے حق میں جیسے کہ اس نے پڑھا ہے رات ہی میں۔ اس نے سی میں کہ اس نے پڑھا ہے رات ہی میں۔

آشت ..... مطلب میہ ہے کہ جس مختص نے رات کے لئے اپنا کوئی ورد مقرر کرلیا ہو مثلا میہ کہ ہیں اتن ر کعتیں پڑھا کروں گااوراس میں قر آن مجیدا تاپڑھوں گا،اور دہ کسی رات سو تارہ جائے اوراس کا پوراور دیا کوئی جزو فوت ہو جائے، تواگر دہاسی دن نماز ظہرے پہلے پہلے اس کو پڑھ لے تو حق تعالیٰ اس کے لئے رات کے پڑھنے کے برابر ثواب عطافرہا کیں گے۔

# ١٠) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَنْهُ الصَّلُولُةِ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجْعِ أَوْغَيْرِهِ صَلْى مِنَ النَّهَارِ لِنْعَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً . ((راه سلم)

ترجمہ «حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ جب بیاری وغیرہ کی عذر کی وجہ ہے رسول اللہ ﷺ کی نماز تبجد فوت ہو جاتی تو آپ دن کواس کے بجائے بارہ رکھتیں پڑھتے تھے۔ (سی میسر)

## ر سول الله ﷺ تهجد مين كتني فتين پرڪ تھے

## ٣١١عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي ﴿ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّهٰلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْحَةً مِنْهَا الْمِثْرُ وَرَكْحَتَا الْفَهْرِ . . . (دواه مسلم)

ترجمہ احضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ رات مِیں تیرہ رکعتیں پڑھتے تے جن میں وتراور سنت فجر کی دور کعتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ استی سب

تشریک .....اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے تہجد کی رکعات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کاجو معمول ہلایاہے وہ آپ کا اکثری معمول تھاورنہ خود حضرت عائشہؓ ہی کی بعض دوسری روایات ہے معلوم ہو تاہے کہ بھی مجھی آپ اس سے بھی کم پڑھتے تھے۔

## ٢١٧) عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ صَالْتُ عَلِيشَةَ عَنْ صَلَوْةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَيَسْعٌ وَإِحدَىٰ عَشْرَةَ رَكْحَةَ سِوىٰ رَكْعَنَى الْفَجْرِ . (رواه البحاري)

تردید مسروق تابعی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﴿ کَ مُمَازَ تَجِد کے بارے میں حضرت عائشہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا (کہ آپ کتی رکعتیں پڑھتے تھے) تو نہوں نے فرمایا کہ :۔ سات اور نواور گیارہ سنت فجر کی دورکعتوں کے سوالہ (سنجی ندی)

تشریک ..... حضرت عائشہ صدیقة " کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ہی تبجد میں یہ می صرف سات رکعتیں پڑھتے تنے (یعنی چار رکعت تبجد اور تمین رکعت وتر) اور بھی صرف نو (یعنی چھ رکعت تبجد اور تین رکعت وتر) اور بھی ممیارہ (یعنی آٹھ رکعت تبجد اور تمین رکعت وتر) یہ تفصیل خود حضرت صدیقہ کی اس صدیث نہ کورہے جو وتر کے بیان میں سنن الی داؤد کے حوالے سے نقل ہو چک ہے۔

## ر سول الله ﷺ کے تہجد کی بعض تفصیلات

٢١٣) عَنْ عَالَشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهِ لِيُصَلِّى الْحَسَمَ صَلُولَةُ بِرَكْمَتَهُن عَفِيلَةَعُن . (دواه سسلم)

ترجید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جبرات کو نماز تہجد کے لئے کے کرے کے کار تہد کے لئے کارے ہوئے ہوئے ہائی ہلکی ہلکی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ (صح مسلم)

آشرت ..... بعض شار حین نے تکھا ہے کہ ایباغالباس لئے کرتے تھے کہ پہلے ہلی دور کھتیں پڑھ کے طبیعت چی نظاط پیدا ہو جائے تواسکے بعد طویل قرائت کے ساتھ پڑھیں۔ واللہ اغلم۔ اور صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ بھی کا بیدار شاد بھی ہر وی ہے کہ: ''اذا فاج مِن اللّیال لیصلّی افست صلوته بر تحصیٰن حفیفین ۔ " (جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لئے اٹھے تو پہلے ہلی ہلی دو رکعتیں بڑھ کے نماز شروع کرے )۔

٣١٤) عَنْ عَبْدِافِي أَنِ عَبَّاسِ اللهُ رَقَلَة عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَاسْتَفْقَطَ لَتَسَوَّكَ وَتَوَصَّاوَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَالْحِيلَافِ اللّهٰلِ وَالنَّهَادِ لِايَاتٍ لِآوُلِى الْأَلَبابِ فَقَراً هَوَّالاَهِ الْإِيَاتِ تَلْوَيَامَ وَاللَّهُودَ وَالسَّبُودَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَالنَّهَادِ لِايَاتٍ لِلْوَلِي اللهُ لَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ دوایک رات کور سول اللہ اللہ کے پاس سوۓ، پس (وقت آجانے پر تبجد کے لئے)رسول اللہ ﷺ اٹھے، اور آپ نے سواک کی اور وضو فرمایا اور آپ اس وقت (سورہ آل عمران کے آخر کی) یہ دعائیہ آیتیں علاوت فرماتے تھے۔ ان فی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تشری ..... حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی ہے حدیث صحیحین میں بھی اور دوسری کا بول میں بھی کی طریقوں سے روایت کی گئی ہے، اور بعض طرق میں اس سے زیادہ تفصیل ہے نیز بیان اور تر تیب میں بھی کچھ فرق ہے۔ مثلا ہے کہ دوسری روایات سے معلوم ہو تاہے کہ سورۂ آل عمران کی آخری آ بیتیں آپ نے سوے اٹھ کرو نمو فرمانے سے پہلے پڑھیں۔ ای طرح بعض روایات سے معلوم ہو تاہے کہ دعانوری۔ اللّٰہٰۃ المجعل فی فلی نورا ۔ آپ نے اس زن صبح کی نماز میں کی تھی۔ ای طرح کا ایک فرق ہے ہے کہ دودو رکعت سے نمانی بڑھ کے در میان میں ذراد ہر کے لئے سوجانے کاذکر جو اس روایت میں کیا گیا ہے دوسری روایات اس سے خالی میں۔ اور بیہ تو معلوم ہے کہ اس طرح ہر دور کعت کے بعد سونا حضور ﷺ کی عام عادت مبارکہ نہیں تھی، اس رات آپ نے اتفا قالیا کیا ہوگا۔

اس روایت میں دو خفیف رکعتیں پڑھنے کاذکر نہیں ہے، بظاہر ان کاذکر راوی کے بیان ہے رہ گیا، اور اس
کا قرینہ یہ بھی ہے کہ ای حدیث کی دوسری کی روایتوں میں صراحة تیرہ رکعت پڑھنے کاذکر ہے، اور اس روایت
کے مطابق کل رکعتیں صرف گیارہ ہوتی ہیں، ان دونوں بیانوں میں تطبیق ای طرح دی جائے کہ بیان
لیا جائے کہ اس کے راوی نے پہلی دو خفیف رکعتوں کاذکر نہیں کیا ہے اور غالباان کو نماز تہجد سے خارج تحیة
الوضوجھا ہے۔ واللہ اعلم

 ہوگاکہ میراد جوداور گردو پیش بس آپ کے نورے منور ہو جائے اور میر اظاہر وباطن اور پوراماحول بھی بس آپ کے رنگ میں رنگ جائے۔صعفہ اللہ و میں احسیٰ میں اللہ صبعة یہ

(٢١٥) عَنْ حُلَيْقَةَ اللهُ رَأَى النَّبَى هِ إِنَّهُ يُصَلَّىٰ مِنَ اللَّيْلَ فَكَانَ يَقُولُ اللهُ اَكْبَرُ فَلَغَا دُوالْمَلْكُوْتِ وَالْجَبْرُوْتِ وَالْجَبْرُوْتِ وَالْجَبْرُوْتِ وَالْجَبْرِيَاءِ وَالْمَطْمَةِ ثُمُّ الشَّفَتَحَ فَقَراً اللَّقَرَةَ ثُمُّ رَقَعَ وَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوْعَ فَكَانَ فِيَامَهُ لِيَامَهُ لَيْهَامِهُ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ وَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ فِيَامَةً لَكَانَ شَعُولُ وَمَ لَكُانَ يَقُولُ لَعُمْدُ فَكَانَ شَعُولُهِ وَكَانَ يَقُولُ عَلَى السَّجْوَةِ وَكَانَ يَقُمْدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْوَ وَكَانَ يَقُمْدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْوَةِ وَكَانَ يَقُمْدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْوَةِ وَكَانَ يَقُمْدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجَوَةِ وَكَانَ يَقُمْدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْوَةِ وَكَانَ يَقُولُ وَلِي الْمُعْلَى وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُولُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُولُ اللْمُعُلِيلُولُ الل

تراب حضرت مذیفد رضی الله عند سے روایت ہے کد انہوں نے رسول الله کوایک رات تبجد کی نماز ير صعة و يكهاء أي في نماز شروع كرتے موتے كها الله اكبر ، الله اكبر ، الله اكبر دوالسلكوب والحدوب والكديده والعضمة "(الله سب يراه الله سب يراه الله سب يراه الله سب يراه بري بادشاہت والا ، بزے دید ہے والا ، کبریائی اور عظمت والا )اس کے بعد آپ نے نماز شر وع کی ، پھر (سورۂ فاتحہ کے بعد) سورۂ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، تو آگے کار کوع قیام ہی کی طرح تھا (یعنی جس طرح قیام بہت طویل کیا کہ ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی،ای طرح اس نماز میں آئے نے ر کوع بھی بہت طویل کیا ) اور اس ر کوع میں آئے کی زبان پر میں کلمہ جاری تھا سےان دیں العظم آمی نے رکوع ہے سر افعایا تور کوع ہی کی طرح بہت دیر تک کھڑے رہے اوراس قومہ میں آپ کی زبان پر یہ کلمہ تھا۔ الوسی الحسد" (ساری حمدوستائش بس میرے رب کے لئے ہے) اس کے بعد آپ نے تجدہ کیا تو آپ کا تحدہ قیام ہی کی طرح طویل تھااور آپ تجدے میں کہتے تھے۔ العداد ولى الاعلى ـ فيرآب نے مجدہ سے سر اٹھایااور دونوں مجدول کے درمیان آج این سجدے کی طرح یعنی قریبااس کے بقدر ہی بیٹھتے تھے اور اس در میانی جلسہ میں د عاکرتے تھے ۔ ' رِ ب اعفولی ، دب اعفرلی (اے میرے دب میری مغفرت فرما! اے میرے مالک مجھے معاف کروے ) آپ نے اس وقت چار کعتیں پڑھیں جن میں سورہ بقرہ،ال عمران، نساءاور مائدہ یاانعام برهیں۔ (امام ابوداؤد کے استاذ الاستاذ) شعبة بن الحجاج کواس میں شبہ ہو گیا ہے کہ ان کے استاذ عمرو بن مرة خ چو مقی رکعت میں سور اُما کدویز ہے کاذکر کیا تھایا سور اُانعام پڑھے کا۔ انسان سن

تَحْتَ ..... اس طرح طویل قرائت اور طویل رکوع و جود کے ساتھ رسول اللہ میں کے تبجد پڑھنے کے واقعات حضرت حذیقہ کے واقعات حضرت حذیقہؓ کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام ؓسے مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک انتجابی نے ایک دات کی آھی کی نماز تبجد کاذکر کیاہے جس میں آپ نے پہلی دورکعتوں میں سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران پڑھیں۔ اور اس کے بعد کی دور کعتوں میں بھی اس طرح دو بڑی بڑی سور تمیں (غالبا نساء اور مائدہ) پڑھیں۔ اور بیہ ساری سور تمیں اس طرح پڑھیں کہ جہاں رحمت کی کوئی آیت آجاتی تواثناء قرائت ہی میں تفہم کررج کی دعاکرتے اور جہاں عذاب کی آیت آجاتی وہاں ای طرح اس سے پناوہا تگتے۔

واضح رہے کہ نماز تہجہ میں اور ای طرح دوسری نقل نمازوں میں قرائت کے در میان تھبر کے دعاکرنا بالا تفاق جائز ہے۔

٢١٦) عَنْ آبِي كُرِّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَثَى أَصْبَحَ بِاللَّهِ وَالْآية إِنْ تُعَلِّبُهُمْ قَالُهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَفْفِرْلَهُمْ قَالِكَ ٱلْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ . (دواه النساني و ابن ماجه)

تشر اسساطلب ہے کہ ایک رات کو آپ نماز تہجد پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو کی فاص حالت اور کھنے میں ای ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے ، یہاں تک کہ صح ہوگی۔ اس معدب والب علیہ عداد و وال تعفیر لبہ والل کے ایک پر جلال سوال کے جواب میں حضرت عینی علیہ السلام کی معذرت اور عاجزانہ گزارش کا ایک جز ہے۔ سور ڈاکدہ کے آخری رکوع میں بیان فر بایا گیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن سیجوں پر جمت قائم کرنے کے لئے حضرت عینی ہے سوال کریں گے کہ کیا تم نے اپنی آس کے جواب میں الی باج حضرت عینی اس کے جواب میں الی باج حضرت عینی کی معبود اور خداد ندا تھا ہے کہ واللہ کے علاوہ کھی اور ہیر کیاں مر می کو بھی معبود اور خداد ندا تھا ہے کہ میں ایک بات ہے اپنی قطعی بر اُت فام ہر کریں گے دخداد ندا آپ ہے کہ کوئی بات جواب میں ایک بات ہے بام الغوب ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ان کو توحید ہی کی دعوت و سیکی دوت و سیکی میں نے ان کو توحید ہی کہ میں نے ان کو توحید ہی کہ معرب کے بعد ہے آیا۔ اس کے بعد ہے آیت ہے اور یہی حضرت عینی کے جواب کا آخری جزے۔

ان تعدّیف فائف عبادك وان تعدر لف فائك است العزیز الحكید (ماده) خداو تداكر توان كوران كے عقین جرم كى وجہ عنداب مين دالے توب سب تير عبدت بين حجمت عنداب دين كالورا حق ب اوراكر توان كو معاف كرد عد توب بھى تير عبل ميں ہے) بينك توغالب ہے حكمت والا ہے (تيراجو فيصلہ بھى ہوگادہ كى كے دباؤے اور مجبورى سے نہيں ہوگا، بلك اپنة ذاتى اداد سے اور حكمت كے تقاضے ہوگا)-

رات کی نماز میں میج تک ای ایک آیت کو پڑھے رہنے کی وجہ بیان کرتے ہوں بعض شار حین نے لکھا ہے کہ اس آیت پر بیاب منکشف ہو ہے کہ اس آیت پر بینی کے قالباآٹ کو اپنی امت کا خیال آگیا جس کے بارے میں آپ پر بیات منکشف ہو پکی تقی کہ اگلی امتوں کی طرح اس میں بھی عقیدہ اور عمل کا بہت یکھ فساد آئے گا، اور آپ ای کی مرم میں Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

عینی علیہ السلام کی میر عاجزاند اور در مندانہ گزارش اللہ تعالی کے حضور دہراتے رہے۔واللہ اعلم

۱۷ ۲) عن آین هُرَیْرَةَ قَالَ گانتْ قِرْاَهُ النین هی باللّه یَرْفَعُ طَوْرًا وَیَغْفِصُ طَوْرًا. (دواه ابوداود) ترجی حضرت ابو بر بره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله بی رات کی نماز میں قرائت بھی بلند آواز سے کرتے تھے اور کھی آہتے ہیت آواز سے (شیانی الله)

٢١٨) عَنْ آبِي قَتَادَةَ آنُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَرَجَ لَيَلَةً فَإِذَاهُوَ بِآبِي بَكُو يُصَلَّى يَعْفِطُ مِنْ صَوْتِهُ فَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَالنَّبِي ﴿ لَكُمْ اللهُ يَعْفِطُ مِنْ صَوْتِهُ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَالنَّبِي ﴿ قَالَ لَا اللّهُ الْجَتَمَعَا عِنْدَالنَّبِي ﴿ قَالَ لَلَهُ اللّهَ الْمَعْتُ مَنْ لَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَقَالَ لِيَعْمَرُ مَرَّدُتُ بِكَ وَآنْتَ تُصَلِّى رَافِعًا صَوْتَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُوقِطَ الْوَسْنَانَ وَقَالَ لِمُعْمَر الحَيْطُ مِنْ صَوْتِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُوقِطَ الْوَسْنَانَ وَاللّهُ لِللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تشرب ..... عام حالات میں یمی مناسب ہے کہ تہد کی نماز میں قر اُت معتدل آواز ہے ہو، نہ بالکل خفی ہونہ بہت زیادہ جبر ہے ، مندر جہ بالا حدیث کا خشاء یمی ہے ، لیکن اگر کسی وقت خاص وجہ سے آستہ پڑھنازیادہ مناسب ہو تو وہی بہتر ہوگااور اس کے بر عکس کسی دوسرے وقت اگر بلند آواز سے پڑھنے میں کوئی مصلحت ہو تواس وقت وہی افضل ہوگا۔

چاشت یاشر اق کے نوا قال میر الدوری سر ماری در سر کا

جس طرح عشاء کے بعد ہے گے کر طلوع فجر تک کے طویل و قفہ میں کوئی نماز فرض نہیں گی گئی ہے لیکن اس در میان میں تبجد کی کچھ رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے،ای طرح فجر سے لے کر ظہر تک کے طویل و قفہ میں بھی کوئی نماز فرض نہیں کی گئی ہے، گمراس در میان میں ''سوق<sup>ی انش</sup>ن '' کے عنوان ہے کم ہے کم دواور زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکیس نفل ر کعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اگریہ ر کعتیس طلوٹ آفتاب کے تھوڑی ہی دیر کے بعد پڑھی جانمیں توان کو چاشت کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کی حکمت بیان کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس کاحاصل ہیے ہے کہ :۔

"دن (جوابل عرب کے نزدیک صحبے یعنی فجر کے وقت سے شروع ہوجاتا ہے اور جو چارچو تھا ہوں میں القسیم ہے جن کو چارچو تھا ہوں میں القسیم ہے جن کو چار بہر کہتے ہیں) حکمت اللی کا تقاضا ہوا کہ دن کے ان چار بہروں میں ہے کوئی بہر بھی نماز کے خالی نہر جو بھی نماز فجر فرض کی گئی اور تیسر ساور چو تھے بہر میں ظہر و عصر اور دوسر اببر جو عوام الناس کی معاثی مشتولتیوں کی رعایت سے فرض نماز سے خالی رکھا گیا تھا اس میں نفل اور مستحب کے طور پریہ "سلوجا " تین" (نماز چاشت) مقرر کردی گئی ہے، اور اس کے فضائل و برکات بیان کر کر کے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو بندگان خداا ہے مشاغل ہے وقت نکال کر اس وقت میں چند رئیت سلوجا تھی بندگان خداا ہے مشاخل ہے وقت نکال کر اس وقت میں چند رئیت ہو اور اس

اس تمبيد كے بعد صلوة الفحى في علق چند حديثين ذيل ميں بر هى جائين

٢١٩) عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ آَعَدِ كُمْ
صَنَفَةً فَكُلُّ تَصْبِيْحَةٍ صَنَفَةً وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَنَفَةً وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ
صَنَفَةً وَآمُرٌ بِالْمَمُرُوفِ صَنَفَةً وَنَهَى عَنِ الْمُنْكِرِ صَنَفَةً وَيُجْزِئُ مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ
يَوْ كَمُهُمَا مِنَ الطَّيْحِي - (رواه سلم)

ترجم حضرت ابوذر عفاری رضی الله عند بروایت بی که رسول الله افقات فرمایاند تم میں سے ہر مخفی کے جو جو روز پر ضبح کو صدقہ بی (یعنی ضبح کوجب آدمی اس صالت بے اضتاب کہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیر واعضاء اور ان کا ہر جو ز صبح سلامت بی تواللہ گی اس نعمت کے شکر یہ میں ہر جوز کی طرف سے اس کو صدقہ یعنی کوئی تیکی اور تواب کا کام کرنا چاہے اور ایسے کاموں کی فہرست بہت و سیع ہے) پس ایک دفعہ سیان اللہ کہنا بھی صدقہ ہواں اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہواں اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہواں اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ اللہ کہنا بھی اس شکر کی اور اللہ اللہ کہنا ہی صدقہ ہواں سیاری کی جاتم سے دو سے اللہ کی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھے۔ ( سی سلم

تشریک ..... مطلب میہ ہے کہ آدمی کواپنے ہر جوڑی طرف سے شکرانہ کاجو صدقہ ہر روز صبح کوادا کرنا چاہئے چاشت کی دور کعتیں پڑھنے سے وہ پوری طرح ادا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مختصر شکرانہ کواس کے ہر جوڑکی طرف سے قبول فرمالیتا ہے ، اور غالباس کی وجہ میہ ہمی ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے سارے اعضاء اور اس کے تمام جوڑاور اس کا ظاہر وباطن سب ہی شریک رہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ٢٢٠) عَنْ آبِي اللَّوْدَاءِ وَآبِي دُرٍّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَهَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ تَهَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

تند محضرت ابوالدر داءاور حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے کہ نہ اے فرزند آدم! توون کے ابتدائی جھے میں چارر کعتیں میرے لئے پڑھا کر میں دن کے آخری جھے تک تجھے کھایت کروں گا۔ اب کہ اب کہ ک

(٢٢١) عَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِينُ صَلواةً
 الطُّسطى ؟ قَالَتْ أَزْبَعَ رَكْحَاتٍ وَيَزِيْدُ مَاضَاءَ اللهُ .

معاذه عدویه بیان کرتی میں کہ میں نے حفرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها سے دریافت کیا کہ رسول الله ﴿ چاشت کی نماز کے (کتنی) رکعت پڑھا کرتے تھے؟۔ انہوں نے فرمایا کہ چار رکعتیں، اور اس بے زیادہ جتنی اللہ چاہتا۔ ( سی اسم)

تشت ..... حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ اللہ جب بہاشت کی نماز پڑھتے تے اکا تو اس کے اور کھی پڑھتے تے اکین خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معمول آٹھ رکعت پڑھنے کا تھا، اور ان کویے رکعتیں آئی محبوب تھیں کہ فرماتی تھیں: "لونشولی ابوای ماتو کتھا" (اگر میرے والدین ماجدین پھرسے دنیا میں بھیجی دیئے جاکیں توان کی زیارت و ملاقات کی پر مسرت مشخولیت میں بھی میں ان رکعتوں کو نہیں چھوڑوں کی )۔

(٢٢٢) عَنْ أَمْ هَانِيٌّ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ وَحَلَ بَيْنَهَا يَوْمَ لَيْحِ مَكَةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى لَمَالِيَ رَكْحَاتٍ فَلَمْ أَرْصَلُوا لَمَ لَلَمْ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أَخْرَىٰ وَالسُّجُودَ وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أَخْرَىٰ وَالسُّجُودَ وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أَخْرَىٰ وَمِلْهِ وَالسَّجُودَ وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أَخْرَىٰ وَمِلْهِ وَالسَّجُودَ وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أَخْرَىٰ وَمِلْهِ الْعَلَىٰ فَيْعَى وَالسَّجُودَ وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أَخْرَىٰ وَمِلْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ ا

٣٢٣) عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ شُفْعَةِ الطُّسطى عَلَىٰ مُنْ عَالَتْ عِلْ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ شُفْعَةِ الطُّسطى عَلْمَ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ترجمہ حضرت ابو ہر مرہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جس نے دوگانہ چاشت کا اہتمام کیااس کے سارے گناہ بخش دیئے جائمیں گے ،اگر چہ وہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ (منداند من من بریکن کی شریان دیہ)

تشریک بین عبادات یادوسرے اعمال صالحہ کی برکت ہے گناہوں کی بخشش کے بارے میں جو وضاحت پہلے کئی بار کی جاچک ہے، وہ یہاں بھی ملحوظ رہنی جائے۔

٣٧٤) عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ ٱوْصَالِىٰ حَلِيْلِىٰ بِفَلاثِ بِصِهَامِ لَلْقَةِ ٱيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍوٌ رَكْعَتَى الطُّسِلَى وَاَنْ أُوْلِرَ قَبْلَ اَنْ اَذْقَلَ . (رواه مسلم)

ترید معضرت ابو ہر رہور صلی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میرے محبوب سیائے مجھے تین باتوں کی خاص وصیت فرمائی ہے:۔ایک ہر مہینے تین دن کے روزے اور چاشت کی دور کعتیں اور تیسرے یہ کہ میں سونے سے پہلے ہی وتریزھ لیا کروں۔ (سی مسل

٥٢٥) عَنْ آبِيْ سَمِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّحْي حَتَّى تَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيُدَعُهَا حَتَّى تَقُولَ لَا يُصَلِّيْهَا . (رواه الترمذي)

رہ و حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہ (بھی بھی) چاشت کی نماز (ایخے اہتمام اور پابندی ہے) پڑھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب غالبا آپ بھی نہیں جھوڑیں گے (اور برابر پڑھائی کریں گے )اور (بھی بھی) اس کو (اس طرح) جھوڑویتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب (غالب) آگے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ (بین بھی)

تشری ..... حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے رسول اللہ کے نماز جاشت نہ پڑھنے کی وجہ ہی بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ:۔

"رسول الله ﷺ بسااو قات اليے اعمال بھي ترک فرماديتے تھے جن كاكرنا آپ كوبہت محبوب ہو تا تھا، اس خطرے كى وجہ سے كمہ آپ كوپابندى سے كر تاد كيھ كر آپ كى تقليد اور پيروى بيس عام مسلمان بھى اسكويابندى سے كرنے لكيس تواس كى فرضيت كا تھم نہ آجائے"

الغرض اشراق اور چاشت جیسے نوافل بسااو قات آپ اس مصلحت ہے ترک کر دیتے تھے ،اور ایسے مقصد ہے ترک کرنے والے کو ترک کرنے کے زمانہ میں بھی عمل کا ثواب برابر ملتار ہتا ہے،اور ظاہر ہے کہ بیر مصلحت صرف آپ سے مخصوص تھی، کسی دوسر ہے کا یہ مقام نہیں ہے۔

وہ نوافل جمن کا تعلق خاص حالات ہے ہے

فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھے جانے والے نوا فل اور ای طرح تبجد اور اشراق و چاشت ہے سب وہ ہیں جن کے او قات متعین ہیں، لیکن تیجھ نوا فل وہ ہیں جن کا تعلق خاص او قات سے نہیں بلکہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 خاص حالات ہے۔ چیسے: دوگانہ وضو (جس کو عرف عام میں تحیة الوضو کہتے ہیں) یا تحیة المسجد، ای طرح کے طلق حالات ہے۔ حیسے: دوگانہ وضو (جس کو عرف عام میں تحیة الوضو کہتے ہیں) یا تحیة المسجد، ای طرح کے اللہ جس وقت بھی وہ مالات یاضر وریات پیش آئیں جن ہے ان نوا فل کا تعلق ہے، یہ ای وقت پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں ہے تحیة الوضوے متعلق حدیثیں وضو کے بیان میں ذکر کی جانچی ہیں۔ ای طرح تحیة المسجدے متعلق حاد یہ ہیں۔ ان کے علاوہ اس المسجدے متعلق حدیثیں ذیل میں پڑھئے۔ ان کے علاوہ اس نوع کے باتی میں فدکور ہو چی ہیں۔ ان کے علاوہ اس نوع کے باتی نوا فل ہے متعلق حدیثیں ذیل میں پڑھئے۔

#### صلوة استغفار

تشریج .....یه آیت جور سول اللہ ﷺ نے گناہوں کی مغفرت کے سلسلہ میں اس موقع پر تلاوت فرمائی سور ہ آل عمران کی ہے،او پر اللہ کے ان متقی بندوں کاذکر ہے جن کے لئے جنت خاص طور سے تیار کی گئی ہے۔اس کے بعد یہ آیت ہے۔۔

والدين إذا فَعُلُوا فاحِقَة أوْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُووا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْنُوبِهِمْ وَمَنْ يُغْفِرُ اللّهُ وَلَمْ مُعُفِرةً مَنْ اللّهُ وَلَمْ مُعْفِرةً مَنْ اللّهُ وَهُمْ مَعْلَمُون - أواليك جَوَا وَهُمْ مُعْفِرةً مَنْ وَرَقِيم وَمَنْ يَعْفِرةً مَنْ وَرَقِيم وَجَنْتَ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيْعَمَ آجُو الْعَلِيْنَ . (الحراب على الله الله والله ووديده والله الله والله والله ووديده والله الله والله وال

اس آیت میں ان گنهگار بدوں کے لئے مغفرت اور جنت کی بشارت ہے جنہوں نے معصیت کوعادت اور استارت ہے جنہوں نے معصیت کوعادت اور Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

پیشہ نہیں بنلاہ، بلکہ ان کا حال میہ ہے کہ جب ان سے کوئی بزایا چھو نا گناہ ہو جاتا ہے تووہ س پر نادم ہوتے ہیں اور اللہ قائل کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مغفر ت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ قائل نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفر ت اور معافی حاصل کرنے کا بہترین اور پیٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے پہلے دور کعت نماز پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معانی طلب کرے، آگر دہ ایسا کرے گا تواللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ فرماہی دے گا۔

#### صلوة الحاجة

٣٢٧) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي أَوْلَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ هَا مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللّهِ أَوْ إِلَى آحَدِ
مِنْ بَيْى أَدْمَ فَلْيَعَوْشًا فَلْيُحْسِنِ الْوُصُوءَ ثُمْ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمْ لِيُكُن عَلَى اللّهِ تَعَالَىٰ وَلِيُصَلِّ
عَلَى النّبِي هَ ثُمْ لِيقُلْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللّهُ الْحَلِيمُ الْكُويْمُ. شَبْحَانَ اللّهِ رَبِ الْفَرْقِي الْفَطِيْمِ
وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْفَلِيمِينَ آسْنَلْكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَعِكَ وَعَزَائِمَ مَفْقِرَتِكَ وَالْفَيْمَةَ مِنْ كُلّ
وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبِ الْفَيْمِينَ آسْنَلْكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَعِكَ وَعَزَائِمَ مَفْقِرَتِكَ وَالْفَيْمَةَ مِنْ كُلّ
بِرَوّالسّلامَة مِنْ كُلِّ الْمَعْمِينَ آلرَّاحِولِينَ . (رواه الرمك وابن ماج)
وطُّ الِلّا لَعَيْمَةًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِولِينَ . (رواه الرمك وابن ماج)

ترجمہ بخطرت عبداللہ بن الی اوئی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس شخص کو
کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تعالی ہے متعلق یا کی آدی ہے متعلق (لیعنی خواووہ حاجت الی ہو
جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ ہی ہے ہو کہی بندے ہے اس کا واسط ہی نہ ہو، یاایسا معاملہ ہو کہ
بظاہر اس کا تعلق کی بندے ہے ہو، ہہر صورت) اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھاوضو
کرے، اس کے بعد دور کعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثناء کرے اور اس کے نبی
(علیہ السلام) بروروو پڑھے، پھر اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے:۔

تشری سیدایک حقیقت ہے کہ جس میں کسی مؤمن کے لئے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ مخلو قات کی ساری حاجتیں اور ضرور تیں اللہ کے اور صرف اللہ بی کے باتھ میں ہیں ، اور بظاہر جو کام بندوں کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ہا تھوں ہے ہوتے دکھائی دیتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے تھم ہے انجام پاتے ہیں۔ اور صلوٰۃ حاجة کاجو طریقہ رسول اللہ کی نے اس حدیث میں تعلیم فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کرانے کا بہترین اور معتدترین طریقہ ہے ، اور جن بندوں کو ان ایمانی تھیقق ل پریقین نصیب ہے ، ان کا بہتر تجریہ ہے اور انہوں نے "صلوٰۃ حاجت" کو خزائن اللہ یہ کہتی یا ہے۔

رسول الله في اس صدیث میں ان حاجتوں کے لئے بھی صلوق حاجت تعلیم فرمائی ہے جن کا تعلق بظاہر کسی بندے ہے ہو۔ اس کاایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی اسی حاجات کے لئے بھی صلوق حاجت پڑھ کر اللہ تعالی ہے اس طرح دعا کرے گاتواس کا یہ عقیدہ اور یقین اور زیادہ متحکم ہو جائے گا کہ کام کرنے اور بنانے والا دراصل وہ بندہ نہیں ہے ، نہ اس کے چھے اختیار میں ہے ، بلکہ سب پچھے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوا بھی اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا صرف آلہ کار ہے ، اس کے بعد جب وہ کسی بندے کے ہاتھ سے کام ہوتا ہوا بھی دیکھے گاتواس کے توحیدی عقید ہے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

#### ٢٢٨) عَنْ حُلَيْلَةَ قَالَ كِانَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْحَارَبَةَ أَمْرٌ صَلَّى . (رواه ابوداود

تروی حضرت صدیفه رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله معمول اور وستور تھا کہ جب کوئی فکر آپ کولاحق ہوتی اور کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہوجاتے۔ اللہ اللہ 1980

تشت سن قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے: ۔ "استعقوا بالضور والضلوة" (مشکلات اور مہمات میں بعت و برداشت اور منات میں بعت و برداشت اور نماز کے ذریعہ الله کی مدد حاصل کرو) اس خداوندی تعلیم و بدایت کے مطابق رسول الله الله کا مدد حاصل کرنے کے لئے آپ ان نماز میں الله تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لئے آپ ان نماز میں مشغول ہوجاتے تھاور امت کواس کا تقصیلی طریقہ آپ ان نے وہ تعلیم فرمایاجو حضرت عبدالله بن الی اوئی والی اور کی حدیث میں نہ کورہوا۔

#### صلوة استخاره

بندوں کاعلم نا تھ ہے بسااو قات ایسا ہو تاہے کہ کوئی بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا انجام اس کے حق میں اچھا نہیں ہو تا۔ رسول اللہ اللہ جب کوئی خاص اور اہم کام در چیش ہو تو دور کعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہے رہنمائی اور توفیق خیر کی دعا کرلیا کرو۔

779) عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ هِلَا يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةً فِي الْأَمُورِ كُمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْانِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِاالْآمْرِ فَلْيَرْكُمْ رَكَعَنْنِ مِنْ غَيْرِالْقَرِيْصَةِ ثُمَّ لِيَكُلْ. اللّهُمُّ إِنَّى اَسْتَخِيْرُكَ بِمِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُلْرَكِكَ وَاسْتَلْكَ مِنْ فَطْلِكَ الْعَظِيْمِ فَائِلْكَ تَقْدِرُولَا اَقْدِرُوَتَعْلَمُ وَلَااَعْلَمُ وَانْتَ عَلَامُ الْقُهُوْبِ . اللّهُمَّ إِنْ مُحْنَتَ تَعْلَمُ اَلَّ طَلَالْآمُورَ عَلَى فِي دِيْنِي وَمَعَافِينَ وَعَاقِبَةِ اَمْرِى (اَوْقَالَ فِي عَاجِلِ الْمُونُ وَاجِلِهِ) فَالْمِيوْةُ لِي وَيَسِرَّهُ لِي كُلُّ ہَارِكَ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ طَلَمَالًا مُرَشَرِّلِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاهِيْ وَعَالِبَةِ اَمْرِىٰ (اَوْقَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِیٰ وَاجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَتَیْ وَاصْرِفْییٰ عَنْهُ وَالْمَیزْ لِیَ الْمَحَیْرَ حَیْثُ کَان اَرْمِینی بِهِ قَالَ وَیُسَیِّی حَاجَعَهُ .

ترجہ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے ہم کو اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ای اہتمام ہے سمحاتے تھے جس اہتمام ہے قرآن مجید کی سور توں کی تعلیم فرماتے تھے۔ ارب ہیں کو بتاتے تھے کہ جب تم میں ہے کوئی شخص کی کام کاارادہ کرے (اوراس کے انجام کے بارے میں فکر مند ہو تواس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہئے آئی استحیر کے بعد و استفدر کے بفدر تند ۔ اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے اللّٰه اللہ استحیر کے بعد و استفدر کے بفدر تند ۔ واللہ اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے اللّٰه اللہ استحیر کے والد بھائی کی رہنمائی چاہتا ہوں ،اور اس محل کی ہمک ما نگا تربی صفت قدرت کے ذریعہ تھے ہے قدرت کا طالب ہوں ،اور تیرے عظیم فضل کی ہمک ما نگا ہوں ، کو نکہ تو قادر مطلق ہو اور میں حقائی ہم میں یہ کام ہوں ، کو نکہ تو تو اس محل کی ہمک میں یہ کام میرے لئے بہتر ہو، میرے دین ، میر کہ دیاور میر کہ آخرے کے لئا طاح تواس کو میرے لئے میں میں کہ کرے اور آس ان ہمی فرمادے اور میر اس میں میرے لئے برکت بھی دے اور آس کو میرے لئے خیر و یہ کام میرے لئے براہے (اور اس کا نتیجہ خراب نگنے والا ہے ) میرے دین ، میری و نیااور میر کی آخرے کے لئا طاح وی میرے لئے خیر و یہ کام میرے لئے براہے (اور اس کا ختیجہ خراب نگنے والا ہے ) میرے دین ، میری و نیااور میر کی آخرے کی اس ہوں کو مقدر فرمادے ،وہ جہاں اور جس کام میں ہو ، پھر جھے اس ہے دوک دے اور میرے کے ما تھ راضی اور جسمائی کو مقدر فرمادے ،وہ جہاں اور جس کام میں ہو ، پھر جھے اس ہے دوک دے اور میرے کے ما تھ راضی اور مطمئن کردے۔ راو کی کا بیان ہے کہ رسول اللہ تھے نے یہ بھی فرمایا کہ نے۔

جس كام كے بارے ميں استخارہ كرنے كى ضرورت ہو استخارہ كى دعاكرتے ہوئے صراحة اس كانام لے۔ (سنى فري)

تشری سبیا کہ اس وعائے مضمون سے ظاہر ہے استخارہ کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی اور ہے علمی کا احساس واعتراف کرتے ہوئے اپنے علیم کل اور قادر مطلق مالک سے رہنمائی اور مدو و پاہتا ہے اور اپنے معلمہ کو اس کے حوالے کر ویتا ہے کہ جو اس کے نزدیک بہتر ہو بس وہی کر دے ، اس طرح کو یا وہ پانے مقصد کو اللہ کی مرضی میں فنا کر ویتا ہے ، اور جب اس کی یہ وعاد ل ہے ہو جسے کہ ہونا چاہئے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی اپنے اس بندے کی رہنمائی اور مدونہ فرمائے۔ حدیث میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کا تجربہ ہے کہ یہ رہنمائی بسااو قات خواب و غیرہ میں کی غیری اشارہ کے ذریعہ بھی ہوتی ہے ، اور کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رہنمائی بسااو قات خواب و غیرہ میں کی غیری اشارہ کے ذریعہ بھی ہوتی ہے ، اور کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے دل سے دل میں بڑھ جاتا ہے ، ایس کی طرف سے دل ایس بڑھ جاتا ہے ، ایس مورت میں ان دونوں کیفیتوں کو منجانب اللہ اور دعا کا نتیجہ مجھنا چاہئے ، اور اگر استخارہ کا حواج میں ان دونوں کیفیتوں کو منجانب اللہ اور دعا کا نتیجہ میں اور آگر استخارہ کے دولی سے دال میں کی منہ کی خواج کی اس کی میں اور مناب اللہ کی جو اتا ہے ، ایس کو می اور آگر استخارہ کی دولی میں اور کو اس کی خواج کی اس کی جو اتا ہے ، ایس کی صورت میں ان دونوں کیفیتوں کو منجانب اللہ اور دعا کا نتیجہ میں اور آگر استخارہ کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کیفیتوں کو منجانب اللہ کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کیفیتوں کو منجانب اللہ کی دولی کی کی دولی کی د

کے بعد تذبذب کی کیفیت رہے تواشخارہ بار بار کیاجائے اور جب تک کی طرف رتجان نہ ہوجائے اقدام نہ کیاجائے۔

۔ ، بہر حال یہ صلوٰ ۃ استغفار ، صلوٰ ۃ حاجت اور صلوٰ ۃ استخارہ عظیم نعمیں ہیں جو اس امت کور سول اللہ ﷺ کے ذریعہ ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ذریعہ ملی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم کوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ صلوٰ ۃ استہدے

(٣٣) عَنِ الْمِنِ عَبَّاسِ آنَ النّبِي اللّهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لَمِن عَلْدِ الْمُطلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ آلا أَعْطِيْكَ آلا أَمْعُولُ اللّهُ اللّهَ لَكَ خَشْرَ خِصَالِ إِذَا آنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَفْرَاللّهُ لَكَ ذَلْبَكَ الرّبَعَ وَرَجْرَة فَلِيْمَة وَحَدِيْقَة خَطَأَة وَعَمْدَة صَغِيْرة وَكَبِيْرة مِرَّة وَعَلايتَة أَنْ تُصَلّىٰ ارْبَعَ رَكَعَاتٍ وَمُورَة فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَ قِفِي اللّهِ لَكَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلا إِلّهَ إِلاَاللّهُ وَاللّهُ اكْبَرُ حَمْسَ عَضَرة مَرَّة فَمْ وَآلَتَ قَائِمٌ فَلْتَ سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلا إِلّهَ إِلّاللّهُ وَاللّهُ اكْبَرُ حَمْسَ عَضَرة مَرَّة فَمْ وَآلُهُ مَرَّا لَكُمْ وَعَلَيْكَ مَنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا وَاللّهَ اكْبَرُ حَمْسَ عَضْرا فَمْ تَوْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَمْ تَسْجُدُ مَنْ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَمْ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَمْ تَرْفَعُ رَأَسُكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَمْ تَرْفَعُ رَأْسُكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَمْ تَرْفَعُ رَأْسُكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَمْ تَرْفَعُ رَأَسُكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَمْ تَرْفَعُ رَأَسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَمْ تَرْفَعُ رَأَسُكَ مِنَ السُّجُودِ اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ مَلْكُمْ مُنْ السُّجُودُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ لَلْلُهُ وَاللّهُ الْمُعْرَالِهُ مَنْ السُّعُولُ لَهُ اللّهُ عَلَى السُّهُ الْمُعْرَالِهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

طَدَالِكَ خَمْسٌ وَسَهُمُونَ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ تَفْعَلُ لَالِكَ خَمْسٌ وَسَهُمُونَ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ تَفْعَلُ لَحْ لِكَ فِي اَدْبَع رَكْمَاتٍ إِنِ اسْتَطَمْتَ اَنْ تُصَلِّبُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِيْ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقِي عُمُرِكَ مَرَّةً

(رواہ ابو داؤ د و ابن ماجد والبيه في الدعوات الكبير . وروى التر ملك عن ابى دالمع نحوه)

ترجم حضرت عبد الله بن عبد المطلب نے فربایا: اے عباس، اے میرے محترم چیا کیا ہیں آپ کی خدمت حضرت عباس بن عبد المطلب نے فربایا: اے عباس، اے میرے محترم چیا کیا ہیں آپ کی خدمت میں ایک گران قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحف پیش کروں ؟ کیا ہیں آپ کوایک خاص بات بتاؤں ؟ کیا ہیں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو سے قب کو دس عظیم الثان منفعتیں حاصل بوں، وہ ایسا عمل ہے کہ ) جب آپ اسکو کریں گے تواللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فر باوے گا گیے بھی اور پچھلے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، و شعے چھے بھی اور کیا ہونے واللہ ایسا کروں ( کوئی سورت پڑھیں ) آپ چار کعت نماز پڑھیں اور ہر ر کعت میں سورہ فاتحہ اور دوسر کی کوئی سورت پڑھیں، پھر جب آپ پہلی ر کعت میں قرات اور ہر ر کعت میں سورہ فاتحہ اور دوسر کی کوئی سورت پڑھیں، پھر جب آپ پہلی ر کعت میں قرات میں بندرہ دفعہ کہیں سبحان اللہ وَ اللہ ایک وَلا اللہ اِلا اللہ وَ اللہ الکہ و کہ کہ دس دفعہ پڑھیں، پھر بحدہ میں بھی بھی کہی کلہ دس دفعہ پڑھیں، پھر دورہ کوئے سے فار غومہ میں بھی بھی کہی کلہ دس دفعہ بیں، پھر حدہ میں بھی کہی کلہ دس دفعہ پڑھیں، پھر حدہ میں بھی کہی کلہ دس دفعہ بڑھیں، پھر حجدہ میں بھی کہی کلہ دس دفعہ بڑھیں، پھر دس دفعہ بڑھیں، پھر حجدہ میں بھی کہی کلہ دس دفعہ بڑھیں، پھر حجدہ میں بھی کہی کا دس دفعہ بڑھیں، پھر حدہ کہیں اللہ وَ اللہ الکہ و کو اللہ الکہ و کو اللہ الکہ و کہ دس دفعہ کہیں اللہ و اللہ الکہ و کہ دس دفعہ کہیں، کو دس دفعہ کہیں، کا دس دفعہ کہیں، کو دس دفعہ کہیں اللہ و اللہ الکہی کے دس دفعہ کہیں اللہ و اللہ الکہ و کو اللہ الکہ و کہیں اللہ و اللہ الکہی کے دس دفعہ کہیں اللہ و اللہ الکہ و کو دورہ کہیں اللہ و کہیں اللہ و کو دورہ کی کی دس دفعہ کہیں اللہ و کہیں اللہ و کھیں اللہ و کو دورہ کہیں اللہ و کو دورہ کہیں اللہ و کھیں کے دورہ کی کو دورہ کی کی دورہ کو کھیں کے دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی کھیں کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کی کے دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ

پھر مجدے ہے اُٹھ کر جلسہ میں یمی کلمہ دیں دفعہ کہیں، پھر دوسرے مجدہ میں مجھ یمی کلمہ دیں دفعہ کہیں، پھر دوسرے مجدہ میں مجھ یمی کلمہ دیں دفعہ کہیں، پھر دوسرے مجدہ میں مجھ کہیں، چاروں رکعتیں ای طرح پڑھیں اور اس تر تیب ہے ہرر کعت میں یہ کلمہ پچھتر دفعہ کہیں۔ (میرے پچا)اگر آپ ہے ہو سکے توروز اندیہ نماز پڑھا کریں اور اگر روز اندنہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھا کیا کریں اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیس تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اور اگریہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفع پڑھ بی لیں۔ (شن ان دی سنون میں مواہد یہ معادید کے

قراًت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یک کلمہ دیں دفعہ پڑھنے کاذکر بھی ہے، ای طرح ہر رکعت کے قیام میں یہ کلمہ بچیس دفعہ ہو جائے گااوراس طریقہ میں دوسر سے تجدب کے بعدیہ کلمہ کس رکعت میں بھی نہیں پڑھاجائے گا،اس طرح اس طریقے کی ہر رکعت میں بھی اس کلمہ کی مجموعی تعداد پچھتر اور چارر کعتوں کی مجموعی تعداد تین سوی ہوگی۔ بہر حال صلوۃ انتہج کے یہ دونوں ہی طریقے متقول اور معمول ہیں۔ پڑھنے والے کے لئے مخوائش ہے جس طرح چاہے پڑھے۔

## " صلوة التسبح" كي تا ثير اور بركت

نماز کے ذریعہ گناہوں کے معاف ہونے اور معصیات کے گندے اثرات کے زائل ہونے کاذکر تو \* اصولی طور پر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیاہے:۔

آلیم الصانوة طرقی النهار وزُلفا مَن اللّهل اِن الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيْعَاتِ " الدوه مدد ١٤:١٠ الكين ال تاثير مِن السَّيْعَاتِ " الدوه مدد ١٤:١٠ الكين ال تاثير مِن " سوج التقدين عباس كى مندرجه بالا حدیث مِن پورى صراحت نے ساتھ فرکر کردیا گیا ہے ، یعنی بداس كى برکت سے بندو كے اللّه ، پچلے ، پرانے ، منع ادائت تعالى معاف فرمادیتا ہے۔ اور سنن الى دائت تعالى معاف فرمادیتا ہے۔ اور سنن الى داؤدكى المك روایت مِن ہے كه رسول الله الله الله عبالية عمال عبالية عبال

## " لَا لَكُ لُو كُنْتَ اعْظُمَ اهْلِ الْأَرْضِ ذَنْنَا غُفِرَلْكَ بِلَّا لِكَ"

"تم اً اُر بالفرض دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار ہو گے تو بھی اسکی برکت سے اللہ تعالی تمباری ا مغرت فرمادے گا"

اللہ تعالیٰ محرومی ہے حفاظت فرمائے اور اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے کردے جورحت و مغفرت کے ایسے اعلانات کو سن کران ہے فائد واشائے اور ان کا حق ادا کرتے ہیں۔

### نوا فل كاليك خاص فائده

صلوة التسيح ير نفل نمازول كابيان ختم بو چكا، اس خاتمه برذيل كي ايك حديث اور برُه ل جائد

رس عَنْ حُرَيْثِ بِنِ قَبِيْصَةَ قَالَ قَلِمْتُ الْمَلِيْنَةَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِرُلِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسْتُ اللَّى اللهِ عَنْ حُرَيْثِ بِنِ قَبِيْتُ اللّهُ اَنْ يَرْزُقِنَى جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَلَّاتَىٰ بِحَدِيْثِ سَمِعْتُهُ مِنْ وَصُولِ اللّهِ عَلَى يَعُولُ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى يَعُولُ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى يَعُولُ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

تجمد حریث بن قبیصہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیاتو میں نے اللہ تعالی ہے دعائی کہ اے اللہ اللہ بھی کے صالح بندے کی صحبت میسر فرما؟ بھر میں حضرت ابو ہر برہ کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے اللہ تعالی ہے یہ دعائی تھی کہ جھے کی صالح بندے کی صحبت نصیب فرما (اور میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں) آپ جھے کوئی ایک حدیث سنا میں جو آپ نے خودر سول اللہ ہیں ہے سن بوہ بھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو میرے لئے نفع مند بنائے گا، تو حضر ت ابو ہر برہ نے نفد سنائی فرماتے تھے کہ قیامت کے دن بندے کہ اللہ ہیں ہے سب سے پہلے نماز کا حمال ہو گااور اس کی نماز جانجی جائے گی، ٹی اگروہ نھیک نکلی تو بندہ فلاح یاب اور کامیاب ہو جائے گا اور اگر وہ خراب نکلی تو بندہ ناکام اور نامر اور و جائے گا بھر اگر اسکے فرائض فلاح یاب اور کامیاب ہو جائے گا کہ د کھوکیا میرے بندے کے ذخر دا ممال میں فرائض کے علاوہ میں کی کسر بوری ہو سکے بھر نماز کے علاوہ کچھ تیکیاں (سنتیں یانوافل) ہیں؟ تاکہ ان سے اس کے فرائض کی کی کسر بوری ہو سکے بھر نماز کے علاوہ تا کا کال کا حساب بھی ای طرح ہوگا۔ (ب نے نہ نہ نہ کی کسر بوری ہو سکے بھر نماز کے علاوہ تا کیاں کامی اور اس بھی ای طرح ہوگا۔ (ب نے نہ نہ نہ کی کسر بوری ہو سکے بھر نماز کے علاوہ تا کا کال کال کا حساب بھی ای طرح ہوگا۔ (ب نے نہ نہ میں میں کی کسر بوری ہو سکے بھر نماز کے علاوہ تا کال کال کا حساب بھی ای طرح ہوگا۔ (ب نے نہ نہ کی کسر بوری ہو سکے بھر نماز کے علاوہ تا کہ ان سے اس کے فرائنش کی کی کسر بوری ہو سکے بھر نماز کے علاوہ تا کال کال کا حساب بھی ای طرح ہوگا۔ (ب نے نہ نہ کہ ناز کے علاوہ تا کال کال کا حساب بھی ای طرح ہوگا۔ (ب نے نہ نہ کی کسر بوری ہو سکے کے خوری ہو سے کہ کی کسر بوری ہو سکے کالور سے کالے میں کی کسر بوری ہو سکے کے خوری ہو سکے کی کسر بوری ہو سکے کی کسر بوری ہو سکے کی کسر بوری ہو سکے کی خوری ہو سکے کی کسر بوری ہو سکے کی خوری ہو سکے کے خوری ہو سکے کی کسر بوری ہو سکے کسر بوری ہو سکے کسر بوری ہو سکے کسر بوری ہو سکے کسر بوری ہوری ہوری کے کسر بوری ہوری ہو سکے کسر بوری ہو سکے کسر بوری ہوری ہو سکے کسر

تَحْرَبَّ ..... سنن ونوا فل کی افادیت اور اہمیت کے لئے تنبایہ حدیث کافی ہے۔

## خاص اجتاعی نمازیر جوامت سلمه کاشعارین

#### جمعه وعبيرين

دن رات کی پانچوں فرض نمازیں جن کے باجماعت پڑھنے کا تھم ہے، اور ان کے علاوہ وہ سنن و نوافل جو انفرادی طور پر ہی پڑھے جاتے ہیں ان سب کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے ارشادات اور معمولات سابق میں ذکر کئے جانچکے۔ ان کے علاوہ چند نمازیں اور ہیں جو صرف اجتما کی طور پر ہی اوا کی جاتی ہیں اور وہ اپنی مخصوص نوعیت اور امتیازی شان کی وجہ ہے اس امت کا گویا شعار ہیں، ان میں ہے ایک نماز جعہ ہے جو ہفتہ وار ہے اور عید الفظر و عیداللفظیٰ کی نمازی ہیں جو سال میں ایک دفعہ اوا کی جاتی ہیں۔ فرائض ہنجگانہ کے جماعت ہے اوا کرنے میں جو مصالح اور منافع ہیں (جن کا ذکر اپنے موقع پر کیا جاچکا ہے) وہ سب کے سب جو سبعے تربیانے پر جمعہ اور عیدین کی نمازوں ہے بھی حاصل ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ اور حکمتیں اور مصلحین تبھی ہیں، جو صرف ان ہفتہ وارور سالانہ اجتماعی نمازوں ہی ہوابتہ ہیں، پہلے جمعہ کے بارے میں چندا شار اذکیکہ کئے جاتے ہیں، امید ہے کہ اس باب کی احادیث کا مقصد و منشاء سبجھنے میں انشاء اللہ ان اشار ات

روزانہ پانچوں وقت کی جماعت میں ایک محدود حلقہ یعنی ایک محلّمہ بی کے مسلمان جمع ہو کتے ہیں اس لئے ہفتہ میں ایک دن ایسار کھ دیا گیا۔ جس میں پورے شہر اور مختلف محلوں کے مسلمان ایک خاص نماز کے کے شہر کا ایک بوی اس محد میں جمع ہو جاپا کر ہی اور ایسے اجھاع کے لئے ظہر ہی کاوقت زیادہ موزوں ہو سکتا تھا اس لئے وہی وقت رکھا گیا اور ظہر کی چار رکعت کے بجائے جمعہ کی نماز صرف دو رکعت رکھی گئی، اور اس اجھاع کو تعلیمی و تربیتی لحاظ ہے زیادہ مفید اور مؤثر بنانے کے لئے تخفیف شدہ دو رکعت رکھی گئی، اور اس اجھاع کو تعلیمی و تربیتی لحاظ ہے جمعہ ہی کا دن اس واسطے مقرر کیا گیا کہ بفتہ کے سات دنوں میں ہے وہی دن زیادہ باعظمت اور باہر کت ہے۔ جس طرح روزانہ اخیر شب کی گھڑیوں میں اللہ تعالی کی رحمت و عنایت بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور جس طرح سال کی راتوں میں ہے ایک رات (شب قدر) خاس بندوں کی طرف نیادہ واقع ہو نے والے ہا کہ اور جس طرح بال کی راتوں میں ہے ایک رات (شب قدر) خاس خاص الطاف و عنایت کا دن ہے اور اس گئے اس میں بڑے بڑے اہم واقعات اللہ تعالی کی طرف ہے واقع ہوئے والے حدیثوں ہے معلوم ہوگا) ہم حال ہعد خاص الطاف و عنایت کی وجہ ہے اس اہم اور شاند ار ہفتہ اور اجتما کی نماز کے لئے جمعہ کادن مقرر کیا گیا۔ اور اس میں شرکت و حاضری کی خت تاکید کی گئی، اور نماز ہے پہلے عسل کرنے، اجمعہ کادن مقرر کیا گیا۔ اور اس وار میسر ہو تو خو شبو بھی لگانے کی ترغیب بلکہ ایک در جے میں تاکید کی گئی، تاکہ مسلمانوں کا یہ متمد سے بہتی پا یہ متمد سے بہتی پا یہ بنو، خوش منظر، بارونتی اور پر بہار ہو، اور مجمع کو طلا تکہ کے پاک و صاف مجمع کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مثابت اور مناسبت ہو۔ اس تمہید کے بعد جمعہ اور نماز جمعہ کے متعلق احاد بیٹ ذیل میں بڑھئے۔

## جمعہ کے دن کی عظمت و فضیلت

<sup>•</sup> شریعت میں جعد کی جو خاص نوعیت رکی گئی ہے اور عبد نبوی ⊕ اور دور حیاب و تا بعین بلکہ اس کے بھی کافی بعد تک اُمت کا جو طرز عمل جعد کے بارے میں تھا اُس ہے بہی معلوم ہو تا ہے کہ ایک شہر اور ایک نہتی میں جعد حتی اُلو تا ایک بی جید بواچاہئے۔ بی جد ناچاہئے۔ بی خاری آسکیں آو پھر حسب ضرورت شبر کی اور بھی مناسب مجدوں کو نماز جعد کے لئے تجویز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اسکا خار کھنا شروری ہے کہ شہر کے ایک حلقہ میں جمعد ایک بی معبد میں بیوائیس کے تصدو منتاہ کے ایک حلقہ میں جمعد ایک بی معبد میں بواپیوٹیس کہ تو کہ کی تمام معبدوں میں الگ الگ جعد ہو بھینا شریعت کے مقصد و منتاہ کے ایک حالتہ میں جمعد ایک بی معبدی مواپیوٹیس کے مقصد و منتاہ کے حالتہ میں ایک حالتہ میں کیا ہے۔ ایک خالے کہ ان ایک حالتہ میں ایک حالتہ میں ایک حالتہ میں کی میں ایک حالتہ میں میں ایک حالتہ میں حالتہ میں ایک حالتہ میں ایک

#### ۔ جمعہ کے دن کا خصوصی و ظیفہ درود شریف

٣٣٣) عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ اَفْضَلِ آيَامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فِيهِ نُحلِقَ ادَمُ وَ فِيْهِ كَلِيضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاكْتِرُواْ عَلَى مِنَ الصَّلَوةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلوتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَكُيْفَ تَعْرَضُ صَلوتُنَا عَلَيْكَ وَقَلْدَ اَدِمْتَ ؟ قَالَ يَقُولُونَ بَلِيْتَ قَالَ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَى الْآرْضِ اَجْسَادَالْانْبِيَاءِ .

(رواہ ابر داؤد و السانی و آبن ماحہ والدارم و البیقی می الدعوات الكير)

حضرت اوس نناوس شقی رضی الله عند ہے روایت ہے كہ رسول الله الله الله في في الله علیہ كاون

افضل ترین دنوں میں ہے ہے ، ای میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ، ای میں ان کی وفات ہوئی۔

ای میں قیامت کا سور نبہ فکاجا ہے گا، اور اس میں موت اور فنا کی بیہوشی اور ہے حسی ساری مخلوقات

پر طاری ہوگی۔ لبندا تم لوگ جعد كے دن مجھ پر درود کی كرشت كيا كرو، كيونكه تمبار اور ود مجھ پر چش ہوتا ہے اور چش ہوتا ہے وات ہے گا۔ سوتا ہے اور چش ہوتا ہے کا دو حق ہو شر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا؟ آپ سے نے ارشاد

مرا اور ود آپ پر كيے چش ہوگا، آپ كا جدا طبر تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا؟ آپ سے نے ارشاد

فرایا کے :۔ الله تعالی نے پیٹی ہوگا، آپ کا جسمول كوز مین پر حرام كردیا ہے (یعنی موت کے بعد ہمی ان

(سفن ابي اغور الفن أعاني اسفن لان مايد المستدور كي المواحد التراجعيقي)

تشرب اوپروائی حضرت ابو ہریز کی حدیث کی طرح حضرت اوس بن اوس شقفی کی اس حدیث میں بھی جمعہ کے دن میں واقع ہونے والے اہم اور نیم معمولی واقعات کاذکر کرے جعد کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئ ہے اور من بین دروز زیدو پڑھند فرمایا گیا ہے کہ اس مبارک اور محترم ون میں دروز زیدو پڑھن چاہیے، گویا جس طرح رمضان المبارک کا خاص وظیفہ کا وات قرآن پاک ہے اور اس کو رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے اور جس طرح شفر جحد کے مبارک دن کا خاص وظیفہ المبلت ہے ،ای طرح جعد کے مبارک دن کا خاص وظیفہ اس حدیث کی روے درود شریف ہے، جعد کے دن خصوصیت سے اس کی کشرت کرنی چاہیے۔

و فات کے بعد آپ ﷺ پر درود کی چیش اور مئلہ حیات انبیاً،

 کر دیئے جائیں گے اور عام طبعی قانون کے مطابق آپ کا جہم مبارک زمین کے اثر سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو گھر درود شریف آپ کی خدمت میں کیے پیش کیا جائے گا؟۔ انہوں نے یہ سوال آپ کی خدمت میں کئے پیش کیا جائے گا؟۔ انہوں نے یہ سوال آپ کی خدمت میں کو خاص تھم سے پیغیروں کے اجہام ان کی وفات کے بعد قبروں میں جول کے تول محفوظ رہتے ہیں، زمین ان پر اپنا عام طبعی عمل نہیں کر عتی، لیمن جمل طرح دنیا میں خاص تدبیروں اور دواؤں سے موت کے بعد بھی اجہام کو محفوظ رکھا جاسکتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت اور خاص تھم سے پیغیروں کی وفات کے بعد ان کے جسوں کو ہمیشہ طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت اور خاص تھم سے پیغیروں کی وفات کے بعد ان کے جسوں کو ہمیشہ میشد کے لئے قبروں میں محفوظ کر دیا ہے اور وہاں ان کو ایک خاص قسم کی حیات حاصل رہے گی (جو اس عالم کے قانین کے مطابق ہوگی) اس لئے درود کے پینچنے اور چیش کئے جانے کا سلسلہ ای طرح جاری رہے گا۔

#### ٣٣٤) عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدَ مُسْلِمٌ يَسْفَالُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . (رواه البحارى وسلم)

ترجمہ معرف ابوہر برورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے فرمایا کہ الے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالی ہے مائکٹے کی توفیق مل جائے تواللہ تعالی اسکو عطابی فرمادیتا ہے۔ ( سی ایسی کری کا سی ا

تشری مطلب یہ ہے کہ جس طرح پورے سال میں رحمت و قبولیت کی ایک خاص رات (شب قدر)
رکھی گئے ہے جس میں کسی بندے کواگر تو بہ واستغفار اور دعائفیب ہو جائے تواس کی بزی خوش نصیبی ہے اور
القد تعالیٰ سے قبولیت کی خاص تو تع ہے۔ اس طرح ہر ہفتے میں بھی جعد کے دن رحمت و قبولیت کی ایک
خاص گھڑی ہوتی ہے آگر اس میں بندے کواللہ تعالیٰ سے دعا کرنااور ما گمنائھیب ہو جائے تواللہ تعالیٰ کے کرم
سے قبولیت بی کی امید ہے۔ حضرت ابو ہر برورضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار دونوں نے نقل کیا ہے کہ: جعد کے دن کی اس ساعت اجابت کاذکر تورات میں بھی ہے۔ اور معلوم ہے کہ
دونوں خضرات تورات اور کتب سابقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔

یں۔ جعد کے دن کی اس ساعت اجابت کے وقت کی تعیین و تخصیص میں شار حین حدیث نے بہت ہے۔ اقوال نقل کئے ہیں،ان میں ہے دوالیہ ہیں جن کا صراحة یااشار ۃ بعض احادیث میں بھی ذکرہے،صرف وہی یہاں ذکر کئے جاتے ہیں:

' ) ایک میر که جس وقت امام خطبہ کے لئے ممبر پر جائے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک جو وقت ہو تاہے بس یمی وہ ساعت اجابت ہے۔اس کا حاصل میہ ہوا کہ خطبہ اور نماز کا وقت ہی قبولیت کی وعاکا خاص وقت ہے۔

۲) دوسر اقول یہ ہے کہ وہ ساعت عصر کے بعد ہے لے کر غروب آفتاب تک کاوقفہ ہے۔
 حضرت شاہ دلی القد رحمة الله علیہ نے "جان الله علیہ یہ دونوں قول ذکر فرماکر اپناخیال میہ ظاہر فرمایا

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ے کہ:۔

"ان دونوں باتوں کامقصد بھی حتی تعیین نہیں ہے ، بلکہ منشاء صرف یہ ہے کہ خطبہ اور نماز کاوقت چونکہ بندگان خدا کی توجہ الی اللہ اور عبادت و دعاکا خاص وقت ہے اس لئے اس کی امید کی جاسمتی ہے کہ وہ ساعت اسی وقت میں ہو۔ اور اس طرح چونکہ عصر کے بعد سے غروب تک کاوقت نزول تضاکا وقت ہے اور وہ پورے دن کا گویا نچوڑ ہے اس لئے اس وقت بھی تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ ساعت غالبا اس مبارک وقفہ میں ہو۔"

بعض حفزات نے لکھا ہے کہ:۔"جمعہ کے دن کی اس خاص ساعت کو اس طرح اور اس مصلحت سے مہم رکھا گیاہے جس طرح اور جس مصلحت سے شب قدر کو مبہم رکھا گیاہے ، پھر جس طرح رمضان مبارک کے عشروا خیر کی طاق را توں اور خاص کر ستا کیسویں شب کی طرف شب قدر کے بارے میں کچھ اشارات بعض حدیثوں میں کئے گئے ہیں ای طرح جمعہ کے دن کی اس ساعت اجابت کے لئے نماز و خطبہ کے وقت اور عصر سے مغرب تک کے وقفہ کے لئے بھی احادیث میں اشارات کئے گئے ہیں تاکہ اللہ کے بندے کم از کمان دو قتوں میں تو جہ الی اللہ اور دعاکا خصوصیت سے اہتمام کریں۔"

نماز جمعه کی فرضیت اور خاص اجمیت

٢٣٥) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلْجُمْعَةُ حَقَّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي الْجُمْاعَةِ اللهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْامْرَأَةٍ أَوْ صَبِي آوْمَرِيْضٍ . (دواه ابوداؤد)

ر جست طارق بن شباب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله بھٹنے فرمایا جعد کی نماز جماعت کے ساتھ اواکر ناہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔اس وجوب سے چار قتم کے آدمی مشتی ہیں:ایک غلام جو بیچارہ کمی کا مملوک ہو، دوسرے عورت، تیسرے لڑکا جوابھی بالغ نہ ہوا ہو، تیجے بیار۔ (سنوب نوس)

۳۳۲) عَنِ النِي عُمَرَ وَ آمِي هُرَيْرَةَ اللَّهُمَا قَالَ سَمِعْنَا وَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ اَعْوَادِ مِنْهَرِهِ لِيَنْتَهِينَّ اَلْوَامٌ عَنْ النِّهِ عَلَىٰ اَعْوَادِ مِنْهَرِهِ لِيَنْتَهِينَّ اَلْوَامٌ عَلَىٰ قَلُوبِهِمْ فَمْ لَيْكُونُونَ مِنَ الْمُقِلِينَ . (دواه سلم)

حَرْجَتَ حَفْرَتَ عَبِدَاللَّهُ بَنَ عُرَّاور حَفْرَتَ الِوَبِرِيرَّةُ دُونُولَ عَرَوايَتَ بِ كَهُ بَمْ فَوْدَرُ سُولَ اللَّهُ ﷺ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمْ لَيْكُونُونَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ الْكُولُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

٢٣٧) عَنْ آبِي الْجَعْدِ الطَّمْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ تَرَكَ قَلْتُ جُمْعِ تَهَاوُنَا بِهَا طَبَعَ اللهُ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### ٣٣٨) عَنِ الْمِنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ هَيْمُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ \* يُعْمِعِي وَلَا يُبَدُّلُ وَفِيْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَلْنًا . ﴿ ﴿ وَهِ السَّامِي ﴾

'' انساس معنوت منبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ انسابو مختص بغیر کسی مجبوری کے جمعہ کی نماز جیموڑے گااور وواللہ کے اس وفتر میں جس میں کوئی روو ہدل نہیں ہو سکتا منافق نکھاجائے گا۔ اور بعض روایات میں حمن و فقد جیموڑنے کاذکر ہے۔ سے (ماند شانق)

تشت سان حدیثوں میں جمعہ کی جو غیر معمولی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کے ترک پر جو و عیدی سائی گئی میں وو سی تو نیے اور تشریک کی حقاق مہیں تیں، اللہ تعالی ان سب معصیات و منکرات سے بیجئے کی تو فیق دے جن کے متیجہ میں بندواللہ تعالی کی نظر کرم سے گر جاتا ہے اور اس کے دل پر مبر نگاد کی جاتی ہے۔ اللہ

#### نماز جمعه خاجتمام اورائك تواب

۲۳۹ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَهُ لَا يَغْسَلُ رَجُلَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَيَقَطَهُو مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْر ويلامِنُ مِنْ فَعْدِه أَوْ يَمُسُّ مِنْ طِيب يَدْه لَمْ يَغُرُجُ فَلاَ يَفْرِق يَهْنَ الْنَيْن ثُمْ يُصَلَّى مَا مُحْبِ لَهُ فَمُ يَعْدُ وَ فَلاَ يَعْرِقُ مَا يَنْ فَعْ يَعْدُ وَ فَلاَ يَعْرِق الْمُعْدِق الْاَعْرى (دواه المعادى) مَا حُبِيبَ لَهُ فَمُ يُعْمِدُ الْاَعْرى (دواه المعادى) مَا مُحِبِ اللهُ عَنْ المُعْمَة الْاَعْرى (دواه المعادى) عَن الله عند الله الله الله عند الله الله عند الله عنه الله عند ا

٧٤٠) عَنْ آبِيْ سَمِيْدٍ وَ آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَبِسَ مِنْ الْحَسْنِ لِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ لُمُّ آتِي الْجُمْعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ آغْنَاقَ النَّاسِ لُمُّ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

صَلَّى مَا كُتَبَ اللَّهُ لَهُ لُمُّ أَلْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُه حَتَّى يَفُوعَ مِنْ صَلْرِيهِ كَالَتْ كفارةً لِمَا أَيْنَهَا وَآيُن الْجُمْعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا . (رواه ابوداؤد)

ترجم المحضرت ابوسعید حذری اور حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عنماد ونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ار شاد فرمایانہ جس نے جعہ کے دن عسل کیااور اچھے کپڑے اے میسر تھے وہ پہنے خو شبواگراس کے یاس تھی تو وہ بھی لگائی پھر وہ نماز جمعہ کے لئے حاضر ہوااور اس کی احتیاط کی کہ پہلے ہے جیٹھے ہوئے لو گوں کی گر د نوں کے اویر سے بچلا نگتا ہوا نہیں گیا بھر سنتوںاور نفلوں کی جتنی ر<sup>ک</sup>عتوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ پر حیس، چر جب امام خطبہ دینے کے لئے آیا توادب اور خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سنا، یبال تک کہ نماز بڑھ کر فارغ ہوا تواس بندے کی نمازاس جمعہ اوراس سے پہلے والے جعد کے در میان کے گناہوں خطاوں کے لئے کفارہ ہوجائے گی۔ ( مندن الله )

تشترك .... شريعت ميں عنبل جعه كاجو درجه باوراس كاجو خاص مقصد و منشاء باس كابيان تفصيل ك ساتھ "مسنون یا متحب منسل"کے عنوان سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں عنسل کے علاوہ چنداور اعمال کا بھی ذکر ہے۔ بقدر امکان ہر قتم کی پاکیز گی اور صفائی کا اہتمام ، اچھے لباس کا اہتمام ، خو شبو کااستعال، مبحد میں ہر اس چیز ہے احتیاط اور اجتناب جس ہے لوگوں کو ایرا بہنچنے اور باہمی تعلقات خراب ہونے کا ندیشہ ہو، جیسے پہلے ہے ساتھ بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے چیمس کھس کے بیٹھنا الوگوں کے اویر سے بھلانگ کے جاناوغیرہ، پھر وہاں حسب تو فتی نوا فل پر ھنااور خطبہ کے وقت ادب اور توجہ کے ساتھ اس کو سننا، چھر نماز پڑھنا۔ جمعہ کی جو نماز اس اہتمام اور آداب کے ساتھ پڑھی جائے اس کوان دونوں حدیثوں میں یورے ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ اور بخشش و معافی کا وسیلہ فرمایا گیاہے۔ یوں بھی غور کر کے سمجھا جاسکتا ہے کہ بیرسب انٹال جب صحیح ذہن کے ساتھ کئے جائیں گے توان بندوں کے دلوں اور ان کی ر وحوں کی کیا کیفیات ہوں گی اور ان کی زندگی پر اس نماز کے کیااثرات پڑیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان مغفرت کاان کے ساتھ کمامعاملہ ہوگا۔

٢٤١) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جُمْعَةٍ مِنَ الْجُمَّعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِعِينَ إِنَّ هِلْمَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبٌ فَكَرْيَضُرُّهُ أَنْ يَمَس مِنْهُ وَعَلَيْكُم بالسِّوَاكِ . (رواه مالك ورواه ابن ماجه وهو عن ابن عباس منصلا)

ترجمت عبيد بن السباق تابعي سے مرسلاروايت ہے كه ايك جمعه كو خطاب فرماتے ہوئے رسول الله على ف فرمایانہ مسلمانو الله تعالی نے جعد کے اس دن کو عمید بنایا ہے لبندااس دن عسل کیا کرواور جس کے یاس خو شبو ہواس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خو شبولگائے،اور مسواک اس دن ضرور کیا کرو۔

( موجها مام ما مياه مثن اين ماجيه الوريان ماجيه بيال حديث كو بروايت مبرا مدين عباس مصوير وايت بيات )

#### جمعہ کے دن خط ہنوا نااور ناخن تر شوانا

٢٤٢) عَنْ آيِي هُرَيْرَةُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقْلِمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ هَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَلْلَ آنْ يَخُرُجَ إِلَى الصَّلُواةِ . . . (دواه البزاروالطبراني في الاوسط)

م حضرت ابوہر برور منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ معد کے دن نماز کو جانے ہے پہلے اسے تاخی اللہ منہ کے دن نماز کو جانے ہے پہلے اسے ناخی اور اپنی کہیں تراشا کرتے تھے۔ اسے اللہ میں اللہ می

#### جمعہ کے لئے ایتھے کیٹروں کا ہتمام

٢٤٣؛ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّلامَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَانَ يَتَجَدَّ لَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ سِوى قُوبِي مَهْنَتِهِ . (دواه ابن ماجة و رواه مالك عن يحي بن سعيد)

۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ نے فرمایا کہ تم میں ہے کی کے لئے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اگر اس کو وسعت ہو قو دوروز مرہ کے کام کاج کے وقت پہنے جانے والے کیڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لئے کیڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کے رکھ لے۔

ایک میں ایک کار میں کے معالم میں کہ اس کے میں کہ اس کے اس کی کیٹروں کا ایک خاص جوڑا بنا کے رکھ لے۔

ایک میں کار میں کار میں کے میں کہ اس کے میں کہ کہ اس کے اس کے اس کی کیٹروں کا ایک خاص جوڑا بنا کے رکھ لے۔

تشت میں سروز مرہ پہنے جانے والے کپڑوں کے ماسواکوئی خاص جوڑا بنا کے رکھنے میں شبہ ہوسکتا تھا کہ شاید یہ شان فقر وزہر کے خلاف اور ناپندیدہ ہو،اس حدیث میں دراصل اسی شبہ کوزائل کیا گیاہے،اور آپ کا مطلب بیہ ہے کہ جمعہ جیسے دینی اجتماع کے لئے جو مسلمانوں کی ہفتہ وار عیدہے چو نکہ حسب استطاعت اچھا کپڑا پہنااللہ تعالی کو پہندہاس لئے اس کے واسطے خاص جوڑا بنا کے رکھنے میں کوئی مضالقہ نہیں ہے۔ طبرانی نے جمع صغیراور اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے روایت کیاہے کہ:۔

"رسول الله کالیک خاص جوزا تھاجو آپ جعد کے دن بہنا کرتے تھے،اور جب آپ نمازے فارغ جوکر تشریف لاتے تھے تو ہم اس کو تبد کرکے رکھ دیتے تھے اور پھر وواگلے جعد ہی کو نکلیا تھا"۔ لیکن محدثین کے اصول پر اس روایت کی سند میں کچھ ضعف ہے۔ <sup>9</sup> آبعد کے لئے اول وقت مانے کی فضیات

\* ٤٤ ) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَقَفَتِ الْمَكْرِيكَةُ عَلَى بَابِ

<sup>9</sup> واضح رہے کہ محدثین کواس روایت کی صحت میں کلام ہے الیکن حضرت سلمان فاری کی جوروایت ابھی اوپر فیتی بخاری کے حوالت کے خوالت کے حوالت کے خوالت کی جس طرح ترغیب دی ہے اس کی وسعت میں مید چزین بھی آسکتی ہیں۔ ۱۲ وسعت میں مید چزین بھی آسکتی ہیں۔ ۱۲

الْمَسْجِدِ يَكُتُوْنَ اٰلاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَمَقَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَقَلِ الَّذِي يُهْدِى بُلْلَةً لُمَّ كَالَّذِي يُهْدِينَ بَقَرَةً لُمَّ كَبْشًا لُمَّ دَجَاجَةً لُمَّ بَهْضَةً فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ طَوْوَاصُحُقَهُمْ وَيَسْتَعِمُونَ اللِكُرَ –

(رواه البحاري و مسلم)

آخریں ۔۔۔۔ حدیث کا صل مقصد و مدعاجمعہ کے لئے اول وقت جانے کی ترغیب ہے اور آگے پیچھے آنے والوں کے ثواب اور در جات کے فرق کو آپ نے مختلف در جہ کی قربانیوں کی مثال دے کر سمجھانا چاہا ہے۔ نماز جمعہ اور خطبہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا معمول

- ٢٤٥) عَنْ آلَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اهْتَدَ الْبَرْدُ يَهَكِّرُ بِالصَّلوةِ وَإِذَا اهْتَدُ االْحَرُ أَبْرَدَ بِالصَّلوةِ يَعْنِي الْجُمْعَةُ . (دواه البحاري)
- ر است حضرت انس رصنی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا معمول تھا کہ جب سردی زیادہ ہو آتو نماز جمعہ شروع وقت ہی میں پڑھ لیتے اور جب موسم زیادہ گرم ہو تا تو نمندے وقت یعنی کری کی شدت کم ہونے پر پڑھتے۔ سرد کی دی ک
- ٣٤٦) عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنِّبِيّ هِ خُطْبَتَان يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَءُ الْقُرْان وَيُلَكِرُوالنَّاسَ فَكَانَتْ صَلوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا – (رواه مسلم)
- ترجمہ حضرت جاہر بن سمرور ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ دو خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے در میان (تھوڑی دیر کے لئے) پیٹھتے تھے۔ آپ ان خطبوں میں قرآن مجید کی آیاہ بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت بھی فرماتے تھے، آپ کی نماز بھی در میانی ہوتی تھی اور ای طرح آپ کا خطبہ بھی۔ سامنے میں ا

شش سیسی مطلب یہ ہے کہ آپ کے خطبہ اور نماز میں نہ بہت طول ہو تا تھااور نہ بہت زیادہ اختصار ، بلکہ دونوں کی مقدار معتدل اور متوسط ہوتی تھی۔ قر اُت کے بیان میں وہ حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں جن میں بتلایا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 گیاہے کہ جمعہ کی نماز میں آپ کون کون می سور تیں پڑھتے تھے۔

٣٤٧) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ إِحْمَرُتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْلُهُ وَالْمَعَلَ غَطَبُهُ حَتَّى كَالَّهُ مُنْلِرُجُوشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقُونُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةُ وَالْوُسْطِيْ.

تشت ۔۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا خطبہ پرجوش اور پر جابال خطبہ ہو تا تھا، اور آپ کا حال قال کے بالکل مطابق ہو تا تھا، اور آپ کا حال قال کے بالکل مطابق ہو تا تھا خصوصیت کے ساتھ آپ ذطبہ میں قیامت کے قرب اور اس کی جو لنا کیوں کا ذکر بکٹرت فرمائے تھے اور کلمہ والح انگل اور اس کے بچے والح انگل و باہم ما اگر فرمائے کرتے تھے کہ جس طرت یہ وُنوں قریب تھی تریب بی ہوت کے بعد قیامت بھی قریب بی ہوت ، اب در میان میں کوئی اور نبی بھی آندوالا نمیں ہے، میر ہے۔ بی دور میں قیامت آنے والی ہے اس کے اس کے تیاری کرو۔

نماز جمعہ ہے پہلے اور بعد کی سنتیں

٢٤٨) عَنِْ الْمِنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُمُ قَبْلَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا .

(دواہ الطبوانی فی الکبیر) ﴿ ) منا التقائل عبد اللہ بن عباس رہنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ جمعہ ہے پہلے چار رکعت میز ھتے تھے اور جمعہ کے بعد عار رکعت ۔ © ( اللہ میں جانی)

٢٤٩) عَنْ جَايِرٍ لَمْنِ عَلِمِ اللهِ قَالَ جَاءَ سُلَمْكُ الْفَطْفَالِيُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ورَسُولُ اللهِ ﷺ قاعِدٌ عَلَى
 الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَمْكُ قَبْلَ آنْ يُصَلِّى فَقَالَ لَهُ النّبِيُ ﷺ آرَكُمْتَ رَكْعَتَهْنِ قَالَ لَا قَالَ لَهُ النّبِيمُ الْمَعْمَةُ وَرَوْهُ مِدِيهِ)
 فَارْكُمْهُمَا . (رواه مسلم)

ترجمه العضرت جابرين عبدالقدر منى القدعند سے روايت ہے كه مليك غطفان ايك وفعد جمعد كے دن ايسے

• حفرت ان عبائ كي يه حديث "جمع الفوائد" من نبير طبراني بن عبوالدے نقل كي ئي ب اور اس كا اظهار مرديا كيا ب كه اس كى سند ميں ضعف ب نيكن اس كے ذيل "اعذب الموار" ميں ب كديد حدث ايك دوسرے طريق سے دهنت مى رضي القد عند سے بچى مروى ب اور اس كے اسند ميں يہ ضعف نہيں ب بلك عراقى ف اس كى سند كو ديد كہا ہے۔ ١٣ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

تشریک اسال حدیث کی بناء پر امام شافتی اور امام احمد اور بعض دو سرے ائد کا مسلک ہے کہ نماز جمعہ کے لئے جو شخص محید میں آئے اس کے لئے اس دن تحیۃ المسجد واجب ہے اور اگر بالفر شام خطبہ شروع کر چکا ہوجب بھی یہ آنے والا دور کعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ کیکن امام ابو صنیفہ اور امام الک اور سفیان تور کی وقت خاموش رہنے اور توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی تاکید کی گئ ہے اور تر غیب دی گئی ہے ، اور ای کے مطابق آ کٹر صحابہ واکا برتا بعین کے عمل اور فقوے کی بناء پر خطبہ کے وقت فاموش رہنے اور تابعین کے عمل اور فقوے کی بناء پر خطبہ کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ، اور سلیک غطفائی کے اس واقعہ کی مختلف توجیہات فرماتے ہیں۔ اس مسئلہ میں وونوں طرف کے دل کل بہت وزنی ہیں گا، اس کے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ دن محبد میں ایسے مسئلہ میں وونوں طرف کے دلائل بہت وزنی ہیں گا، اس کے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ دن محبد میں ایسے وقت پہنچ جائے کہ خطبے سے پہلے کم از کم دورکھنیس ضرور پڑھ لے۔

• ٣٥) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلَيُصَلِّ بَعْدَهَا آرْبَعًا .

(رواه مسلم)

(70) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النِّيقُ اللَّهِ لَا يُصَلِّىٰ بَعْدَ الْجُمْعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ لَيُصَلَّىٰ
 رُكُعَيْن فِي بَيْتِهِ . (دواه البخارى و مسلم)

ترجمة الشعرات عبدالله بن عمر رضى الله عند ب روايت ہے كه رسول الله الله عند نماز جمعه كے بعد كوئى نماز نمبيں پڑھتے بيبال تک كه معجد سے گھر تشريف لے جاتے تتے بھر گھر ہى ميں دور تعتيس پڑھتے تتے۔ ( تشخيف نار اللہ عند اللہ عند

تشرّ کے اسسا کتب حدیث میں نماز جمعہ کے بعد کی سنتوں کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں دور کعت کا بھی ذکر ہے ، چار کا بھی اور چیہ کا بھی۔امام تر مذی نے خود حضرت عبدالقد بن نمڑ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ جمعہ کے بعد دور کعت اور اس کے بعد چار رکعت ، گویا کل چیہ رکعت بھی پڑھتے تھے۔اس لئے ائمہ

<sup>•</sup> حضرت موانا شیر احمد عثانی رحمة الله عليات "فتي كمانيم" شرح صحيحه مين اس مشد به متعلق فريقين كانقط نظراوران ك ولاكل يوري تفييل بدوكر كرت كے بعد تكواج: "والاحداث الاستدالية بسندح لنوجة العالمين الى الان

بہتدین کے رحجانات بھی اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض حضرات دو کو ترجیح دیتے ہیں بعض جار رکعت کو اور بعض جیے رکعت کو۔

# عيدالفطروعيدا لاكي

ہر قوم کے کچھے خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا الب سطح کے مطابق اچھالباس پہنچے اور عمدہ کھانے پکاتے کھاتے ہیں، اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت وخو شی کا اظہار کرتے ہیں، یہ گویاانسانی فطرت کا نقاضا ہے۔ اس لئے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تبوار اور جشن کے بچھے خاص دن نہ ہوں۔

اسلام میں بھی ایسے دودن رکھے گئے ہیں ایک عیدالفطر اور دوسرے عیدالاصحیٰ بس یہی مسلمانوں کے انسلی نہ ہی و ملی تہوار ہیں۔ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی نہ ہی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، ملکہ اسلامی نقطہ نظرے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔

' مسلمانوں کی اجماعی زندگی اس وقت ہے شروع ہوتی ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے۔عید الفطر اور عید الاضخی ان دونوں تہواروں کاسلسلہ بھی اس وقت سے شروع ہوا ہے۔

جیسا کہ معلوم ہے عیدالفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر کیم شوال کو منائی جاتی ہے اور عیدالا صفی اور عیدالا صفی اور مضان المبارک دینی وروحانی حثیت ہے سال کے بارہ مہینوں ہیں سب سے مبارک مہینہ ہوائی المجد کو ۔ رمضان المبارک دینی وروحانی حثیت سے سال کے بارہ مہینوں ہیں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ ای مہینہ ہیں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، ای پورے مہینے کے روزے امت مسلمہ پر فرض کئے ، اس کی را توں میں ایک مستقل باجماعت نماز کا اضافہ کیا گیا ہے اور ہر طرح کی شکیوں میں اضافہ کی شخیب دی گئی۔ الغرض یہ پورا مہینہ خوابشات کی قربانی او و جابرہ کا اور ہر طرح کی طاعات و عبادات کی کشرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ فلہ ہر ہے کہ اس مہینہ کے فاتمہ پرجودن آئے ایمانی اور روحانی ہر کتوں کے لحاظ ہوت و میادات کی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو اس امت کے جشن و مسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے ، چانی چاہ ای دن کو عیدالفطر قرار دیا گیا۔ اور ۱۰ اذکی الحجہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے موسس و مورث اعلیٰ سیرنا حضرت ابراہیم ظیل اللہ علیہ الصلاق والسلام نے اپنی دانست میں اللہ تعالیٰ کا حکم و اشرار کیا کر اپنی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اساعیل کو زندہ و سلامت نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اساعیل کو زندہ و سلامت نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اساعیل کو زندہ و سلامت نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اساعیل کو زندہ و سلامت نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اساعیل کو زندہ و سلامت کی لئے اس امتان کا تاج رکھ دیا تھا، اور ان کی اس ادا کی نقل کو قیامت تک کے لئے ''رسم میں تھی تاریخی واقعہ اور ان کی اس ادا کی نقل کو قیامت تک کے لئے ''رسم مین تھی اسلام کے سر پر ''انی جا علک پر اگر کو گی دن کی عظم کے اس امتان کی وال میں کو گرون کی عظم کے اس امتان کی وال کی دشیت سے تی اور قربان کی عظم کے اس امتان کی وال کی دشیت سے تی ہوار قربان کی عظم کے اس امتان کی وال کی دیشیت سے تی ہوار قربان کی عظم کے اس امتان کی والے کی دین سے تی میں کی سے تی سے تی ہوار کی دین سے تی کے اس امتان کی دین سے تی سے تی سے تی کی دین سے تی کی دین سے تی کی اس کی سے تی کو کی دین سے تی کی کر بھر تی میں کو کر دو سے تی کی ک

کے جو طت ابراہیمی کی وارث اور اسوہ تطلیلی کی نمائندہ ہے \* اذی الحجہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دوسر ادن اس کا مستحق نہیں ہو سکتا ، اس لئے دوسر می عید \* اذی الحجہ کو قرار دیا گیا۔ جس وادی غیر ذی زرع میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کا بیہ واقعہ پیش آیا تھا اس وادی میں پورے عالم اسلامی کا جج کا سالانہ اجتماع اور اس کے مناسک قربانی وغیرہ اس واقعہ کی گویا اصل اور اول در ہے کی یادگار ہے اور ہر اسلامی شہر اور بہتی میں عیدالا صفیٰ کی تقریبات نماز اور قربانی وغیرہ بھی اس کی گویا نقل اور دوم درجہ کی یادگار ہے۔ ہر حال ان دونوں (کیم شوال اور \* اذی الحجہ ) کی ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو بوم العید اور امت مسلمہ کا تہوار قرار دیا گیا۔

اس تمہید کے بعدان دونوں عیدوں کے متعلق رسول اللہ الله الله علی حدیثیں ذیل میں پڑھئے۔اصل مقصد تو یبال المانت السلوق المیں عیدین کی نماز کا بیان ہے ، لیکن ضمنا اور عبعا ان دونوں عیدوں سے متعلق دوسرے اعمال واحکام کی حدیثیں بھی بیس درج کی جائمی گی، جیسا کہ حضرات محد ثین کا عام طریقہ ہے۔

#### عبيرين كاتأناز

٧٥٧) عَنْ آنَسِ قَالَ قَلِمَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِلْهِمَا فَقَالَ مَاهَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا كُنَّا لَلْعَبُ فِلْهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَلْ اَبْدَ لَكُمُ اللّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمُ الْاَضْطَى وَيُومُ الْفِطْرِ . (رواه ابودازد)

ترجمید حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ کی مکہ سے ججرت فرما کر مدید تشریف لائے تواہل مدید (جن کی کافی تعداد پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی) دو تبوار منایا کرتے تھے ،اور اللہ کی نے ان سے بو چھا کہ:۔ یہ دودن جو تم مناتے ہوان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے ؟ (یعنی تمہارے ان تہواروں کی کیا اصلیت اور تاریخ ہے؟) انہوں نے عرض کیا کہ:۔ ہم جاہلیت میں (یعنی) اسلام سے پہلے یہ تبوار اس طرح منایا کرتے تھے (ہی وہی رواج ہے جواب تک چل رہا ہے ) رسول اللہ ی نے فرمایا کہ:۔ اللہ تعالی نے تمہارے ان و تہواروں کے بدلہ میں ان سے بہتر دودن تمہارے لئے مقرر کرد یے بین (اب وہی تمہارے قوی اور فد ہی تبوار بین کی بین عبدالہ عنی اور یوم عیدالفطر۔ ﴿ سُن نَ ہُوں ﴾

تشری ..... قوموں کے تہوار دراصل ان کے عقائد و تصورات اور ان کی تاریخ وروایات کے ترجمان اور ان کے قومی مزاج کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اس لئے ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے اپنی جابلیت کے دور میں اہل مدینہ جودو تہوار مناتے تھے وہ جابلی مزاج تصورات اور جابلی روایات ہی کے آئینہ دار ہوں گے۔رسول اللہ کی خبکہ حدیث کے صرح کا افاظ کے مطابق خوداللہ تعالی نے ان قدیمی تہواروں کو ختم کرا کے ان کی جگہ عیدالفطر اور عیدالفظر اور عیدالفظر اور عیدالفر و ترویدی مزاج اور اصول حیات عیدالفطر اور عیدالفر اور اس کی تاریخ و روایات اور عقائدہ تصورات کے پوری طرح آئینہ دار ہیں۔ کاش اگر کے عین مطابق اور اس کی تاریخ و روایات اور عقائدہ تصورات کے پوری طرح آئینہ دار ہیں۔ کاش اگر Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

مسلمان اپنان تبواروں ہی کو سیح طور پر اور رسول القدین کی ہدایت و تعلیم کے مطابق منائیں تواسلام کی روح اور اس کے پیغام کو سیحفے سمجھانے کے لئے صرف بید دو تبوار ہی کافی ہو سکتے ہیں۔

## عيدين کی نمازاور خطبه و غيرد

٣٥٧) عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحُلْدِيِ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْآضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَاوَلُ مَنْ اللَّهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُقُولِهِمْ فَاوَلُ مَنْ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُقُولِهِمْ لَيَامُوهُمْ وَيَامُوهُمْ وَإِنْ كَانَ يُويْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعَثًا قَطَعَهُ أَوْيَا مُرَبِشَنِي آمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفَ . (رواه الحارى و مسلم)

يَنْصَرِفَ . (رواه الحارى و مسلم)

ر جس حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله اسلام عید الفطر اور عید النظیٰ کے دن عید گاہ تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آئ نماز پڑھاتے تھے، بھر نماز سے فارغ ہو کرلو گول کی طرف رخ کر کے خطبہ اور و عظ و نشیحت فرماتے تھے اور لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے تھے، بھر آپ ان کو خطبہ اور و عظ و نشیحت فرماتے تھے اور احکام دیتے تھے اور اگر آپ کا ارادہ کوئی لشکریاد ستے تیار کر کے کسی طرف رواند کرنے کا ہو تا تو آپ (عمیدین کی نماز و خطبہ کے بعد ) اس کو بھی روانہ فرماتے تھے یا کسی فاص چیز کے بارے میں آئ کوئی حکم دینا ہو تا تو ای موقع پر وہ بھی دیتے تھے، فرماتے تھے۔ ( تی بخاری، تھے مسر) کھر (ان سارے مہمات سے فارغ ہو کر) آئ عید گاہ سے واپس ہوتے تھے۔ ( تی بخاری، تھے مسر)

آشرِ آگ .... جیسا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوار سول اللہ ﷺ کا عام معمول یکی تھا کہ عیدین کی نماز آپ مدینہ طیبہ کی آبادی ہے باہر اس میدان میں پڑھتے تھے جس کو آپ نے اس کام کے لئے منتب فرمالیا تھا اور گویا (عیدگاہ) قرار دے دیا تھا اس وقت اس کے گرد کوئی چہار دیواری بھی نہیں تھی، بس صحر اللی میدان تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ معجد نبوی ﷺ ہے قریباایک بزار قدم کے فاصلے پر تھا۔ آپ نے عید کی نمازایک مرتبہ بارش کی مجوری ہے معجد شریف میں بھی پڑھی ہے، جیسا کہ آگے ایک حدیث میں اس کاذکر آگے گا۔
اس کاذکر آگے گا۔

۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہواکہ عید کے دن نماز و خطبہ کے بعد عید گاوہ بی میں اعلاء کلمۃ الحق کے لئے مجاہدین کے نشکر اور دیتے بھی منظم کئے جاتے تھے اور وہیں ہے ان کور وانہ اور رخصت کیا جاتا تھا۔

عیدین کی نماز بغیراذ ان وا قامت بی سنت ہے

٢٥٤) عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ الْمِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ . (رواه مسلم)

ترجی حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عیدین کی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

نمازایک یادود فعہ بی نہیں بلکہ بہت د فعہ پڑھی ہے۔ بمیشہ بغیرا ذان اور بغیرا قامت کے۔(سیخ مسر)

وه ٣) عَنْ جَابِرِ الْهِنِ عَلْمِاللَّهِ قَالَ شَهِدتُ الصَّلُولَةَ مَعَ النَّبِي ﷺ فِيْ يَوْمِ عِلْدٍ فَهَدَء بِالصَّلُولَةِ قَبْلَ الْمُحْطَبَةِ بِقَلْمٍ الْمُلْوَة قَامَ مُتَّكِنًا عَلَى بِكُالٍ فَحَمِدَاللَّهَ وَآثُنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكْرَهُمْ وَحَقَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَطَى إلَى النِّسَاءِ وَمَعَةً بِكُلُّ فَآمَرَ هُنَّ بِعَلْمَ اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُمْ وَحَلَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَطَى إلَى النِّسَاءِ وَمَعَةً بِكُلُّ فَآمَرَ هُنَّ بِعَلْمَ اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكْرَهُمْ . (رواه الساني)

ترجید منظرت جاہر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں عید کے دن نماز کے لئے رسول اللہ ہے کہ ماز پڑھی بغیر اقان اور لئے رسول اللہ ہے کہ ماز پڑھی بغیر اقان اور اقامت کے، پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو بلال پر سہارالگاکر آپ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثناء کی، اور لوگوں کو پند و نصیحت فر مائی اور اللہ کی فرمانیر داری کی ان کو ترغیب دی۔ پھر آپ خوا تین کے جمع کی طرف گئے اور بلال آپ کے ساتھ ہی تھے وہاں پہنچ کر آپ نے ان کو اللہ ہے در ایس کے نئے و رسان کو یند و نصیحت فرمائی۔ (سن ن بان) و اللہ ہے در نے اور تلوں کو یند و نصیحت فرمائی۔ (سن ن بان)

تشر تے ۔۔۔۔۔۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند کی اس حدیث میں عید کے خطبہ میں مرووں کو خطاب فرمانے کے بعد عور توں کو مستقل خطاب فرمانے کاذکر ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس کی ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اس لئے کیا تھا کہ آپ کے خیال میں خواتین آپ کا خطبہ سن نہیں سکی تھیں۔والتداعلم

فا کدہ … رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں عیدین کی نماز میں خواتین بھی عام طور شریک ہوتی تھیں 'بلکہ ان کے لئے یہ آپ کا تھم تھا، لیکن زمانہ مابعد میں مسلم معاشرے میں فساد آگیاتو جس طرح امت کے فقہاء اور علاء نے جمعہ اور جنجگانہ نماز کے لئے خواتین کامبجہ وں میں آنامناسب نہیں سمجھا، ای طرح نماز عید کے لئے ان کاعید گاہ جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔

عیدین کی نماز سے پہلے اور بعد میں کو ئی نفلی نماز نہیں ہے

٣٥٣) عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ فَبْلَهُمَا وَلا بَعْلَهُمَا (رواه البحاري و مسلم)

ترجی معضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عید الفطر کے دن دور کعت نماز پڑھی،اوراس سے پہلے یابعد آ ہے نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ سے (سیخ بندر ک مسلم)

عيدين كي نماز كاوقت

٣٥٧) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرِ الرَّحْبِيِّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُاللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مَعَ النَّاسِ اللَّهِ ﴿ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### فِيْ يَوْمَ عِيْدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ الْعَلَاءَ الْإَمَامَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا لَلْفَرَغْنَا صَاعَتَنَا هَلَامٍ وَلَا لِكَ حِيْنَ التَّسْهُ ع . (دواه ابوداؤد)

آریں ایز بدین خمیر رکبی ہوئی ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ اور کے محابی حضرت عبد اللہ بن بسر رشی اللہ عنہ عبد الفطر یا عبد الآتی کے دن نماز عبد پڑھنے کے لئے لوگوں کے ساتھہ عبد گاہ تشریف لائے (امام کے آنے میں دیر بھوئی) تو آئے نے امام کی اس ہ خیر کو منکر بتایا (اور اس کی خدمت کی) اور فرمایا کہ اس وقت تو ہم (رسول اللہ اس کے ساتھہ ) نماز پڑھ کرفارٹ ہو جایا کرتے تھے (راوی کہتے ہیں) اور یہ نوافل کاوفت تھا (نوافل ہے مراد فالبایا ثبت کے نوافل ہیں)۔ (سی نی اور)

''شت کسس عبداللہ بن بسر صحابی رضی اللہ عند نے شام میں سکونت اختیار کر لی متمی اور وہیں۔ ۸۸ بید میں ''''سس ''میں ان کا انتقال ہوا۔ یا لباو میں کا بیہ واقعہ ہے کہ نماز عبید میں امام کی تاخیر پر آپ نے کمیر فرمائی اور بتایاکہ رسول اللہ ؛ کے زمانے میں ہم لوگ نماز عبید سومیا ایز حد سرفار ناجو دیا کرتے تھے۔

رسول الله الله الله عيد الفطر اور عيد الأفخى كى نماز كے وقت كے بارے ميں سب سے زياد دوائلتى حدیث وہ اللہ اللہ ا ہے جو حافظ بن حجر نے استخياس اللہ اللہ ميں احمد بن حسن البيناء كى كتاب الاضاحى كے حوالے سے رسول اللہ اللہ اللہ كے صحابي جندب رضى اللہ عندكى روايت سے الن الفاظ كے ساتھد نقل كى ہے :

"كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّىٰ بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قِلْدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْخَى عَلَى قِلْدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْخَى عَلَى قِلْدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْخَى عَلَى قِلْدِرُمْحَ".

ر رول اللہ ﴿ عیدالفطر کی نماز ہم لوگوں کوالیے وقت پڑھاتے تھے کہ آفآب بقدر دو نیزے کے ۔ بلند ہو تاتھاور عیدالفتی کی نماز ایے وقت بڑھاتے تھے کہ آفآب بقدرا یک نیزہ کے ہو تاتی''۔

ہمارے زمانے میں بہت سے متامات پر عمیدین کی نماز بہت تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، یہ بلاشبہ خلاف سنتے۔

٨٥٨) عَنْ آبِيْ عُمَيْرٍ بْنِ آنَسِ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ ٱلَّ رَكْبًا جَاوُّا إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَصْبَكُوْا أَنْ يَفْدُوْا إِلَى يَضْهَدُوْنَ آلِيهُمْ رَأُو الْهِلَالَ بِالْآمْسِ فَآمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوْ اوَإِذَا أَصْبَكُوْا أَنْ يَفْدُوْا إِلَى مُصَلَّاهُمْ ... (رواه ابودازد و السَّلَى)

آن من حضرت النس رضی املہ عند کے صاحبزادے ابو عمیہ سے روایت ہے ووایتے متعدد چچوں سے نقل کرتے ہیں جورسول اللہ ﴿ كَا اَصَابِ مُرامَةَ عِمْ اِسْتِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

تشت مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﴿ كَ زَمَاتَ مِينَ اللَّهِ وَلَعَدِ مِنْمَانِ ثَنَ وَعِلَا مُعْرَضِينَ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 آیا تو قاعدے کے مطابق انگلے دن سب لوگوں نے روز در کھالیکن دن ہی میں ہے کسی وقت باہر کاکوئی قافلہ مدینہ طیبہ پہنچااور ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے کل شام چاند دیکھا تھا تو آپ نے ان لوگوں کی گواہی قبول فرماکرلوگوں کوروزے کھولنے کا حکم دے دیااور نماز عید کے لئے فرمایاکہ کل صبح پڑھی جائے گی۔

۔ بظاہر میہ قافلہ دن کودیرے مدینہ پہنچا تھااور نماز کاوقت نکل چکاتی۔ شر کی مسکلہ بھی یکی ہے کہ اگر جاند کی رویت ایسے وقت معلوم ہو کہ نماز عیدا پنے وقت پر نہ پڑھی جا سکتی ہو تو پھرا گلے دن سج ہی کو پڑھی جائے گ۔

## عبيدين كَي نماز مين قرأت

٥٥٩) عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ اَبَاوَاقِدِ اللَّيْئِ مَاكَانَ يَقْرَءُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْاَصْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ يَقْرَأُ فِيْهِمَائِقَ وَالْقُرْانِ الْمَجِيْدِ وَالْمَرَبَتِ السَّاعَةُ - (رواه مسلم)

رد عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تابعی ہے روایت کے که حفزت تمرین الخطاب رمنی اللہ عنہ نے الدعنہ نے الدو ابو واقد لین رمنی اللہ عنہ ہے یو چھا کہ رسول اللہ اللہ عیدالشخی اور عیدالفطر کی نماز میں کون می سورتیں پڑھا کرتے تھے ،انہوں نے فرمایا کہ اتنی و الفیران المدجید "اور" افدریت الساعة"۔ (سی اسر

ششت سے بات بعیداز قیاس ہے کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کو عیدین میں رسول اللہ اللہ کا قر اُت کے بارے میں خودیاد ندرباہواوراس وجہ سے انہوں نے ابو واقد لیٹن کے بچھا۔ بظاہر حضرت عمر گامیہ سوال یا توابو واقد لیٹن کے علم وحافظہ کا ندازہ کرنے کے لئے تھایا ہے مزید اطمینان کے لئے۔ واللہ اعلم

٣٦٠) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَءُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَ فِي الْجُمْعَةُ "بِسَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْآعْلَى" و "هَلْ آتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيَةِ" قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمَ وَاحِدٍ قَرَأَبِهِمَا فِي الصَّلُوتَيْنِ. ((والمسلم)

بارش کی وجہ ہے عبید کی نماز مسجد میں

٢٦١) عَنْ أَبِي هُ وَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمِ النَّبِي اللَّهِ صَلواةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ . (رواه ابوداؤد و ابن ماجة)

رَجْمَةِ الْعَرْتِ الْوَجْرِيرِ وَرَضَى اللهُ عَنْهِ عِنْدِ عِنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا نَهُ بِمَ كُوعِيدِ كَيْ نَمَازُ مَجِدِ بُوقِي اللهِ عِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تشریح ......عیدین میں ''امت ' سامہ 'ہ تبوار'' اور'' و بنی نشت' ہونے کی جوشان ہے اس کا نقاضا بھی ہے کہ ونیا کی قوموں کے جشنوں اور میلوں کی طرح ہماراعیدین کی نماز والااجتماع بھی تہیں کھلے میدان میں ہو،اور جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکار سول اللہ ﷺ کاعام معمول ودستور بھی یہی تھااور اس کے عام حالات میں یہی سنت ہے۔ لیکن حضرت ابوہریو کی کی اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر بارش کی حالت ہو (یاایہا ہی کوئی اور سبب ہو) تو عمید کی نماز بھی مجد میں بڑھی جا کتی ہے۔

عیدین کے دن کھانا نماز ہے پہلے یانماز کے بعد؟

٣٦٣) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ عَلَى لَايَخْرُجُ يَوْمَ الْفَطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي . (رواه الترمذي و ابن ماجه والدارمي)

ترجمہ محضرت برید در ضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اسکا معمول یہ تھا کہ آپ عیدالفطر کی نماز کے اللہ اللہ کے لئے کچھ کھا کے تشریف لے جاتے تھے اور عیدالاضخیٰ کے دن نماز پڑھنے تک پچھ نہیں کھاتے سے لئے کہا تھا۔ تھے۔ (جنگ تریدی سنس ایس جو سنس داری)

تشری ۔۔۔۔۔ صحح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ہی ہم وی ہے کہ عید الفطر کے دن نماز کو قشر ہے ہیں مروی ہے کہ عید الفطر کے دن نماز کو قشر ہے ہیں ہوگی کہ اس دن سب سے پہلے قربانی ہی کا گوشت عید الاضیٰ کے دن نماز کے بعد کھانے کی وجہ غالبایہ ہوگی کہ اس دن سب سے پہلے قربانی ہی کا گوشت منہ میں جائے ، جوایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے۔ اور عید الفطر میں علی انسخ نماز سے پہلے ہی پجھ کھالیا غالباس کئے ہوتا تھا کہ جس اللہ کے تھم سے رمضان پورے مہینہ دن میں کھانا چینا بالکل بند رہا، آئ جب اس کی طرف سے دن میں کھانے چینے کا اذن طا، اور اس میں اس کی رضا اور خوشنود کی معلوم ہوئی تو طالب و محتاج بندہ کی طرح صبح بی اس کی ان نعتوں سے لذت اندوز ہونے تھے۔ بندگی کا مقام یہی ہے۔۔۔۔ گا طمع خوامد ز من سلطان دیں خاک ہر فرق قناعت بعد ازیں گرطع خوامد ز من سلطان دیں

عید گاہ کی آمدور فت میں راستہ کی تبدیلی

 کا جو پہلو ہے اس کے لئے بھی یمی زیادہ مناسب ہے ، کہ مختلف راستوں اور بستی کے مختلف حصوں ہے۔ گزراجائے۔ والقداعلم۔

## صدقه ُ فطر— اس كاوقت اوراسكى حكمت

٢٦٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ زَكُواةَ الْهِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْدٍ آوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالمُرْبِهَا آنْ تُؤَذِّى عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالمَرْبِهَا آنْ تُؤَذِّى قَلْمَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَرْبِهَا آنْ تُؤَذِّى قَلْمَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَرْبِهَا آنْ تُؤَذِّى قَلْمَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ

ترجم معترت عبدالله بن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا که رسول الله ﷺ نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر اور ہر مر دوعورت پر اور ہر چھوٹ اور برت پر صدقہ فطر لازم کیاہے، ایک صاع مجوریا ایک صاع جو۔ اور حکم دیاہے کہ یہ صدقہ فطر نماز عید کے لئے جانے سے پہلے اداکر دیاجائے۔ ( سی بحد من ایک بحد من ایک سیم)

تشریح .....ز کو ق کی طرح صدقہ فطر بھی اغنیاء (دولتمندوں) ہی پر واجب ہے ، چو نکہ یہ بات مخاطبین خود سمجھ سکتے تصاس لئے اس صدیث میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی، رہی بات یہ کہ اغنیاء کون میں اور اسلام میں دولت مندی کامعیار کیاہے ؟اس کی وضاحت اور تفصیل انشاءالندز کو ق کے بیان میں کی جاسکے گی۔

اس حدیث میں ہر نفر کی طرف ہے ایک صاع مجوریا ایک صاع جو صدقہ فطرادا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ بجد و چیزی اس زمانہ میں مدینہ اوراس کے مردونوان میں عام طور سے بطور غذا کے استعال ہوتی تھیں اس لئے اس حدیث میں انہی دوکا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ایک جھوئے گھرانے کی غذا کے لئے ایک صاع مجوری یا ایک صاع جوکا فی ہوتے تھے، اس حماب سے ہر دولتمند گھرانے کے ہر چھوٹے برت فرد کی جانب سے عیدالفطر کے دن اتناصد قد اداکر ناضروری قراد دیا گیا، جس سے ایک معمولی گھرانے کے ایک دن کے کھانے کا فرج چل سے۔ ہندوستان کے اکثر علیاء کی تحقیق کے مطابق رائی الوقت ہیر کے حماب سے ایک صاع قریباساڑھے تین سیر کا ہو تا تھا۔

٧٦٥) عَنْ الْمِنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكُواةَ الْفِطْرِ طَهْرًا لِلْصِيامِ مِنَ اللَّهْوِ وَالرَّقَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ . (رواه ابوداؤد)

ترجمہ المعفرت عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے روزوں کو فضول و لا یعنی اور فحش ہاتوں کے اثرات ہے پاک صاف کرنے کے لئے اور مسکینوں محاجوں کے کھانے کا بندوہت کرنے کے لئے صدقہ فطرواجب قرار دیا۔ (سنن انورہ)

تشری ۔۔۔۔۔ اس حدیث میں صدقہ فطر کی دو محکمتوں اور اس کے دو خاص فائدوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ایک ہیا کہ مسلمانوں کے جشن و مسرت کے اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعہ محتاجوں مسکینوں کی بھی

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

شکم سیری اور آسودگی کا انتظام ہو جائے گا۔ اور دوسرے میہ کہ زبان کی ہے احتیاطیوں اور بے باکیوں ہے۔ روزے پر جو ہرےاثرات پڑے ہول گے یہ صدقہ فطران کا بھی کفارہ اور فدیہ ہو جائے گا۔ معد البائنی ہی قربان

الله عنرت صدیقہ رضی الله عنبات روایت ہے کہ رسول الله استار شاد فرمایا کہ الدوی الحجہ کی دسویں تاریخ بعی عیدالا تعلی کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل الله کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سیٹوں اور ہالوں اور کھروں کے ساتھ (زندہ ہوئر) آئے گااور قربانی کا خون زمین پر مرنے سے پہلے اللہ تعالی کی رضااور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے ، پس استخدار کے دائے کا دور کے دیا ہے ، پس استخدار کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی ایک کے دور کے

 ( الله عن زيد بن أولقم قال قال أصنحاب رَسُولُ الله عنه ماهلِهِ الْأَصَاحِى يَا رَسُولَ الله عنه الله عنه والله عنه أبرًا وله عليه السّلامُ قالُوا هَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ الله عنه قالَ بِكُلّ ضَغَرَةٍ حَسَنَةً ،
 قَالُوا قَالَ الله ولا أَنْ الله قالَ بكُلّ ضَغَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةً .

٢٦٨) عَنْ ابْنِ عُمَرُ قَالَ اَلْمُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اِلْمَدِينَةِ عَشْرَ سِينَنَ يُطَعِّىٰ. وَوَالْوَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ و حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اسٹے (بھرت کے بعد) مدینہ ا طیبہ میں دس سال قیام فرمایا ،اور آگ برابر (برسال) قربانی کرتے تھے۔ اس بائ ترینہ ہی ا

٣٦٩) عَنْ حَنَشِ قَالَ رَآيْتُ عَلِيًا يُضَحِّى بِكَهَشْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَاطِلًا؟ فَقَالَ إِنَّ وَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَالِينَ أَنْ أَضَحِى عَنْهُ فَإِنَّا أَضَحِى عَنْهُ . (رواه ابوداؤد و روى الترمذى نحوه)

تشرب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالاحدیث سے معلوم ہوا تھا کہ مدینہ طیبہ میں قیام فرمانے کے بعد سے رسول اللہ ﷺ باہندی کے ساتھ ہر سال قربانی فرمائے رہے اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ بعد کے لئے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرما گئے تھے کہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کریں، چنانچہ اس وصیت کے مطابق حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہدر سول اللہ ﷺ کی طرف سے برابر قربانی کرتے تھے۔

## قربانی کا طرایته

وفى روايته لا حمد و ابى داؤد و الترمذى ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْجِ اللَّهِ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهُمُّ ا هٰذَا عَنَىٰ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِيٰ –

اور منداحمد وسنن انی واؤد اور جامع ترفدی کی ای حدیث کی ایک دوسر می روایت میں آخری حصد اس طرح ہے کہ آپ نے "اللب مدل ولك" كئے كے بعد اپنے ہاتھ سے ذئح كيا اور زبان سے كہا:۔ "بسے الله والله انكبر" - (اے اللہ! به میر می جانب سے اور میرے ان امتیوں کی جانب سے جنبوں نے قربانی نہ کی ہو)۔

تشرح ۔۔۔۔ قربانی کے وقت رسول القد صلی القد عدیہ وسلم کا اللہ تعالی ہے یہ عرض کرنا کہ ا۔ "میری جانب ہے اور میری امت کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہیں گئ " ظاہر ہے کہ یہ است کے ساتھ رسول القہ ﷺ کی انتہائی شفقت ورافت ہے۔ لیکن ملحوظ رہے کہ اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ساری امت کی طرف سے اقربانی نہ کرنے والے امتیوں کی طرف سے قربانی کردی اور سب کی طرف سے اوا ہوگئی بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اے اللہ!اس کے تواب میں میرے ساتھ میرے امتیوں کو بھی شریک فرما: تواب میں شرکت اور چیز ہے اور قربانی کا ادام و جاناد وسری چیز ہے۔

## قربانی کے جانور کے بارے میں مدایات

(۲۷۲ عَنِ الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى مَن الطَّحَا يَا فَاصَارَبِيدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا الْمَوْرَاءُ الْمَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيْطَةُ الْبَيْنُ مَرْضُهَا وَالْمَجْفَاءُ اللَّيى الْمَرْجَاءُ الْبَيْنُ مَرْضُهَا وَالْمَوْمَةِ اللَّهَا اللّهَا اللَّهَا اللَّهَالَ اللَّهَا اللَّهَالَّةُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ

ترجمہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وریافت کیا گیا کہ قربانی میں میں میں جانور قربانی میں ہیں جانور وں سے پر بیز کیاجائے (یعنی وہ کیا عبوب اور خرابیاں میں جن کی وجہ ہے جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا )۔ آپ ﷺ ہے اٹارہ فرمایا اور بتایا کہ چار (یعنی چار عبوب اور نقائش ایسے بیں کہ ان میں ہے کوئی عیب و نقص جانور میں پایاجائے تو قربانی کے قابل نہیں رہتا )۔ ایک ایسا کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

لنگر اجانور جس کالنگر اپن بہت کھلا ہوا ہو (کہ اس کی وجہ ہے اس کو چلنا بھی مشکل ہو)۔ دوسرے وہ جس کی ایک آئے خراب ہوگئ ہو،اور وہ خرابی بالکل نمایاں ہو۔ تیسرے وہ جو بہت بیار ہو۔ چو تتھے وہ جو ایسا کمز ور اور لاغر ہو کہ اس کی بڈیوں میں گو دا بھی نہ رہا ہو۔

( موطالام لك ام ندائد ، جامع ترند كي منهن الي دلؤد ، شنن نساني . سنن اين ماجه ، سنن دار مي )

۲۷۳) عَنْ عَلِي قَالَ مَهِى رَسُولُ اللهِ فَهَا أَنْ لُصَحِي بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ . (دواه ابن ماجه) ترجمه الشراع على مرتضى رضى الله عند ب روايت به كه رسول الله الله الله الله الله على مرتضى الله عند بانوركي قرباني ب منع فرمايا جس كاسينك ونابه واياكان كنابه وابو . (منون ناده جو)

تشریح ..... قربانی دراصل بندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں نذر ہے ،اس لئے ضرور کی ہے کہ اپنی استطاعت کی حد تک اچھے جانور کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بات بہت غلط ہے کہ لولا، کنگڑا، اندھا، کانا، بیاد، مریل، سینگ ٹوٹا، کان کٹا جانور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے۔ قرآن مجید میں اصول کے طور پر فرمانگاہے کہ:

" **لن مَنالِسو الْمِسرَّ حَثّی ثُنفِفُسوْ ا مِسمًا ثُحِبُ وَنَّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل** ثم کو نیکی کامقام اس وقت تک ہر گز حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ چیزیں الله کی راہ میں خرج ن نہ کر د جوتہہیں مرخوب ومحبوب ہوں۔

ببرحال قربانی کےبارے میں رسول اللہ ﷺ کی ان ہدایات کی روح اور انکا خاص مقصد یمی ہے۔ بڑے جانو رمیں کتنے جھے

**٧٧٤) عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ أَنْ صَبْعَةِ وَالْجَزُّوْرُعَنْ صَبْعَةِ (رواه مسلم و ابوداو و و الفط له)**ترجم و حضرت جابر رضى الله عنه صروايت بحد رسول الله ﴿ فَ فَرَالِكَ مُ كَاسَاتُ مَا اللهُ عَنْ صَالَة وَمِيول كَى طَرِف سِي بوعلى صلاح الله عَنْ صَالَة عَنْ عَنْ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَنْ مَالْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلَيْكُولُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُ عَلِيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع

تشریج .... بھینس اہل عرب سے نزدیک گویا گائے ہی کی ایک قتم ہے جو عرب میں نہیں ہوتی اس لئے اس کا اس حدیث میں الگذ کر نہیں کیا گیاہ اس کی قربانی بھی سات آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد

٧٧٥) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُ هُلَا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ اَوْلَ مَانَبْلَءُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا اَنْ تُصَلِّى كُمَّ تَرْجِعَ فَتَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ لَا لِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ تُصَلِّى فَإِلَمَا هُوَ ضَاةً لَحْمِ عَجُلَةً لِإِنْهِلِهِلْ لِسَ مِنَ النَّسُكِ فِي خَنْيُ . (دواه البحارى ومسلم)

تری حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عید قربال کے دن خطبہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 دیااس میں ارشاد فرمایا:۔ آن کے دن کے خاص کا موں میں سب سے پبلاکام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں نماز عید ادا کریں، نچر وہاں سے بوٹ کر ہم قربانی کریں، جو اس طرح کرے گاوہ ہمارے طریقے کے مطابق نحیک دارای کی قربانی طریقے کے مطابق نحیک فربانی محیک کرے گا (اور اس کی قربانی اکل نہیں ہوئی، جکہ اس نے اپنے گھر والوں کے گوشت کھانے کے لئے بحری کرنی ہے اس کے ایس کے باری کے کوئی اہمیت نہیں ہے)۔ اسٹی بندیں کی کوئی ایمیت نہیں ہے)۔ اسٹی بندیں کی کا سرد

٢٧٦) عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ شَهِدَتُ الْآصْخِے يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَعْدُ آنَ صَلْحَ فَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَنْ صَلْحَ مَنْ صَلُولِهِ وَسَلَمَ فَإِذَا هُوَيَرَى لَحْمَ اَصَاحِىٰ فَلْ ذُبْحَثُ قَبْلَ آنُ يُكْرُعُ مِنْ صَلْوِلِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ وَبَعَ قَبْلَ آنُ يُصَلِيعَ أَوْ تُصَلِيعَ فَلْيَذْبَحُ مَكَانَهَا أَخْرَىٰ .

(رواه البخاري و مسلم)

۔۔ حضرت جند ب بن عبد القدر ضی القد عند ہے روایت ہے کہ ایک و فعد میں عید قربان کے دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھ، آپ جیسے ہی عید کی نمازے فارغ ہوئے آپ کی نگاہ قربانیوں کے گوشت پر پڑی، یہ قربانیاں نمازے فارغ ہونے کے قبل ہی ذکے کی جاچکی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نمازے پہلے قربانی کردی ہے وہ اس کی جگہ دوسر کی قربانی کریں (کیونکہ ان کی قربانی قبل ازوقت ہونے کی وجہ سے تھی نہیں ہوئی)۔

## عشروذ كالحبوك فضيلت وحرمت

جس طرح القد تعالی نے ہفتہ کے سات دنوں میں جعد کو اور سال کے بارہ مبینوں میں سے رمضان المبارک کو ،اور کچر رمضان المبارک کے تین عشروں میں سے سٹر داخیر کو خاص فضیات بخش ہے ،ای طرح ذی المج کے پہلے عشرہ کو بھی فضل ورحمت کا خاص عشرہ قرار دیاہے ،اور ای لئے جج بھی انبی ایام میں رکھا گیاہے۔ بہر حال بیار حمت خداد ندی کا خاص عشرہ ہے۔ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل القد تعالیٰ کو بہت محبوبے،اور اس کی بڑی قیت ہے۔

٧٧٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ مَا مِنْ آيَامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُ إلى اللهِ مِنْ هَلِهِ الْهَامِلُ اللهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَامِ الْعَشْرَةِ . (رواه البحارى)

۔۔ حضرت ابن عماس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ مِنْ فَرَمَایَا اللّٰہ تَعَالَی کو عَمَلِ صالح جنتان دس دنوں میں محبوب سے اتنا سی دوسرے دن میں نہیں۔ ﴿ آَنَ اِنْ ﴿ ﴿ ﴾

٨٧٨) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُوَاوَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُصَحِّى فَلَا يَاحُلُنُ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنُ ظُفْرًا. (دواه سنو)

ام المومنين حفزت ام سمه رضى القد عنبات روايت ہے كہ رسول اللہ نے فرمایا۔ جب ذی الحجہ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کا پہلا عشرہ شروع ہوجائے ( یعنی ذی الحجہ کا جاند دی کھے لیاجائے )اور تم میں ہے کسی کاارادہ قربانی کا ہو و اس کو چاہئے کہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال یاناخن بالکل نہ تراشے۔ ( سی سند)

تشرت .... دراصل یہ عشرہ حج کا ہے، اور ان ایام کا فاص الخاص عمل حج ہے، لیکن جج معظمہ جاکر ہی ہو سکت ہے، اس کی فاعل برکات وہ کے ہاں گئے فاعل برکات وہ کی بندے حاصل کر سکتے ہیں جو وہاں حاضر ہو کر جج کریں۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت ہے سارے اہل ایمان کو اس کا موقع دیا ہے کہ جب حج کے یہ ایام آئیس تو دوا نی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور جبات سے ایک نسبت پیدا کر لیں اور ان کے کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں، عید الاقتح کی قربانی کا فنص رازیمی ہے۔

حجان دسویں ذی الحجہ کو منی میں اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، دنیا بھ کے دوسرے مسلمان جو جم میں شریک نہیں ہوسکے ان کو تھم ہے کہ دواپنی اپنی جگہ نحکہ اس کن اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں نذر کریں، اور جس طرح حاجی احرام باند جسے کے بعد بال یاناخن نتیر شوا تا، اس طریح مسلمان جو قربانی کرنے کاار ادور کھتے ہیں ذی الحجہ کا جانہ نظر آنے کے بعد بال یاناخن نہ ترشوا کمیں اور اس طریقے ہے بھی تحاج ہے ایک مناسبت اور مشاببت بیدا کریں۔

سے سے قدر مبارک ہوایت ہے جس پر چل کر مشرق و مغرب کے مسلمان قج کے انوار و بر کات میں حصہ لے <u>سکت</u>ے ہیں۔

تنبید واضح رہے کہ یبان قربانی اوراس سے پہلے صدقہ فطر سے متعمق احادیث ، نماز عید بن کی احادیث کے ساتھ جبعاد کردی گئی ہیں، ورندید سے کہا اسلاق سے سیکن اکثر عدد تین نے ایسان کیا ہے کہ صدقہ فطراور قربانی سے متعلق احادیث بھی انہوں نے صلوق عیدین کے ساتھ بی درج کی ہیں۔ انہی کی پیروی میں اس کتاب میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

## صلوة كسوف اورصلوة استسقا

جعد اور عیدین کی نمازیں (جن سے متعلق احادیث صفحات ماسبق میں درج کی گئی ہیں) وواجھ کی نمازیں ہیں۔ جن کادن یا تاریخ متعلق احادیث صفحات ماسبق میں درج کی تاریخ ہیں، بین کادن یا تاریخ اور پر اوا کی جاتی ہیں، کئین ندان کادن مقرر ہے نہ تاریخ ان میں ایک "نسوة کو سونت "ج، جو سورت کے گہن میں آجائے کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور دوسر سے "نسلوج استنظ" جو کسی عداقہ میں سو کھاپر نے بعنی بارش ند ہونے کی صورت میں بارش کی دعائے لئے بی حل جاتی ہے۔

#### نماز کسوف

سور جی ایاند کا گہن میں آجانالقد تعالٰ کی قدرت قاہر داور اس کے جاال وجروت کی ایک نشنیوں میں سے جن کا کہمی طہور ہوتا ہے اور جن کا حق ہے کہ جب ان کا ظہور ہوتوالقد کے بندے عاجزی کے حے جن کا کہمی ظہور ہوتا ہے اور جن کا حق کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ساتھ اس قادر وقبار کی نظمت و جلال کے سامنے جھک جائیں اور اس ہے رحم و کرم کی بھیک مانگیں۔رسول الله ﷺ کی حیات طیبہ میں ٹھیک اس دن جس دن آپ کے شیر خوار صاحبزادے ابراہیم (علی ابیہ وعلیہ الصلوٰة والسلام) کا قریباڈیزھ سال کی عمر میں انقال ہوا تھا حمورج کو گہن لگا۔ عربوں میں زمانہ جاہلیت کے توہمات میں سے ایک میہ خیال بھی تھا کہ بڑے آدمیوں کی موت پر سورج کو گہن گنتا ہے،اور گویاوواس کے ماتم میں ساوحیاد راوزھ لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے دن سورج کے گنبن میں آ جانے ہے اس توہم پر ستی اور غلط عقیدہ کو تقویت بینچ علی تھی، ملکہ بعض روایات میں ہے کہ کچھ لوگوں کی زبانوں پر بہی بات آئی۔رسول اللہ ﷺ نے اس وقت غیر معمولی خثیت اور انتہائی فکر مندی کے ساتھ اللہ کے حضور میں جماعت ہے دو ر کعت نماز پڑھی، یہ نماز بھی غیر معمول قتم کی تھی، آپ نے اس میں بہت طویل قرائ کی اور قرائت کے دوران آب بارباراللہ کے حضور جھک جاتے تھے (گویار کوئ میں چلے جاتے تھے )اور پھر کھڑے ہو كر قرات کرنے لگتے تھے۔ای طرح اس نماز میں آگ نے ر کوغ اور سجدے بھی بہت طویل کئے اور اثناء نماز میں وعا مجی بہت اہتمام اور ابتال کے ساتھ کی،اس کے بعد آپ نے خطبہ دیااور اس میں خاص طور ہے اس غلط خیال کی تردید کی کہ سورج یاجاند کو گہن کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے لگتاہے، آپ نے فرمایا کہ بیہ محض جاہلانہ توہم پر تی ہے جس کی اصل بنیاد کوئی نہیں، یہ تو دراصل اللہ کی قدرت وسطوت اور اس کے جلال و جروت کی نشانی نے ، جب ایس کسی نشانی کا ظہور ہو تو عاجزی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا جاہے۔اس کی عبادت اور اس سے دعا کرنی جاہے۔اس تمبید کے بعد "سوۃ سوف" سے متعلق چند احاديث ذيل من يرجع:

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

محد ثین اس پر قریبا متنق میں کہ صاحبزادہ اہر اہیم کا انتقال البط میں ہوا۔ بعض حضرات نے رہتے ان وال کا مبینہ بھی لکھنا ہے۔ لیکن گزشتہ صدی کے اہر فلکیات محمود پاشام حوم نے اسپے ایک متقالہ میں جو انہوں نے فرانسیسی زبان میں مکھا تھا اور جسکا عربی ترجمہ بعد میں 3 وسامے میں (مصر) ہے شائع ہوا تھا ہے فی صباب سے اس سوف کی تاریخ ۴۹ شوال ماھے معین کی ہے اور دن و شنبہ کا اور وقت سبح ساڑھے آئھ ہے کا لکھا ہے اواللہ القر

تشریک ..... حضرت مغیره بن شعبه کی ایک حدیث میں بہت اختصارے ، یبال تک که آپ کی نماز پڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے۔دوسری روایات میں آپ کی نماز اور اس کی خاص کیفیت کاذکر تفصیل ہے کیا گیا ہے۔

٧٨٠) عَنْ آبِيْ مُوْسَى قَالَ حَسَفَتِ الشَّمْسُ لَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَيْ اَيْخَشَى آنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ فَصَلَى بِاَطُولِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَارَآيَتُهُ قَطْ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هٰذِهِ الْإِيَاتُ الَّتِي لَهُ مُلِثًا لَكُمْ بَعْدَ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ فَالْحَارَآيَتُمْ ضَيْتًا لَمُونِ لِللهِ بِهَا عِبَادَهُ فَالْحَارَآيَتُمْ ضَيْتًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا الله لِاكْوِهِ وَدُعَاتِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ . (دواه الحارى ومسلم)

ترجمہ حضرت ابو موٹی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) سور ج گبن میں آگیا تورسول
اللہ ﷺ ایسے خوفزدہ اور گھبر ائے ہوئے اٹھے جیسے کہ آپ کو ذر ہوکہ اب قیامت ہوجائے گی، پھر
آپ مجد آئے اور آپ نے نہایت طویل قیام اور ایسے ہی طویل رکوعً و جود کے ساتھ نماز پڑھائی۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ (اللہ کی قدرت قاہرہ کی) یہ نشانیاں جن کواللہ تعالیٰ ظاہر کر تاہے یہ
کسی کی موت وحیات کی وجہ سے واقع نہیں ہو تیں بلکہ بندوں کے دلوں میں یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے
کے لئے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب تم ایسی کوئی چیز دیجھو تو خوف اور قکر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ
ہوجاؤہ اس کویاد کرواور اس سے دعاوا ستغفار کرو۔ (سیجی بندی و اور کیسے سم

(٨٨) عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلَالِيَّ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَلْمِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ الْهَا فَحَرَجَ فَزِعَا يَجُرُ لَوْيَة وَآنَا مَعَهُ يَوْمَعِلِ بِا لَمَدِيْنَةِ فَصَلَى رَكْمَتَيْنِ فَاطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ الْصَرَف وَالْجَلَّتُ فَقَالَ النَّهَ عَزُو جَلَّ بِهَا فَلِادَارَآيَتُمُوهَا فَصَلَوْا كَاحَدْثِ صَلواةٍ وَلَيْسَانَى)
صَلَيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ . ((داه الاداود والسانى))

ترجمہ حضرت قبیصۃ ہلالی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ خانہ میں سورن کو گر بن لگا تو رسول اللہ ﷺ خانہ میں سورن کو گر بن لگا تو اور اس گھیر ابٹ کی وجہ ہے آپ کا حال ہیں تھا کہ اپنی چاد رمبارک چھی طرح اوڑھ بھی نہیں سکے تھے بلکہ ) آپ کی چاد رزمین پر گھسٹ رہی تھی، میں اس دن مدینہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ ﷺ نے دور کعت نماز پڑھی اور اس میں بہت طویل قیام کیا، پھر آپ نمازے فارغ ہو کے اور آفناب اس اثناء میں معمول کے مطابق روش ہوگیا تھا تو آپ نے اور گوں کے دلول میں اللہ کا نے دلول میں اللہ کا خوف پیدا ہو (اور دو معاصی سے بچیں) لہذا جب تم ایس نشانیاں دیکھو تو اس طرح نماز پڑھو جیسی فرض نماز تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی (یعنی فجرکی نمازکی طرح دور کعت نمازک وف کے وقت بھی پڑھو۔) (سنن ابن بان انسان انسان)

٧٨٢) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اَرْتَمِىٰ بِٱسْهُم لَىٰ بِالْمَدِيْنَةِ فِي حَيْوةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٨٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنَّ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنَّ بالنَّاسِ فَقَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ وَحُعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ وَحُعَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّحُمَةِ الْأَوْلِ ثُمَّ الْصَرَفَ وَقَلْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَحَطَبَ الرَّحْمَةِ الْأَوْلِي ثُمَّ الْصَرَفَ وَقَلْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَحَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهُ وَمُودُونَ الرَّحُمَةِ الْأَوْلِي ثُمَّ الْصَرَفَ وَقَلْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَحَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهُ وَتَعْلَى عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَكَيْرُوا وَصَلُو وَتَصَلَّفُوا ثُمَّ قَالَ يَا المَّهُ وَعُولُونَ وَصَلَّو وَتَصَلَّفُوا ثُمَّ قَالَ يَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت عائشہ صدایتہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ رسول القد اسلی زمانہ میں آفاب کو گہن لگا تو رسول القد اسلی نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اس نماز میں آپ نے بہت طویل قیام فرمایا، کچر آپ رکوٹ میں گئے اور بہت طویل قیام فرمایا، کچر آپ رکوٹ میں گئے اور بہت طویل قیام فرمایا، کیکن قیام بہلے قیام کی بہ نسبت کچھ کم طویل تی ، اس کے بعد پھر آپ رکوٹ میں گئے اور آپ نے طویل رکوٹ کیا، کیکن پہلے کی بہ نسبت بید رکوٹ کچھ کم طویل تی، کچر آپ مجدومیں گئے اور تجدہ بھی آپ نے بہت طویل کیا، کیکن پہلے پھر آپ نے دوسری رکوٹ کیا، کیکن پہلے کھر آپ میار میں طرت کیا در مجدہ بھی آپ نے اس کے بعد کھر آپ نے نماز میں کہا ہواور سلام کے بعد ) آپ نے نماز منت میں کہا کہا گیا اور القد تعالی کی حمدہ ثناہ کے بعد اس میں فرمایا (معمول کے مطابق قعدہ انجر آپ بھر آپ نے خطبہ دیا اور القد تعالی کی حمدہ ثناہ کے بعد اس میں فرمایا (معمول کے مطابق) روشن ہوگیا، بھر آپ نے خطبہ دیا اور القد تعالی کی حمدہ ثناہ کے بعد اس میں فرمایا

کہ نہ سور ج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت و صنعت کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات ہے ان کو گہن نہیں لگنا (بلکہ زمین و آسان کی دوسر می مخلوقات کی طرب آن پر بھی اللہ کا تحکم چیت ہے اور ان کی روشنی اور تاریکی ای مالک الملک اور قدر مطلق کے ہتھ میں ہے) البذاجب تم ان کو گہن گئے ویکھو تو اللہ ہے دعا کر واور اس کی کبریائی بیان کر واور اس کے حضور میں نماز پڑھواور صدقہ کرو۔ لگتے ویکھو تو اللہ ہے دن فرمایا۔ اس محد ( اس کی بیان کر واور اس کے حضور میں نماز پڑھواور صدقہ کرو۔ نہیں بوتی جتی نا گواری اللہ تعالی کو اپنے کسی بندے یابندی کی بدکاری ہے ہوتی ہے (اس لئے اس کے نہیں بوتی جتی نا گواری اللہ تعالی کو اپنے کسی بندے یابندی کی بدکاری ہے ہوتی ہے (اس لئے اس کے قبر و جلال سے ڈرواور ہر قتم کی بدکاری اور معصیت ہے بچو) اے امت محد ( این) احتم ہے اللہ کی اگر ( اللہ کے بارے میں) تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ خبر دار! میں نے بات پوری طرح پہنچا دی (اور اپنا فرض ادا کردیا)۔ ( اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ خبر دار! میں نے بات پوری طرح پہنچا دی (اور اپنا فرض ادا کردیا)۔ ( ایس کے بعد آپ نے فرمایا۔ خبر دار! میں نے بات پوری طرح پہنچا دی (اور اپنا فرض ادا کردیا)۔ ( ایس کے بعد آپ نے فرمایا۔ خبر دار! میں نے بات پوری طرح پہنچا دی (اور اپنا فرض ادا کردیا)۔ ( ایس کے بعد آپ کے بیت کی بیت کم بیت کم بیت کم بیت کم بیت کم بیت کو بیت کے بیت کی بیت کی بیت کم بیت کم بیت کردیا)۔ ( ایس کے بیت کی بیت کو بیت کی بیت کر دیا کی بیت کی بیت

آشرِ ہے۔ نماز کسوف کاواقعہ چو نکہ غیر معمولی قسم کاواقعہ تھااور آپ نے یہ نماز بھی غیر معمولی طر آپڑھی اس کے بہت سے صحابہ نے اس کوروایت کیا ہے، یبال صرف پانچ صحابیوں کی روایتیں نقل کی گئی ہیں کتب حدیث میں میں سے زیادہ صحابیوں کے مجمل یا مفصل بیانات اس واقعہ کے بارے میں ملتے ہیں۔ امام بخار گُن فی محمل کے متعلق ابواب میں اس واقعہ سے متعلق نو صحابیوں کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان سب حدیثوں سے واقعہ کی یور کی تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں۔

ایک بات جوان میں سے آگر حدیثوں سے مشرک طور پر معلوم ہوتی ہے یہ سحابہ کے لئے یہ نماز نئی می بات بھی اور انہوں نے اس سے پہلے بھی صلوۃ سوف نہیں پڑھی تھی، اور یہ بات بھی روایات میں صراحۃ موجود ہے کہ یہ سوف ای دن ہواجس دن آپ کے شیر خوار صاحبزادہ ابرا بیم کا انتقال ہوا تھا، اور محدثین کا اس پر قریب قریب قریب اتفاق ہے کہ ان کا انتقال معلی ہوا یعنی رسول اللہ کی کی فات سے چند ہی مہینے پہلے، اس طرح یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ کی نے سوف کی نماز بس ایک ہی دفعہ پڑھی ہے جس کا ان احادیث میں ذکر ہے ۔ چانہ گر بہن کے وقت بھی نماز پڑھنے کا حکم ان احادیث میں صاف موجود ہے لیکن کی صحیح حدیث سے یہ نیس معلوم ہو تاکہ رسول اللہ کی نے بھی چانہ گر بہن کے وقت بھی نماز پڑھی، غالبا اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالٰی کی طرف سے اس نماز کا حکم آپ کو اس سوف بی کے موقع پر ملا، اور ایک بعد جو چند مینی آپ اس دنیا میں رونق افر وزر ہے ان میں چانہ گر بہن کی نو بت بی نمیس آئی۔ والنہ اعلم یہ نماز آپ نے بہت غیر معمول کیفیات کے ساتھ پڑھی (حالا نکہ جماعت کے ساتھ اتنی طویل نماز یہ خان کی عادت مبارکہ نہ تھی بلکہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے )۔

حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت میں ہے کہ میر الندازہ ہے کہ آپ نے اس نماز کی ایک رکھت میں مور فیقر دیڑھی، اور دوسر می میں آل عمران ۔ اور حضرت جابر کا بیان ہے کہ بعض او ک اس نماز میں کھڑے مور ویڑھی، اور دوسر کی میں آل عمران ۔ اور حضرت جابر کا بیان ہے کہ جاتم کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

نہیں رہ سکے بلکہ گر پڑے۔اور بعض روایات میں ہے کہ اس نماز میں بہت ہے لوگ بیہوش ہو گئے اور ان کے سروں پریانی ڈالا گیا۔

ای طرح کی آیک نی بات اس نماز میں سے تھی کہ آئے نے قیام کے دوران ہاتھ اٹھا کے اللہ کی تسبیع و جہلے اور حمید و تحمید و تحمید و تحمید و تحمید و تحمید و تحمید کے ای طرح آیک دوسر می نئی اور عجیب بات سے بھی ہوئی کہ آئے قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک گئے اور دیر تک رکوئ میں رہنے کے بعد بھر کھڑے ہو کر آئ نے قرائ کی اور اس کے بعد رکوئ اور سجدہ کیا اور بعض روایات کے مطابق قیام کے دوران میں صرف ایک و فعہ نہیں بلکہ آئے گئی و فعہ ای طرح رکوئ میں گئے۔ بعض روایات میں سے بھی ہے کہ آئ اس نماز کے دوران ایک و فعہ بھی ہے کی جانب ہے اور پھر آگے بزھے ،اور آئے نے ایک و فعہ باتھ آگے بڑھایا جس طرح کسی چیز کو لینے اور پکڑنے کیلئے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔اور پھر خطبہ میں آئے نے تبایا کہ اس وقت آئی کے سامنے عالم غیب کے بہت سے حقائق منکشف کئے گئے آئی نے جنت اور دوزخ کو اپنے سامنے دیکھا،اور دوزخ میں عذاب کے نہایت دیکھا تھا۔

یہ بات بہت قریب قیاس ہے کہ اس نماز میں جو غیر معمولی با تیں آئی سے ظہور میں آئیں۔ مثلا آپ کادوران نماز ہاتھ اٹھاکر دیر تک دعاکر نا،دوران قیام و قر اُت میں بار بارالند کے حضور میں جھک جانا بھی پیچیے ٹمنا کبھی آگے بڑھنااور کبھی اپناہاتھ آگے بڑھانا، یہ سب ان غیبی مشاہدات کی وجہ سے ہوا۔

ف کرو ..... ٹھیک آپ کے صاحبزادے کی وفات کے دن سورج کو گبن لگنااور آپ کا خطبہ میں پورے زورو قوت کے ساتھ بیا اعلان فرمانا کہ اس گبن کا میرے گھر کے اس حادثہ سے کوئی تعلق نہیں اور ایبا سمجھنا غلط فہمی اور توہم پرستی ہے ، رسول اللہ ﷺ کی صداقت اور بے لوٹی کی ایک دلیل ہے جو بڑے سے بڑے مشر کو متاثر کرتی ہے بشر طیکہ اس کادل بالکل ہی مردہ نہ ہو۔

#### نمازاستيقا

بارش عام انسانوں کی بلکہ اکثر حیوانات کی بھی ان ضروریات میں ہے ہج بن پر زندگی کا گویا نحصار ہے،
اس لئے کسی علاقہ میں قحطاور سو کھا پڑجاناوہاں کی عمومی مصیبت بلکہ ایک گونہ عذاب عام ہے رسول اللہ ﷺ
نے جس طرح شخصی اور انفراد کی حاجق اور پریشانیوں نے لئے وہ ''سنوۃ حاجت'' تعلیم فرمائی جس کا بیان پچھلے صفحات میں اپنے موقع پر گزر چکا ہے۔ اس طرح اس عمومی مصیبت اور پریشانی کے دفیعہ کے لئے بھی آ ہے نے ایک اجتماعی نماز اور دعاکی تعلیم فرمائی جس کی منظم اور مکمل شکل'' صلوۃ است قا'' ہے۔ استسقا کے لئوی معنی ہی یائی اسکنے اور سیر ابی طلب کرنے کے ہیں۔

رسول الله ﷺ کے زماند میں ایک و فعد قط پر اتو آب ﷺ نے صلوٰ قاستهار طی اور اللہ کے تکم سے ای وقت بارش ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکی مندرجہ ذیل صدیث میں اس واقعہ کی تفصیل پڑھے۔ ٨٨٤ عَنْ عَالِضَةَ قَالَتْ هَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ اللّهِ الْحَوْطُ الْمَطْرِ فَامَرَ بِمِنْبَرِ فَوْضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلّى وَوَعَدَالنَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيْهِ ، قَالَتْ عَالِصَةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ اللّهَ حَيْنَ بَدَا حَجَبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبِو فَكُبُر وَحَمِدَ اللّهُ لَمُ قَالَ إِلَّكُمْ هَكُونُهُ بَدْبُ فِيَارِكُمْ وَاسْتَعَارَالْمَعْلِ عَنْ إِبّانِ زَمَاهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَاللّهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَن يُسْعَجِيْبَ لَكُمْ فَكُونُهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ يَوْمِ اللّهِ اللهُ يَوْمِ اللّهِ اللهُ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يُولِي يَوْمِ اللّهِ اللهُ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَعْرَبُ الرَّافِي وَاللّهِ يَعْرُكُ اللّهُ يَوْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْرُكُ اللّهُ يَقْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يَعْرُكُ اللّهُ عَلَى النّاسِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى عَلْهُ إِلّى عَلْمَ اللّهِ وَلَى عَلْمَ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ إِلّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کربارش نہ ہونے اور سو کھا پڑجانے کی تکلیف بیان کی، آپ نے (مدینہ کی آباد کی ہاہر) اس جگہ جہاں عیدین کی نماز پڑھی جائی تھی نماز استقسا پڑھنے کا فیصلہ فرمایا، اور لوگوں کو ایک دن متعین کر کے بتلایا کہ اس دن سب لوگ آپ کے ساتھ چل کر نماز استقا پڑھیں، اور حکم ویا کہ آپ کا منبراس دن وہاں لیے جاکر رکھا جائے، چنانچہ منبر وہاں پہنچادیا گیا۔ آگے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب وہ دن آیا تورسول اللہ ہی الصح آب طوع ہوتے ہی وہاں تشریف لے گئے، آپ منبر پر تشریف فرماہوئے، پھر اللہ کی کبریائی اور حمد و ثناء بیان کی۔ پھر فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنی علاقہ میں وقت پر بارش نہ ہونے اور سو کھا پڑجانے کی شکایت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی علاقہ میں تم اس ہے دعاکر واور اس کا وعدہ ہے کہ وہ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا۔

ٱلْمَحْمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ اَلرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . لَا اِللهُ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ اَللَّهُمَّ الْتَ اللّهُ لَا اِلهُ اِلّا الْتَ الْعَنِيُّ وَلَحْنُ الْفُقْرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْفَيْتَ وَاجْعَلْ مَا الْوَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاهًا اِلِئَ حِيْنِ

ساری حمد وستائش الله رب العالمین کے لئے ہوہ نہایت، حمت والداور برامبریان ہے، یوم جزاکامالک و فرمانرواہے، الله کے سواکوئی الله و معبود نہیں، اس کی بیہ شان ہے کہ جو چاہے کر ڈالے خداوند تو بھی الله ہے، تیرے سواکوئی اللہ نہیں، تو غنی ہے اور ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں، ہم پر بارش نازل فرمااور جو بارش تو بھیج اس کو ہمارے لئے تقویت کاذر بعد اورا یک مدت تک کفایت کا وسیلہ بنا۔

پھر آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے (غالبا مطلب یہ ہے کہ اس دعا کم آپ نے ہاتھ جتنے اٹھائے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ہوئے تھے اس سے اور اوپر اٹھائے ) اور بہت دیر تک ای طرح ہاتھ اٹھائے دعا کرتے رہے اور ہاتھ استے اوپر اٹھائے کہ (باوجود کید آپ چا ور مبارک اوڑھے ہوئے تھے لیکن ) آپ کی بغل کے اندرونی حصے کی سپیدی بھی نظر آنے گئی۔ پھر آپ نے اپنارخ قبلہ کی طرف کیا اور پشت لوگوں کی طرف کرلی، اور جو چاور آپ اوڑھے ہوئے تھے اس کو آپ نے پانا اور دعا میں آپ کے ہاتھ اب تک اٹھے ہوئے رہے۔ پھر آپ نے اپنارخ لوگوں کی طرف کر لیا اور منبر سے نیچ آکر دور کعت نماز پڑھائی۔ ہوئے رہے۔ پھر آپ نے اپنارخ لوگوں کی طرف کر لیا اور منبر سے نیچ آکر دور کعت نماز پڑھائی۔ اللہ تعالی کے حکم سے اسی وقت ایک بدلی اٹھی جس میں گرج اور چک بھی تھی، پھر وواللہ کے حکم سے اسی وقت ایک بدلی اٹھی جس میں گرج اور چک بھی تھی کہ پائی سے خوب برس (اور ایسی بجر پور ہارش ہوئی کہ ابھی آپ اپنی مجد تک واپس نہیں پہنچ تھے کہ پائی سے راتے اور نالے بھر کے بہنے لگے، پھر جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ (جو قط اور سو کھائی سے راتے اور نالے بھر کے بہنے لگے، پھر جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ (جو قط اور سو کھائی بیاں تک کہ آپ کے د ندان مبارک ظاہر ہوگئے، اور آپ نے فرمایا: میں شبادت دیتا ہوں کہ آٹئی بیباں تک کہ آپ کے د ندان مبارک ظاہر ہوگئے، اور آپ نے فرمایا: میں شبادت دیتا ہوں کہ اللہ کو بھر چیز پر قدرت ہے، اور شربان کیا بندہ اور شربان کی بھر سے نظر کی گوں۔ (شن ان بیاد)

ه ٨٨) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ اِلَىَ الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِى لَصَلَّى بِهِمْ رَكْتَتُيْنِ جَهَرَ فِلْهِمَا بِالْقِرَاءَ قِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوَّلَ رِدَاءَ هُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . (رواه البحارى ومسلم)

ترجمہ محضرت عبداللہ بن زید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز استیقا کے لئے لوگوں کوساتھ لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ آپ نے اس نماز میں دور تعتیس پڑھیں اور قرائت بالجبر کی اور قبلہ روہو کر اور ہاتھ اٹھاکر دعاکی اور جس وقت آپ نے قبلہ کی طرف اپنارخ کیا، اس وقت اپنی چادر کو پلٹ کر اوڑ چا۔ (سمجی بندی، سمجی مسلم)

٣٨٦) عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي فِي الْإِسْتِسْقَاءِ مُتَبَلًّا لَا مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّمًا مُتَطَوِّعًا . (دواه النرمذى و ابو داؤد و النساني و ابن ماجه)

ترجمہ و مطرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز استبقاکے لئے چلے تو آگِ بہت معمول اور کم میثیت لباس پہنے ہوئے تھے، اور آپ کا نداز خاکساری اور مسکینی اور عاجزی کا تھا۔ (جن ترزیزی سنوانی اللہ سنونسانی سنونان وج

تشریک ..... جیساکد ابھی عرض کیا گیاصلوٰ قاستسقا قحط کی عمومی اور اجها کی مصیبت کے دفیعہ کیلئے اجه کی نماز اور دعاہے۔ مندر جہ بالاحدیثوں ہے اس نماز کے بارے میں چند با تیں معلوم ہو کیں۔

اول ..... یہ کہ یہ نماز آبادی اور نہتی ہے باہر صحر ااور جنگل میں براور است زمین پر ہونی چاہئے ، بارش طلی کے لئے صحر ااور جنگل ہیں نہتازیادہ موزوں جگہ ہے اور اس میں اپنی ہے مائٹی کا اظہار بھی زیادہ ہو تاہے۔ وومرے ..... یہ جمعہ یاعید کی نماز کی طرح اس نماز کے لئے نہانے دھونے اور اجھے کپڑے پہننے کا ابتمام نہ کیا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تمیرے ....سید کہ دعابہت ابتہال اورالحاح کے ساتھ کی جائے،اوراس غرض سے ہاتھ آسان کی طرف زیادہ اونچے اٹھائے جائمیں۔

' بہلی دونوں حدیثوں میں '' تحویل رداء' کا بھی ذکر ہے بعنی ہے کہ آپ نے قبلہ روہو کرائی چادر مبارک بلٹ کراوڑ ھی۔اس کامقصد میہ تھاکہ اےامتد! جس طرح میں نے اس چادر کوالٹ دیا ہی طرح تو ہارش نازل فرماکر صورت حال ہالکل بلٹ دے، گویا ہتھ اٹھانے کی طرح میہ عمل بھی دعا ہی کاایک جز تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پہلی حدیث میں گزرا کہ جس وقت آپ نے نماز استیقا پڑھی اسی وقت آپ نے نماز استیقا پڑھی اسی وقت آپ نے نماز استیقا پڑھی اسی وقت آپ بھی اس کاذکر ہے۔
المحمد اللہ یہ امت کا بھی عام تج بہ ہے۔اس عاجز وعاصی کو بھی اپنی عمر میں تین وفعہ نماز استیقا پڑھنے کا انقاق ہوا ہے۔ پہلی وفعہ اپنے بالکل بچپن میں اپنے اصل وطن سنجل میں ، دوسری وفعہ اب ہے قریبا پندرہ سال پہلے لکھنو میں اور تیسری وفعہ اوا میں مدینہ طیبہ میں اور بیہ تینوں وفعہ کی نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔

حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ :جب نماز اور دعا کے متیجہ میں بارش ہو کی اور بھر پور ہو کی تور سول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔

# اَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْقٌ لَدِيْرٌ وَإِنِّي عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز کی قدر سرکھتا ہے اور میں تواس کا بندہ اور رسول ہوں۔

ید کمال عبدیت ہے کہ آپ کی نماز اور وعائے بتیجہ میں جب معجزانہ طور پربارش نازل ہوئی تو آپ نے اس حقیقت کا عشراف واعلان ضروری سمجھا کہ یہ جو کچھ ہواالقد تعالی کی قدرت و مشیت سے ہوالبذاوی حمدو شکر کاستحق ہے اور میں تو بس اس اللہ کا ایک بندہ اور پیغا مبر ہوں۔ اللہ سم صلی علی سید اسا محمّد عبد ان ورسے لك ۔

# نماز جنازه،اوراسکے بل وبعد

محد ثین کاعام دستور ہے کہ وہ کتاب الصلوۃ کے آخر میں کتاب البنائز کے تحت موت، مرض الموت بلکہ مطلق مرض و علی میں بہتر و بلکہ مطلق مرض و دیگر مصائب و بلیات اور ان حوادث کے وقت کے طرز عمل، پچر عنسل میت، تجبیز و تعفین، نماز جنازہ، و فن، تعزیت، یبال تک کہ زیارت قبور ان سب بی امور کے متعلق حدیثیں ورج کرتے ہیں۔ اس وستور کی بیروی میں یبال بھی ان تمام امور سے متعلق رسول اللہ ﷺ کے ارشادات اور معمولات میں۔ اس و Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ای طرح ذکر کئے جاکیں گے۔ان حدیثوں ہے جو کچھ معلوم ہوگاان کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ موت چونکہ یقینا آنے والی ہے ،اور اس کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے ،اس لئے مسلمان کو جاہنے کہ کسی وقت بھی اس ہے غافل نہ ہو، ہمیشداس کویادر کھے اور آخرت کے اس سفر کی تیار کی کر تارے۔ خصوصاجب بیار ہو تو ا بی و بی وایمانی حالت کو درست کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کرنے کی زیادہ فکر کرے ، دوسرے بھائی اس کی خدمت و ہدر دی اور اس کا تم ملکا کرنے اور جی سبلانے کی وشش کریں،اور اس کے سامنے اجرو ثواب کی ہاتیں اور اللہ تعالی کی شان رحت کے خوش آئند تذکرے کریں۔ خصوصاجب محسوس ہو کہ مریض بظاہر اچھاہونے والا نہیں اور سفر آخرت کے قریب ہے تواس کے دل کو اللہ تعالٰی کی طرف متوجہ کرنے کی اور کلمہ ایمان کی یاد دبانی کی مناسب طریقے پر کو شش کریں۔ پھر جب موت دار د ہو جائے تو اس کے اقارب صبر سے کام لیں، طبعی اور فطری رنج وغم کے بادجود موت کوانند تعالی کا فیصلہ سمجھ کروفادار بندے کی طرح اس کے سامنے سر تسلیم خم کردیں ،اور اس کے کرم سے اس صدمہ یر اجرو تواب کی امید ر تھیں اور اس کی د عائمیں کری۔ بھر میت کو تخسل دیا جائے ، بھر اس کواچھے صاف ستھرے کیڑوں میں کفنایا جائے،اورخوشبو کااستعال کیا جائے۔ پھراس کی نماز جنازہ پڑھی جائے جس میں املہ تعالیٰ کی حمد و ثناءاور تسبیح و تقدیس ہو،اس کی عظمت و کبریائی کااعتراف واقرار ہو،اللہ کے نبی ورسول حضرت محمدﷺ کے لئے دعائے ر حت ہو جن ہے اس میت کواور نماز برجے والوں کو ہدایت ملی، اس سب کے بعد مرنے والے بھائی کے لئے اللہ تعالی ہے بخشش اور رحم و کرم کی دعااور التجاہو ، پھر بورے اعزاز واحترام کے ساتھ اس کواس زمین کے سپر دکر دیا جائے اور اس کی مود میں دے دیا جائے جس کے اجزاء سے اس کا جسم بنااور پلا تھا، اور جو ایک طرح ہے گویاس کی ماں تھی۔ بھر لوگ زبانی اور عملی طور پر میت کے اقارب اور گھر والوں کی عمخوار ی اور ہدردی کریں اور ان کی تعلی و تعنی اور غم بلکا کرنے کی کو شش کریں۔

یہ توان ہدیت کے دینوی اور نقتر بر کات ہیں ،اور آخرت میں انشاء اللہ وہ سب سامنے آنے والا ہے۔ جس کاوعدہ آگے آنے والی حدیثوں میں کیا گیا ہے۔ اس تمہید کے بعداس سلسلہ کی حدیثیں پڑھئے۔

موت کیاداوراس کا شوق

٣٨٧) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ آنْجِيرُوْ الْحِكْرَهَا فِمِ الْكُنَاتِ الْمَوْتِ –

(رواه الترمذي والنساتي و ابن ماجه)

ترجمہ و حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ۔ لوگوا موت کویاد کرواور یادر کھوجود نیا کی لذتوں کوختم کردینے والی ہے۔ (جائ تریزی شن کان شن ماری ہے)

٢٨٨) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ آخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَتَى فَقَالَ كُنْ فِي اللَّهُ فَا كَانَكَ عَرِيْبُ الْهِ الْمُعْبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا الْمَعْبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا لَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا لَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا لَنْتَظِرِ الْمَسَاعَ وَحُذْ بِنْ عِجْدِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَوْلِكَ لِمَوْلِكَ . (رواه البحاري)

7٨٩) عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ اَحَبُّ لِقَاءَ اللّهِ اَحَبُ اللّهُ لِقَاءَ هُ وَمَنْ كَوةَ لِقَاءَ اللّهُ كَوةَ اللّهُ لِقَاءَةُ . . (دواه البعارى و مسلم)

تشریک ..... حضرت عباد و بن صامت کی ای روایت میں آگے یہ ہے که رسول الله ﷺ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی توام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقته رضی الله عنها ، یااز واج مطبر ات میں سے کسی اور نے عرض کیا:۔ حضرت (ﷺ)! بماراحال تو یہ ہے کہ :

إلى المكرة المسون "بم موت على التي إدروت بم كو كبوب اور كوار البيس ب

آپ ﷺ نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایااس کا حاصل ہیہ ہے کہ میر امطلب میہ نہیں کہ آد می کو خود موت محبوب ہونی چاہئے ، موت کا محبوب نہ ہونا تو ایک طبعی اور فطری تی بات ہے ، بلکہ میر امطلب ہیہ ہے کہ موت کے بعد القد تعالیٰ کی جور ضااور اس کا جو فضل و کرم مؤمن پر ہونے والا ہے جو موت کے وقت اس پر منکشف کر دیا جاتا ہے وہ آد می کو محبوب اور اس کا شوق ہونا چاہئے اور جس بندے کا بیہ حال ہو اللہ تعالیٰ اس ہے محبت کرتا ہے اور اس سے ملانا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے ، اور اس کے بر تکس جو بندہ اپنی بدا عمالی اور بر بختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذا ہے کا مستحق ہوتا ہے ، موت کے وقت اس کے اس برے انجام پر اس کو مطلع کر دیا جاتا ہے اس لئے وہ اللہ کے حضور میں جانا نہیں چاہتا اور اس کو اپنے حق میں سخت

مصيب سجھتا ہے تواپیے شخص سے اللہ تعالی بھی ملنا نہیں چاہتااوراس سے نفرت کر تا ہے۔

رسول القد ﷺ کی اس تشریح کی بناء پر لقاء القد سے مرادیبال موت نبیں ہے بلکہ موت کے بعد القد تعالیٰ کا جو معاملہ بندے کے ساتھ ہونے والا ہے وہ مراد ہے، چنانچہ ای مضمون کی جو حدیث خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباہے مروی ہے اس کے آخر میں رسول اللہ ﷺ کی بیہ تصریح کے :۔ والسوت فیل لفاء الله الله الله کا موت لقاء اللہ ہے ہے۔)

حضرت شاہ ولی اللہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ جب اس دنیا ہے دوسرے عالم کی طرف مختل ہونے کاوقت بالکل قریب آتا ہے تو ہیمیت اور اوریت کے غلظ پردے چاک ہونے لگتے ہیں، اور وق کے لئے عالم مکوت کا ظہور ہونے لگتے ہیں، اور وقت عالم غیب اور عالم آخرت کی وہ حقیقیں گویا مشاہدے میں آنے لگتی ہیں جن کی اطلاع انہیاء علیہ ما اسلام نے دی ہے، اس وقت اس صاحب ایمان بندے کی روح جس نے بمیش ہیجی تقاضوں کو دیایا ور مئلی صفات کو عالب کرنے کی کو شش کی، اللہ تعالی کی منایت اور اس کے جلد لطف و کرم کے نقتوں کا مشاہدہ کر کے اس کی مشاق ہو جاتی ہے اور اس کا داعیہ اور شوق یہ ہو تاہے کہ جلد کے جلد وداس عالم میں اور اللہ تعالی کے آغوش رحمت میں چنچ جائے اور اس کے بر عکس جو مشریا خدافراموش اور نفس پرست بندہ بھیشہ اپنے ہیکی تقاضوں میں غرق اور دنیوی لذتوں میں مست رہا، اس کی روح موت کے وقت جب اپنے مستقبل کے مہیب نقتے دیکھتی ہے تو کسی طرح و نیاسے نگانا نہیں دونوں حالتوں کو ''احب لقاء اللہ ''اور'' کرد نقاء اللہ '' سے تعیم کیا گیا شاور انعام اور غضا اور تواب وغذا ہے، اور آگے احب اللہ لقائد اور کے وہ اللہ لقاء د کا مطلب بس اللہ تعالیٰ کی رضااور ناراضی اور انعام اور غضا ور ثواب وغذاب ے۔

## ٧٩٠) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُحْفَةُ الْمُؤمِنِ الْمَوْتُ.....

(رواه البيهقي في شعب الايمان)

ترجمہ و حضرت عبداللہ بن عمرور نئی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن کا تحفہ موت ہے۔ (شہب میں اللہ عنہ)

آخری کی جیسا کہ اوپر ذکر کیا جاچکا ہے موت طبعی طور پر کی کے لئے بھی خوشگوار نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے جن بندوں کو ایمان ویقین کی دولت نصیب ہو وہ موت کے بعد کے اللہ تعالی کے انعامات اور قرب خصوصی اور لذت دیدار پر نظر رکھتے ہوئے عقلی طور پر موت کے مشاق ہوتے ہیں، بالکل اس طر ت جس طرح کہ آتکھ میں نشر نگوانا طبعی طور پر کسی کو بھی مر غوب اور گوارا نہیں ہو سکتا لیکن اس امید پر کہ آپریشن ہے آتکھ میں دوشتی آجائے گی، عقلی طور پر وہ محبوب و مطلوب ہو تاہے اور دَائم کو فیس دے کر آتکھ میں نشر لگوایا جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ آپریشن کے تیجہ میں آتکھ کاروشن ہو جانا قطعی اور نیتی نہیں ہے، لگوایا جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ آپریشن کے تیجہ میں آتکھ کاروشن ہو جانا قطعی اور نیتی نہیں ہے، آپریشن کے اللہ تعالی کے الغامات اور اس کا حملا کے القامات اور اس کا کے التعامات اور اس کا کے اللہ تعالی کے انعامات اور اس کا کے اللہ تعالی کے التو تعالی کو تعالی کو تعالی کے التو تعالی کے التو تعالی کو تع

قرب اور لذت ویدار بالکل بیتی ہے، ای لحاظ ہے اصحاب ایمان ویقین کے لئے موت محبوب ترین تخفہ ہے۔

مجھنے کے لئے بلا تشبیہ اس کی دوسر کی ایک مثال ہیہ ہے کہ ہر لڑکی کے لئے شادی اور مال باپ کے گھر ہے

رخصت ہو کر شوہر کے ہال جانااس حیثیت ہے بڑے دنج اور صدمہ کی بات ہوتی ہے کہ مال باپ کی شفقت

اور گھر کا ماحول اس سے جیبوٹ جائے گا اور س کی آئند وزندگی ایک نئے گھر اور نئے خاندان میں گزرے گی،

لیکن شاد کی ہے مستقبل کے بارے میں جو خاص تو قعات ہوتی ہیں جن کے لئے شاد کی کی جاتی ہے ان کی وجہ

لیکن شاد کی ہے مستقبل کے بارے میں جو خاص تو قعات ہوتی ہیں جن کے لئے شاد کی کے باتی ہے ان کی وجہ

ہے بلا شبہ شاد کی کا شوق اور ارمان بھی ہوتا ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ایمانی تعلق رکھنے

والے بندوں کا معاملہ ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی جن الطاف و عنایات اور جس طرح قرب خصوصی کی

والے بندوں کا معاملہ ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی جن الطاف و عنایات اور جس طرح قرب خصوصی کی

والے بندوں کا معاملہ ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کو وہوت کا شتیاتی اور ارمان ہوتا ہے!

#### موت کی تمنااور دیا کرنے کی ممانعت

بہت ہے لوگ دنیا کی تنگیوں اور پریثانیوں ہے گھبر اکر موت کی آرز واور دعا کرنے لگتے ہیں، یہ بردی بے دانش، کم بمتی اور بے صبر ک کی بات اور ایمان کی کمزور ک کی علامت ہے، رسول القدی نے اس سے منع فرما ہے۔

(۲۹۱) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ · · حضرت ابوہر برہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القدﷺ نے فرمایا کہ:۔ تم میں ہے کوئی موت کی تمنانہ کرے ،اگروہ نیکو کارہے توامید ہے کہ جب تک وہ زندور ہے گا نیکیوں کے اس کے ذخیر ہے میں اضافہ ہو تارہے گااور اگر اس کے اعمال خراب میں تو ہو سکتاہے آئندہ زندگی میں وہ تو یہ وغیرہ کے ذریعہ القد تعالی کوراضی کر لے۔ (سیخی بھری)

تشرح کے بسنہ تھیج بخاری میں حضرت ابو ہر رہ ورضی القد عند کی اس حدیث کے الفاظ یہی ہیں جو او پر درج کئے گئے ہیں لیکن صحیح مسلم کی روایت میں خفیف سالفظی فرق ہے اور اس میں موت کی تمنا کے ساتھ اس کی دعا کرنے ہے بھی منع فرمایا گیاہے۔

٢٩٢) عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ آحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّآصَابَهُ قَانُ كَانَ لَابُدُ قَاعِلَا قَلْيَقُلْ اللّهُمُ آخْرِنِي مَا كَانَتِ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لَيْ وَتَوَلِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي . (رواه البخارى ومسلم)

ترجم و حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا:۔ تم میں ہے

کوئی کسی دکھ اور تکلیف کی وجہ ہے موت کی تمنا (اور دعا) نہ کرے اگر (اندر کے داعیہ ہے) الکل ہی

لاچار ہو، تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ! میرے لئے جب تک زندگی بہتر ہواس وقت تک جھے زندہ

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### ر كه اورجب ميرے لئے موت بہتر ہواس وقت تو مجھے دنیاہے اٹھالے۔ ( منی باری وقت سم)

#### یماری بھی مومن کے لئے رحمت اور گناہوں کا کفارہ

جس طرح رسول اللہ ﷺ نے موت کے متعلق بتلایا کہ وہ فنااور نیست ہو جانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسری زندگی کا آغاز اور ایک دوسرے عالم کی طرف منعقل ہو جانا ہے جواللہ کے ایمان والے بندوں کے لئے نہایت ہی خوشگوار ہوگا، اور اس لحاظ ہے وہ موت مؤمن کا تتحفہ ہے۔ اس طرح آئے نے بتایا کہ بیماری بھی صرف دکھ اور مصیبت نہیں ہے بلکہ ایک پبلوے وورحت ہے اور اس ہے گنا ہوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اللہ کے سعادت مند بندوں کو چاہئے کہ بیماری اور دوسری تکلیفوں اور مصیبتوں کو خدائی سمیسہ سمجھتے ہوئے اپنی اسلاح کی فکر اور کو حشن میں لگ جائمی ۔ ذیل کی حدیثوں میں بہی تعلیم اور مدایت دی گئی ہے۔

798) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ آذَى مِنْ مَرَضٍ فَمَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ آذَى مِنْ مَرَضٍ فَمَا مِوَاهُ وَلا حَطَّ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ سَيِّاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا . (دواه البحادی و مسلم) ترجمت عبدالله ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ب که رسول الله ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ب که رسول الله اس کے فرایات کی مرد موسی الله کی علاوه الله تعالى اس کے ذریعد اس کے گنا بول

٧٩٥) عَن آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ آوِالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَا لِهِ وَوَلَٰذِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْقَةٍ . (دواه الزمادي)

کواس طرح جھاڑ دیتاہے جس طرح خزال رسید دور خت اپنے بیے جھاڑ دیتا ہے۔ ( سی بھار کا جسم)

سرجمہ معضرت ابو ہر مرورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایک معض اللہ عنہ واریت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مرجع ایک ایک والے بندوں یا ایمان والی بندیوں پر اللہ تعالیٰ کی اولاد پر (اور اس کے متجہ میں اس کے گناہ میں ہے ہیں اس کے گناہ مجھزتے رہے ہیں) یبال تک کہ مرنے کے بعد وواللہ کے حضور میں اس حال میں پہنچتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باتی نہیں رہتا۔ ( وَاللّٰہُ مَا اِللّٰہُ مِا اِللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اِللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِن اِللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِن اِللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ ال

797) عَنْ مُحَمَّدِ لَمِنِ خَالِدِ السَّلَمِيِّ عَنْ آمِنْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَّدُ إِنَّ الْمَبْدُ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّهِ مَنْزِلَةً لَمْ يَبْلُفَهَا بِعَمَلِهِ إِنْجَلاهُ اللّهُ فِي جَسَدِهِ أَوْفِي مَالِهِ أَوْفِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَىٰ ذَٰ لِكَ حَتَّى يُبَلِّقَهُ الْمَنْزِلَةَ الْحِنْ اللّهِ مِنَ اللّهِ . (رواه احدواء واو

تر مد مجمہ بن خالد سلمی اپنے والد بے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے داوات کہ رسول اللہ نے فرمایات کسی بندہ مؤمن کے لئے اللہ تعالی کی طرف ہے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے عمل ہے نہیں پاسکا، تواللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف ہے کسی صدمہ اور پریٹانی میں جتلا کردیتا ہے ، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے ، یہاں تک کہ (ان مصائب و تکالیف اور ان پر صبر کرنے کی وجہ ہے ) اس بلند مقام پر پہنچادیتا ہے جو اسکے لئے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔

تشریک عمل اورا تحقاق کے بھی اپنے سے ، دواگر چاہے تو بغیر کسی عمل اورا تحقاق کے بھی اپنے کسی بندے کو بلند سے بلند درجہ عطا فرما سکتاہے ، لیکن اس کی حکمت اور صفت عدالت کا تقاضابہ ہے کہ جو بندے اپنے اعلی اوراحوال کی وجہ سے جس درجہ کے مستحق ہوں ان کو اس درجہ پر رکھا جائے ، اس کئے اللہ تعالیٰ کا بید دستور اور معالمہ ہے کہ جب وہ کسی بندے کے لئے اس کی کوئی اداپ ند کر کے یاخو داس کی یااسکے حق میں کسی دو سرے بندے کی دعا قبول کر کے اسکوالیا بلند درجہ عطافر مانے کا فیصلہ کرتاہے جس کا وہ اپنے اعمال کی اس کسی کو جہ مستحق نہیں ہو تا توا عمال کی اس کمی کو مصائب حوادث اور صبر کی توفیق سے پوراکر دیتا ہے۔ والتد اعلم

٢٩٧) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوَدُ آهَلُ الْعَالِيةِ يَوْمَ الْقِينَةِ حِيْنَ يُعْظى آهْلُ الْبَلاءِ
الثَوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي اللَّيْنَا بِالْمَقَارِيْضِ . (رواه الترمذي)

ترجمہ حضرت جاہر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ قائم اللہ قامت کے دن جب ان بندوں کوجود نیایس مبتلائے مصائب رہے، ان مصائب کے عوض اجر و تواب دیاجائے گا تووہ لوگ جو دنیایس ہمیشہ آرام و چین سے رہے حسرت کریں گے کہ کاش دنیایس ہماری کھالیس قینچیوں سے کائی گئی ہو تیں۔ (ب تاترنہ کی)

٢٩٨) عَنْ عَامِرِ الرَّامِ قَالَ ذَكْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا آصَابَهُ السَّفْمُ ثُمَّ عَالَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ترجمت عامر رائ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ایک دفعہ بیاریوں کے سلسلہ میں کچھ ارشاد فرمایا ( لیعنی بیاری کی حکمتیں اور اس میں جو غیر کا پہلو ہا اس کا تذکرہ فرمایا) اس سلسلہ میں آپ نے فرمایا کہ ۔ جب مر د مودمن بیاری میں مبتلا ہو تاہے پھر اللہ تعالی اس کو صحت و عافیت و بیاہے تو یہ بیاری اس کے پچھلے گنا ہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور تقتبل کیلئے تفیحت و سنیر کا کام کرتی ہے اور (خداو آخرت ہے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ُّ عَا فَلَ وَبِ پِرواو)مَنا فَقِ آ دَ فَی جَبِ بِیارَ پِرْ تا ہے اور اس کے بعد اچھا ہو جاتا ہے ( تووہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتااور کوئی نفع نہیں اٹھا تا )اس کی مثال اس اونٹ کی تی ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ دیا، پھر کھول دیا، لیکن اس کو کوئی احساس نہیں کیوں اس کو باندھااور کیوں کھولا۔ ۔ ﴿ سَنَ الْہِ الْوَوْ)

تشری ..... رسول اللہ ﷺ کے ان سب ارشادات کا خاص سبق اور پیغام بھی ہے کہ بیار یوں اور دوسر کی تکلیفوں اور روسر کی تکلیفوں اور پیغام بھی ہے کہ بیار یوں اور دوسر کی تکلیفوں اور پریٹانیوں کو (جوائی دنیوی زندگی کا گویالازمہ جیں) صرف مصیب اور اللہ تعالی کے غضب اور قبر کا ظہور ہی نہ سمجھنا چاہئے۔ اللہ ہے تھی تعلق رکھنے والے بندوں کے لئے ان میں بھی برافیر اور رحمت کا براسمان ہے، ان کے ذریعہ گناموں کی صفائی اور تطبیر ہوتی ہے، اللہ تعالی کی خاص عنایات اور بلند در جات کا استحقاق حاصل ہوتا ہے اندال کی تکوئر پوری ہوتی ہے۔ اور ان کے ذریعہ سعادت مند بندوں کی تربیت ہوتی ہے۔

رسول الله ﷺ کی اس تعلیم کی ہیے کتنی عظیم برکت ہے کہ جن بندوں کو ان حقیقق کا یقین ہے وہ بزی
ہے بزی بیار کاور مصیبت کو بھی اللہ تعالی کی عزایت ورحمت کی ایک صورت سجھتے ہیں۔ اپنے جن بندوں کو
اللہ تعالیٰ نے بیدولت نصیب فرمائی ہے بس وہی جانتے ہیں کہ بیا کتنی عظیم نعت ہے اور اس سے بیار کی اور
مصیبت کے حال میں مجی ول اور روح و متنی تقویت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت
میں کتنی ترقی اور کس قدر اضافہ ہوتا ہے۔

## بیار ی میں زمانہ تندر تی کے اعمال کا ثواب

٢٩٩) عَنْ اَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرَكُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا . ((واه البخاري)

ترجمت حضرت الومولی اشعری رمنی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القدیش نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیار ہویاسفر میں جائے (اوراس بیمری سفر کی وجہ ہے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات پورا کرنے ہے مجبور ہو جائے ) توالقد تعالٰ کے ہاں اس کے اعمال ای طرح کصے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت و تندر سی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کر تاتھہ ۔ (سیخ بنوری)

تَشَرَى ... یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم اور فضل واحسان ہے کہ اگر آوی بیاری یا سفر جیسی سمی مجوری ہے اپنے قرائد تعالی اس کے اعبال نامہ میں اپنے مجوری ہے اپنے آگر تعالی اس کے اعبال نامہ میں اپنے محمولات کی مولات کی مولات کی مولات کی مولات کی مولات کی مولات میں کیا کر تاتھا۔ اللّفِهمَ للك الْحَمْدُ وَلَكُ الْحَمْدُ وَلَكُ الْحَمْدُ وَلَكُ الْحَمْدُ وَلَكُ الْحَمْدُ وَلَكُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

## مریقش کی عیارت اور کی و بهدردی

مریضَ نعیادت قِی اوراس کی خدمت و ہمدردی کورسول اللہ ﷺ نے اونینچے درجہ کا نیکے کل اورا یک Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { طرح کی مقبول ترین عبادت بتلایا ہے اور مختلف طریقوں ہے اس کی تر غیب دی ہے ، خود آمی کا دستور اور معمول بھی تھاکہ مریضوں کی عمادت کے لئے تشریف لے جاتے ،ان سے ایسی یا تیں کرتے جن ہے ان کو تسلی ہوتی اور ان کا غم ہلکا ہو تاہ اللہ کا نام اور اس کا کلام پڑھ کر ان پر دم بھی فرماتے اور دوسر وں کو بھی اس کی تلقين فرمات:

- ٣٠٠) عَنْ ٱبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱطْعِمُو الْجَالِعَ وَعُودُ والْمَرِيْضَ وَ كُلُو الْعَالِي . (رواه البخاري)
- حضر ابو موی اشعری رضی الله عنه تروایت ہے کہ رسول اللہ 🕾 نے فرمایا: بھو کوں کو کھانا کھلاؤ، بیاروں کی عیادت کرواور جولوگ ناحق قید کردیئے گئے ہوں ان کی رہائی کی کوشش کرو۔ ( سی میلی ک
- ٣٠١) عَنْ لَوْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَاَحَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي خُرِقَةٍ الْجُنَّةِ حَتَّى يَرْجِعُ . (رواه مسلم)
- مر المعالم الله عن الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ :۔ بندہ مُون جب اپنے صاحب ایمان بندے کی عیادت کر تاہے توواپس آنے تک دہ گویا جنت کے باغ میں ہو تاہے۔ خوجہ میں
- ٣٠٢) عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَادَىٰ مَرِيْضًا نَادَىٰ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَلَهُوَّ أَتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا - (رواه ابن ماجة)
- ترجم حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ جم بندے نے کس مریض کی عیادت کی تواللہ کا منادی آسان سے بیکار تاہے کہ تو مبارک،اور عیادت کے لئے تیر اجلنا مبارک اور تونے یہ عمل کر کے جنت میں اپنا گھر بنالیا۔ ( من ان دیا ا
- ٣٠٣ عَنْ ٱبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَحَلُتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَقِسُو ا لَهُ فِي آجَلِهِ فَإِنَّ ذ لِكَ لَا يَرُدُ شَيْعًا وَيُطِيبُ مِنفُسِهِ . (رواه الترمذي و ابن ماجة)
- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی فرمایا ۔ جب تم کی مریض کے پاس جاؤ تواس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کوخوش کرو ( یعنی اس کی عمراور زندگی کے بارے میں خوش کن اور اطمینان بخش با تمیں کرو۔ مثلا یہ تمہاری حالت بہتر ہے ،انشاءاللہ تم جلد بی تندر ست ہو جاؤ گے )اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کوروک تونہ عیس گی (جو ہونے والا ہے وہی ہوگا) کیکن اس ہے اس کاول خوش ہوگا (اور یہی عیادت کا مقصد ہے) یا جا ٹائین کا انداز انداز ا
- ٣٠٤) عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ خُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدِمُ النِّيِّ ﷺ فَمَرِضَ فَآتَاهُ النِّيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِهٖ فَقَالَ لَهُ ٱسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى ٱبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ ٱطِعْ آبَاالْقَاسِمِ فَٱسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ

#### وَهُوَ يَقُولُ ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي ٱلْقَدَهُ مِنَ النَّارِ . (رواه البخاري)

تشت اسداس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض غیر مسلم بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خادمانہ تعلق رکھتے تھے۔ دوسر ک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ ﷺ غیر مسلموں کی بھی عیادت فرماتے تھے۔ تیسر ک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جن غیر مسلموں کو آپ ﷺ سے بھی معلوم ہوئی کہ جن غیر مسلموں کو آپ ﷺ سے اسے متاثر ہوتے تھے کہ اپنی اولاد کے لئے اسلام قبول کرنا بہتر اور بھلائی کاوسیلہ سجھتے تھے۔

### م ِ <sup>این</sup> یر دم اوراس کے لئے دیا تعجت ا

٣٠٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا لَالتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْحَكَى مِنَّا إِلْسَانَ مَسَحَةً بِهَمِينَهِ
ثُمَّ لَالَ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاهْفِ آنْتَ الشَّافِىٰ لا حِقَاءَ إلا حِقَاءُ لا حِقَاءً لا يُعَادِرُ
سَفْمًا . . . (دواه البحارى و مسلم)

ترجمہ المحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباہے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی آومی بیار ہوتا تورسول اللہ کی اینادابنا ہاتھ اس کے جسم پر بھیرتے اور یہ دعا پڑھتے :۔افھب الباس دب الناس۔(اے سب آدمیوں کے پرورد گاراس بندے کی تکیف دور فرمادےاور شفاعطافرمادے، توہی شفاد ہے والا ہے، بس تیری ہی شفاشفاہے،ایسی کامل شفاعطافرمابو بیاری ہالکانہ چھوڑے )۔ اسی فدن ہے جس سے

٣٠٦) عَنْ عُنْمَانَ ۚ بْنِ آبِي الْمَاصِ الَّهُ شَكَى اِلْى رَسُوٰلِ اللّهِ ﴿ وَجُمَّا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوٰلُ اللّهِ ﴿ صَعْ يَدَكَ عَلَى الّذِى يَالَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّهِ قَلْقًا وَقُلْ سَبْعَ مَوَّاتِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ وَأَحَاذِرُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَاذْهَبَ اللّهُ مَا كَانَ بِيْ.

میری وه تکلیف دور فرمادی - (میری مسم)

٣٠٧ عَنِ ابْنِ عَبَّامِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيْدُ كُمَا بِكُلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ هَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ وَيَقُوْلُ إِنَّ آبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا السَّمْعِيْلَ وَالسَّحْقَ. ((رواه البَحَاري)

ترجمہ و مطرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بید وعا پڑھ کے حسن و حسین (رضی اللہ عنبها) کواللہ کی نیاد میں دیتے تھے:

اُعِيلَهُ مُحَمّا بِكلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ مُحلِ ضَيطان وَهَامَّة وَمِنْ مُحلِّ عَيْنِ لاَمَّة مِن تَهْمِين بِنَاهِ مِن وَيَامُون اللهِ كَ كلمات تامه كى هر شيطان كَ شرب اور هر زهر ليے جانور سے اور اثر وُالے والی آنکھ ہے۔

اور فرماتے تھے کہ: تمہارے جدامجد ابراہیم اپنے دونوں صاحبزاد وں اساعیل اور اتحق پران کلمات ہے دم کرتے تھے۔

تشریک ....."کلمات تامد" سے مرادیا تواللہ کے احکام ہیں یااس کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں بہر حال آپ ﷺ حضرت حسن و حسین (رضی اللہ عنهما) پر بطور تعویذ اور دم کے بید دعا پڑھا کرتے تھے اور اسطرح ان کے لئے اللہ سے پناواور حفاظت ما تکتے تھے۔

ترجم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ جب خود بیار ہوتے تو معوذات
پڑھ کرا پناو پردم فرمایا کرتے تھے اور خود اپنادست مبارک اپنے جہم پر چھیرتے۔ پھر جب آپ کو
وہ بیاری لاحق ہوئی جس میں آپ کے نے وفات پائی تو میں وہی معوذات پڑھ کر آپ پردم کرتی جن
کوپڑھ کر آپ بھیرتی۔
کوپڑھ کر آپ بھیرتی۔

آشرت .....اس حدیث مین معوذات سے مراوبظاہر سورہ فیل اعوذ بوب الفلف اور آفل اعوذ بوب الفلف اور آفل اعوذ بوب الناس بیں۔اور میہ بھی ممکن ہے کہ وہ دعائیں مراوبوں جن میں اللہ سے پناه طلب کی جاتی ہے،اور جو آپ بیاروں پر پڑھ کراکٹر دم کیا کرتے تھے۔اس طرح کی بعض دعائیں اور بعض حدیثوں میں بھی آپھی ہیں اور باق اشاماللہ ای موقع پر آتاب الدعوات " میں فدکور ہوں گ۔

## جب وت كي أ خارظام نبوي لكيس تو كياكرين؟

## ٩ . ٣ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِنْوا مَوْتَاكُمْ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ -

(رواه مسلم)

تشت اسساس حدیث میں مرنے والوں سے مراد وولوگ ہیں جن پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں اس وقت ان کے سامنے کلمہ لا اللہ الا اللہ پڑھا جائے ، یہی تلقین کا مطلب ہے ، تاکہ اس وقت ان کاذبی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف متوجہ ہو جائے ، اور اگر زبان ساتھ و رہے سکے تواس وقت اس کلمہ کو پڑھ کر اپناا پمان تازہ کرلیں اور اس حال میں و نیا ہے رخصت ہو جائیں، علماء کرام نے تقریح کی ہے کہ اس وقت اس مریض ہے کلمہ پڑھنے کونہ کہا جائے ، نہ معلوم اس وقت اس بچارے کے منہ سے کیا نکل جائے ، بلکہ اس کے سامنے بس کلمہ پڑھا جائے ۔

. ٣١ ، عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَـالَ قَــالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ كَانَ أَخِرُ كَلَامِهِ لَا اِللَّهِ اللَّهُ دَخَلَ الْجَــــُــةُ . (رواه ابوداؤد)

## ٣١٦) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِلْمَوَّا سُورَةَ يَسْ عَلَى مَوْتَاكُمْ .

(رواه احمد و ابوداؤد و ابن ماجة)

تر بدیار حضرت معقل بن بیار رضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا ۔ تم اپنے مرنے والول پر سور کالیں پڑھاکرو۔ (منداته، منن ابودان منسی درویہ)

تشریباں بھی مرنے والوں ہے مرادو ہی لوگ ہیں جن پر موت کے آثار ظاہر ہوگئے ہوں۔اللہ ہی اللہ اللہ علی مرنے والوں ہے مرادو ہی لوگ ہیں جن پر موت کے آثار ظاہر ہوگئے ہوں۔اللہ ہی متعلق بڑے کہ اس حکم کی فاص حکمت اور مصلحت کیا ہے،البت اتن بات ظاہر ہے کہ یہ مورت اس میں اس کا بڑا مؤثر اور متعلق بڑے اہم مضامین پر مشتل ہے اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس میں اس کا بڑا مؤثر اور تعصل بیان ہے، اور خاص کر اس کی آخری آیت: والدی بعدد ملکوت کی شیسی والدی بعدد ملکوت کی شیسی والد ترجون موت کے وقت کے لئے بہت ہی موزول اور مناسب ہے۔

ترجمہ و معفرت جاہر رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول القد سے آ ب کی وفات کے تین ہی دن پہلے ساز تم میں سے ہرا کی کو چاہئے کہ اس کوالی حالت میں موت آئے کہ اس کوالقد کے ساتھ اس ایس کی ساتھ اس کے ساتھ اس کی ساتھ اس کی ساتھ کے س

تشریح الله پرایمان اوراس کی معرفت کا تقاضایہ ہے کہ بندے کو الله کا نوف بھی ہواوراس ہے رحمت کی امید مجھی، لیکن خاص کر اخیر وقت میں رحمت کی امید غالب ہونی چاہئے۔ مریض اس کی خود بھی کو شش کرے اوراس کے تیار دار، عیادت کرنے والے بھی اس وقت الی ہی با تیں کریں جس سے اس کو الله تعالیٰ کے ساتھ واجھا گمان اور حمود کرم کی امید پیدا ہو۔

## مرنے کے بعد کیا کیا جائے؟

٣١٣ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ لَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُ ﴿ عَلَىٰ آبِىٰ سَلَمَةَ وَلَذْ هَنَّ بَصَرُهُ فَآخَمَضَةً كُمْ قَالَ إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا لَجِيسَ تَبِعَهُ الْمَصَرُ فَضَعَ بَاسٌ مِنْ آهَلِهِ فَقَالَ لَا تَذَعُواْ عَلَى ٱلْفُسِكُمْ إِلَّا بِغَيْرٍ فَلِنَّ اللَّهُمُ اغْفِرْلاَئِي سَلَمَةَ وَأَزْلَعُ وَرَجَعَةً فِي فَإِنَّ الْمَهْدِيْنِ وَاخْلُفُهُ فِي عَلِيهِ فِي الْقَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي لَلْهِمُ الْقَالِمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي لَلْهِمُ وَلَوْزَلَةً فِي الْمَالِمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي لَلْهِمُ وَلَوْزَلَةً فِيهِ الْمَالِمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي لَلْهِمُ وَلَوْلَانَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي لَلْهِمُ وَلَوْلَانَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي لَلْمِهِ وَلَوْلَانَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي لَلْمِ

ترجمہ ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنبات روایت ہے کہ (ان کے شوہر ابوسلمہ کی وفات کے وقت) رسول اللہ ﷺ خشرت ام سلمہ رضی اللہ عنبات روایت ہے کہ (ان کے شوہر ابوسلمہ کی وفات کے وقت) رسول اللہ ﷺ ختر نفید لائے ،ان کی آئکھیں کہ کی رو گئی تھیں ، آپ نے ان کو بند کر دیااور فرمایا۔ جب روح جسم سے نکال کی جاتی ہے ، تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہو آئکھوں کو بند ہی کردینا چاہئے۔ آپ ﷺ کی یہ بات سن کران کے گھر کے آد می چلا چلا کرر ، نے گھر اور اس اس کے متر میں بدد عا تھیں ) تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ لوگو اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو ،اس النے کہ تم جو بچھ کہد رہ بصورت کی دعا کرو ،اس النے کہ تم جو بچھ کہد رہ بصورت کے بولا نکہ اس پرآئین کہتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرداس طرح، عافرمائی :۔ اے اللہ! ابو سلمہ کی مغفرت فرماء اور اس کے بجائے تو ہی سر پر تی اور معظرت فرماء اور اس کے بجائے تو ہی سر پر تی اور معظرت فرماء اس کے بہائے تو ہی سر پر تی اور معظرت فرماء وراس کے بہائے تو ہی سر پر تی اور معظرت فرماء در سے بھر ان کی ، اور رب العالمین بخش دے ہم اور اس کو اور اس کی قبر کو و سیتی اور معزو فرما۔ در سیم سمر

٣١٤ عَنْ أَمَّ سَلَمَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَمَّا مَا مِنْ مُسْلِيم تُصِيبُة مُصِيبَة لَيَقُولُ مَا آمَرَهُ اللهُ يِهِ إِلَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللهِ وَاجْعُونَ اللهُ مَا أَجْرَلِي فِيْ مُصِيبَتِي وَاخْلَفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَا آخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلَا آخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلِيهُ مَاتَ آبُو سَلَمَة قُلْتُ آئُ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرُ مِنْ آبِي سَلَمَة آوَلُ بَيْتِ هَاجَرَالِي وَسُولَ اللهِ هَا مَاتَ آبُو سَلَمَة قُلْتُهَا فَاخْلَفَ اللهُ لِي وَسُولَ اللهِ هَا. (وواه مسلم)

٣١٥) عَنْ حَصِيْنِ بْنِ وَخُوَحِ ٱلَّ طَلْحَةَ ابْنَ الْبَرَاءِ مَرِصَ فَآتَاهُ النَّبِيَّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرْمَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْثُ قَائِلُوا بِيْ بِهِ وَعَجِلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَهِيْ لِجِيْفَةِ مُسْلِم أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَائِي آهْلِهِ . (رواه الوداؤد)

حصین ابن وحوح رضی اللہ عنہ بے روایت ہے کہ طلحہ بن براؤ بیار بوئے تور سول اللہ آپ کی عیادت کے لئے تشریف اللہ ان کی نازک حالت و کھے کر) آپ نے دوسر بے آدمیوں بے فرمایا میں محسوس کر تاہوں کہ ان کی موت کاوقت آبی گیا ہے (اگر انیاوقت ہو جائے) تو جھے خبر کی جائے اور (ان کی جبیز و تنفین میں) جلدی کی جائے ، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے بچمیں دیر تک رہے۔ (اس نیس ہے)

## ميت پر ً مريه وبكااور نوحه وماتم

کسی کی موت پراس کے اقارب اور اعز و و متعلقین کار نجید و و تمگین ہونا اور اس کے بتیجہ میں آتھوں سے آنسو بہنا اور اس طرح بے اختیار گریہ کے دوسر ہے آثار کا ظاہر ہو جانا بالکل فطری بات ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے دل میں محبت اور در دمندی کا جذبہ موجود ہے ، جو انسانیت کا ایک فیتی اور پہندیدہ عضر ہے ، اس کئے شریعت نے اس پر پابندی نہیں عائد کی ، بلکہ ایک در جہ میں اس کی تحسین اور قدر افزائی کی ہے ، ایکن نوحہ و ماتم اور ار اوری و اختیاری طور پر رونے پیٹنے کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے ، اولا تو اس افزائی کی ہے ، اولا تو اس کے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل کے کہ یہ مقام عبدیت اور رضا بالقصنا کے باکل خلاف ہے ، دوسر ہے اس کے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل کے کہ یہ مقام عبدیت اور رضا بالقصنا کے باکل خلاف ہے ، دوسر ہے اس کے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل کے کہ یہ مقام عبدیت اور رضا بالقصنا کے باکل خلاف ہے ، دوسر ہے اس کے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل کے کہ یہ مقام عبدیت اور رضا بالقصنا کے باکل خلاف ہے ، دوسر ہے اس کے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل کے دوسر ہے اس کے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل کے کہ یہ مقام عبدیت اور رضا بالقصنا کے باکل خلاق کی جدیت میں میں کہ میں کہ کہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل کے کہ بست کے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل کے کہ بست کی کہ بست کی کہ کہ بست کی کہ کی کہ کو کئی کے کہ بست کی کہ بست کے کہ بست کی کہ بست کی کہ کی کہ کہ بست کی کہ بست کے کہ بست کی کہ کے کہ بست کے کہ بست کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ بست کی کہ کی کے کہ بست کے کہ بست کی کہ کی کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کی کو کہ کو کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کو کہ کئی کے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر دوسر کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی

و فہم کی جو بیش بہانعت عطافر مائی ہے اور حوادث کوانگیز کرنے گی جو خاص صلاحیت بخش ہے، نوحہ وماتم اور رونا پیٹمااس نعمت خداوندی کا گویا کفران ہے۔ نیزاس ہے اپنے اور دوسروں کے رنجو غم میں اضاف ہوتا ہے اور فکروعمل کی قوت کم از کم اس وقت مفلوج اور معطل ہو جاتی ہے علاوہ ازیں نوحہ وماتم اور رونا پیٹمنامیت کے لئے بھی باعث نکلیف ہوتا ہے۔

٣١٣ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِهْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ هَكُویْ لَهُ فَآتَاهُ النَّبِیُ ﷺ يَقُودُهُ مَعَ عَبْدِالرُّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ وَسَعْدِ بْنِ آبِیْ وَقَاصِ وَعَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِیْ عَاهِیَدٍ فَقَالَ قَدْ قُضِیَ؟ قَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللّهِ فَبْکی النَّبِی ﷺ فَلَمَّا رَأَی الْقُومُ بُکاءَ النَّبِیِّ ﷺ بَکُوا فَقَالَ آلَا تَسْمَعُونَ اِنَّ اللّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُوْنِ الْقَلْبِ وَلكِنْ يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاَهَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ اَوْيَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَلَّبُ بِبُكَاءٍ اَمْلِهِ عَلْهِ -

(رواه البخاري و مسلم)

تشری .... اس حدیث کااصل پیغام تو بی ہے کہ کس کے مرنے پر نوحہ وہاتم نہ کیا جائے ، یہ چیز القد کے فضب اور عذاب کا باعث ہے ، بلکہ ناللہ اور عاواستغفار کے ایسے کلے پڑھے جائیں اورائی با تیں کی جائیں جواللہ کی رحت اوراس کے فضل و کرم کا وسلہ بنیں۔ اس حدیث میں گھر والوں کے رونے پیننے کی وجہ سے میت کو عذاب ہونے کا بھی ذکر ہے۔ یہ مضمون رسول القد ﷺ سے حضرت ابن عمر کے علاوہ ان کے والد ماجد حضرت عمر بن الخطاب رضی القد عنہ اور بعض دو مرے صحابہ کرام نے بھی روایت کیا ہے ، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہ ااور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس سے انکار فرماتے ہیں۔

عائشہ صدیقہ رضی القد عنہ ااور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس سے انکار فرماتے ہیں۔

Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

سیح بخاری و سیح مسلم ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ گایہ بیان مروی ہے کہ جب ان کے سامنے حضرت عمر اور ان کے صاحبزادے حضرت ابن عمر کی حدیث اس سلسلہ میں انقل کی گئی توانبوں نے فرہا کہ ہے۔ یہ ووٹوں حضرات بلاشیہ صادق ہیں۔ لیکن اس معاملہ میں یا توان کو سبو ہوا ، یارسول اللہ ان کی بات سننے یہ تجھنے میں ان کو فنطی ہوئی ، رسول اللہ ان نے یہ بات نہیں فرمائی ہمی ۔ حضرت عائش نے اس بارے میں قر آن مجید کی آیت لاتورواز و فروز احری " ہے بھی استدلال کیا ہے، وہ فرمائی ہیں کہ نہ اس آیت میں یہ قاعد مورسول بیان کیا گیا ہے کہ کمی آدمی گئاوی سر اوہ سرے کو نہیں وی جائے گئی ، جر یہ سے بو سکتا ہے کہ موالے اور اس کی سراوی جائے بچارے مرنے والے کو ۔ لیکن حضرت عمراور مبداللہ بن عمران مرح کے مسلم حرح یہ مضمون رسول اللہ اس سے جائے بچارے مرنے والے کو ۔ لیکن حضرت عمراور مبداللہ بن عمران میں جول جوک ہوئی ہو اور اس کی سراح ہے کہ دو نوں باتوں میں تطبیق کرنے کی کو شش کی ہے اور اس کیلئے تو جیسے کہ محتاف عمر میں استدلال میں حدیث نے دونوں باتوں میں تطبیق کرنے کی کو شش کی ہے اور اس کیلئے تو جیسے کہ محتاف عمر میں استد عنبا کا استدلال میں میں ہوں وہ میں اس مورت ہے ہوب کہ گھر والوں کے دونے میں مرنیوالے کے عمر میں اس کاروان تھا، یا کم ہے کہ گھر والوں کورونے پینے سے اس نے کہی منع نہ کیا ہو جیسا کہ محسور اور غفلت کو بھی جھی دخل ہو، مثل یہ کہ گھر والوں کورونے پینے سے اس نے کہی منع نہ کیا ہو جیسا کہ عمر بوں میں اس کاروان تھا، یا کم سے کم یہ کہ گھر والوں کورونے پینے سے اس نے کہی منع نہ کیا ہو جود امام عمر بی دوخود امام عمر بی کی تو جیسا کہ عمر کی کو شش کی ہے۔

ایک دوسری توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ جب میت کے گھروالے اس پر نوحہ وماتم کرتے ہیں اور جابلانہ رواج کے مطابق اس مرنے والے کے آجہ ، ت " بیان کر کے اس کو آسان پر چڑھاتے ہیں تو فرشتے میت ہے کہتے ہیں "کیوں جناب آپ ایسے ہی تھے؟" یہ بات بعض حدیثوں میں بھی وارد ہوئی ہے۔ یبال اس سلسلہ میں بس اتناہی لکھنامناسب سمجھا گیا۔ جو حضرات اہل علم اس سے زیادہ تفصیل جاہیں وہ صبح السب

ملحوظ رہے کہ حضرت سعد بن عباد ورضی اللہ عنہ جن کی سخت بیاری کا اس حدیث میں ذکر ہے،اس بیاری ہے صحت یاب ہو گئے تھے،ان کی وفات رسول اللہ اللہ کے بعد ایک روایت کے مطابق عبد صدیق میں اور ووسری روایت کے مطابق عبد فاروقی میں ہوئی۔

٣١٧) عَنْ آيِيْ بُرْدَةَ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى آيِيْ مُوْسَى فَأَقْبَلَتْ إِمْرَأَتَهُ أَمُّ عَلْدِاللهِ تَصِيْحُ بِرَلَةٍ ثُمَّ آلحَاقَ فَقَالَ ٱللمُ تَعْلَمِيْ وَكَانَ يُحَلِّلُهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَصَلَقَ وَحَرَق دراه البعاري وصله والنفظ لمسلم

رَبْ حَصْرَت ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد ہے ابو بردہ ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو موی گ (پیار پڑے اور ان) پڑشی کی کیفیت طاری ہوگئی تو اکی ہوی ام عبداللہ باند آواز ہے اور نے کے ساتھ رونے لگیں۔ پھر ابو موٹی کو افاقہ ہوگیا اور ہوش آگیا تو انہوں نے (ابنی ان یوی ہے) فرمایا:۔ کیا { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تمہیں بیمعلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی ( موت اور تمی کے موقع پر ) سرمنڈائے یا علامے کا علامے کے اس طریقوں سے اظہار تم و ماتم کرے تو میں اس بر کی اور بے تعلیٰ ہوں۔ ابو ہر دکہتے میں کہ الوموی ٹیے مدیث اپنی یو ک کو سایا بھی کرتے تھے۔ ( کی ہدی، کی سر )

٣١٨) عَنْ عَلْدِاللهِ لَمِنِ مَسْمُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُوْدَ وَهَقَ الْجُيُوْبَ وَدَعَى بِدَعُوىٰ الْجَاهِلِيَّةِ . (رواه البخارى)

## آنکھ کے آنسواور دل کاصد مہ

٣١٩) عَنْ آنَسٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ آبِىٰ سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئرًا لِإِبْرَاهِيْمَ فَاتَحَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَعَلَّمُ وَصَّمَّةً كُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذُلِكَ وَإِبْرَاهِيْمُ بَيْجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذُلِكَ وَإِبْرَاهِيْمُ بَيْجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَيْنَ مَنْ فَوْ وَٱلْتَ يَا رَسُولُ اللهِ ۗ فَقَالَ يَا بُنَ عَوْفٍ وَٱلْقَلْبُ يَحْزَلُ وَلَا تَقُولُ إِلّا لَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ترجمہ حضرت انس د ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کی کی معیت میں ابوسیف ہمنگر کے گھر کے سیا ہوسیف ہمنگر کے گھر کے بدا بوسیف رسول اللہ کی کی دایہ او مرضعہ (خولہ بنت الممندر) کے شوہر تھے (اور ابراہیم اس وقت کے روائ کے مطابق اپی دایہ کے گھر ہی رہتے تھے) رسول اللہ کی نے اپنے صاحبزاد ہے ابراہیم کو اٹھالیا اور چو ااور (ان کے رخسار) پرناک رکھی (جیسا کہ بچوں کو پیار کرتے وقت کیا جاتا ہے) اس کے بعد پھر ایک دفعہ (ان صاحبزاد ہے ابراہیم کی آخری بیاری میں) ہم وہاں گئے اس وقت آبراہیم کی آخری بیاری میں) ہم وہاں گئے اس وقت ابراہیم جان دے رہے تھے (یعنی ان کا بالکل آخری وقت تھا) ان کی بیاری سال حالت کو دکھے کر رسول اللہ کی آئی ہوں ہے آنسو بہتے گئے ۔ عبدالر حمٰن بن عوف!جو ناوا تھی ہے بچھتے تھے کہ رسول اللہ کی اس مقم کی چیزوں ہے متاثر نہیں ہو کتے، تعجب سے انہوں نے کہا:

یارسول اللہ (کی)! آپ کی بھی یہ حالت ؟: آپ نے فرمایا:۔ اے ابن عوف یہ (کوئی بری بات اور برک حال نہ کہا۔ اس منہوں ہے، پھر دوبارہ آپ کی آئی ہوں ہے، تو آپ نے فرمایا۔ آئی آئی آئی ہوں ہے اور دل منموم ہے، اور زبان ہے ہم وہی کہیں گے جواللہ کو پہند ہو (یعنی اللہ وانا الیه راجعون) اور اے براہیم تمباری جدائی کا ہمیں صد مہ ہے۔ (کی دی سی سی کے جواللہ کو پہند ہو (یعنی اللہ وانا الیه راجعون) اور اے براہیم تمباری جدائی کا ہمیں صد مہ ہے۔ ( کی دی سی سی کے دواللہ کو پہند ہو (یعنی اللہ وانا الیه راجعون) اور اے براہیم تمباری جدائی کا ہمیں صد مہ ہے۔ ( کی دی سی سی کے دواللہ کو پہند ہو (یعنی اللہ وانا الیه راجعون) اور اے براہیم تمباری جدائی کا ہمیں صد مہ ہے۔ ( کی دی سی سی سی کے دواللہ کو پہند ہو کہا کے دی سی سی کے دواللہ کو پہند کی سی کے دواللہ کو پہند کی سی کو پہند کی سی کو پہند کو پہند کو پہند کی سی کو پہند کی سی کو پہند کو پھند کو پہند کو پہند کو پہند کو

تشریک .....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا قلب مبارک رخی فنم والے حوادث ہے رنجیدہ و Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { عُمُلِین ہو تا تھااوراس حالت میں آپ کی آٹکھوں ہے آنسو بھی ہتے تھے،اور بلاشیہ بیبی انسانیت کا کمال ہے کہ خوشی اور مسرت والی باتوں ہے مسرت ہواور رنجو غم کے موجبات ہے رنجو غم ہو،اگر کسی کا یہ حال نہ ہو تو یہ اس کا نقص ہے، کمال نہیں ہے۔

الام ربانی شخ احمد فاروتی مجدد الف ثائی نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ: '' ایک زمانہ میں میرے ول کی بیر حالت ہو گئی تھی کہ اسباب مسرت سے جھے مسرت نہیں ہوتی تھی، اور موجبات غم سے خم نہیں ہوتا تھا۔ میں اس زمانہ میں سنت نہوی۔ کے اتباع کی نیت ہے ایسے مواقع پر مسرت اور ربُح و غم کو بہ تکلف اپنے پر طاری کیا کر تا تھا، اس کے بعد خدا کے فضل ہے وہ کیفیت زائل ہوگئی، اور اب میر ایہ حال ہے کہ ربُخ وغم پہنچ نے والے حوادث سے جھے طبعی رنج وغم ہوتا ہے اور ای طرح خوشی اور مسرت والی باتوں سے جھے طبعی خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔

#### مصيبات زود ق تعزيت اور تهرروي

موت یاایے بی کسی اور شدید حادثہ کے وقت مصیبت زدہ کو تسلی دینااور اس کے ساتھ اظہار بمدرد ک اور اس کا غم بلکا کرنے کی کوشش کرنا بلاشبہ مکارم اخلاق میں سے ہے رسول اللہ سنجود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے اور دوسر ول کواس کی مدایت اور ترغیب بھی دیتے تھے۔

#### . ٣٧. عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَزَّىٰ مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ .

رزواه الترمدي وأبي فأحم

ر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا: جس نے کسی مصیبت زدو کی تعزیت کی تواس کے لئے مصیبت زدو کا سابی اجرے سے ایک اور اس کے لئے مصیبت زدو کا سابی اجرے سے ایک اور اس کے لئے مصیبت زدو کا سابی اجرے سے ایک اور اس کے لئے مصیبت زدو کا سابی اور ہے۔

#### اللِّل ميت كَ النِّي كَمَا فِ كَا التَّمَامُ

میت کے گھروالے تازہ صدمہ کی وجہ ہے ایسے حال میں نہیں ہوتے کہ کھانے وغیر ہ کا اہتمام کر سکیں،اس لئے ان کے ساتھ ہمدرد کی کا ایک نقاضا یہ بھی ہے کہ اس دن ان کے کھانے کا اہتمام دوسرے اعز داور تعلق دالے کریں۔

#### ٣٧٦) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْلَمٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ لَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ أَصْنَعُوا لِآ لِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ . (وواه الدرمدي والوداؤد والدياحة)

تند حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ جب ایکے والد ماجد حضرت جعفر بن الی طالب رضی اللہ عند کی شباوت کی خبر آئی، تورسول اللہ سے فرمایا کہ: جعفر کے گھروالوں کے لئے کھانا تیار کیا جائے ، وواس اطلاع کی وجہ ہے ایسے حال میں جیں کہ تھانے وغیرہ کی طرف توجہ نہ کر سکیں گے۔ سے ایسان اللہ اللہ کی ہے۔ یہ ایسان اللہ میں جی کہ تھانے وغیرہ کی طرف توجہ نہ

#### موت پر سبر اوراس کا جر

- ٣٢٣) عَنْ أَيِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَٰذَ يَقُولُ اللهُ مَالِعَلِيى الْمُؤْمِنِ جَزَاءً إِذَا قَبَضْتُ وَاللهُ مَالِعَلِيهِ المُؤْمِنِ جَزَاءً إِذَا قَبَضْتُ اللهُ عَلَيْهِ إِلا الْجَنَّةِ لِلا الْجَنَّةِ لِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِينِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ
- اللہ معشرت ابو ہریرہ دمنتی القد عندے روایت ہے کہ رسول القد نے فرمایہ۔ القد تعالی کا ارشاد ہے کہ السیاری اللہ ا اپنے ایمان والے ہندے (یابندی) کے کسی بیارے کو جب میں اٹھالوں کچروہ تواب کی امید میں صبر کرے تومیر سے پاس اس کے لئے جنت کے سواکوئی معاوضہ نمیس ہے۔ ساد کھی ایسی
- ٣٢٣) عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْأَضْعَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَجَّ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَلِدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمَكَالِمَ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمَكْرِيَكُ فَلَوْالُولُ لَكُمْ لَيَقُولُ لَلْمَعْمُ مُلْوَةً فَوَادِهِ فَيَقُولُونَ تَعَمْ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنْثُوا لِعَلِدِى بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ مَاذًا قَالَ عَلِيكِ لِيَقُولُونَ عَمِدَكُ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنْثُوا لِعَلِدِى بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ لَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُو
- معرت ابومو ق اشعری دفتی الله عند سے روایت کے درسول الله فرون بہت الله کے کسی بندے کا بچہ القال کر جاتا ہے۔ تو الله تعالی روح قبض کرنے والے فرشت فرون ہے تم کے میرے بندے کے بچکی دوح قبض کی ؟۔ ووعرض کرتے ہیں۔ جی بال انچر فرواتا ہے ، تم نے اس کے دل کا پچل اس سے لیا ؟۔ ووعرض کرتے ہیں جی بال انچر فرواتا ہے کہ اس بندہ سے در کیا گیارا اور اپنا کیا تاثر ظاہر کیا؟)۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہاں انچر فرواتا ہے کہ اس بندہ کے بین کرنے اس بندہ کی کے ہیں الله والله بی کی طرف لوت کر میرکیا اور دیک واللہ بین الله تعالی فرواتا ہے کہ (اس کے صابرانہ رویہ پر) اس کے لئے جنت میں ایک عالم بیت الحمد رکھو۔

  عالیشان گھریا قاور اس کا تام بیت الحمد رکھو۔

## - خضت ۱۶۰۰ ها کیت خوریت نامه اور میبان کتین

# ٣٢٤) عَنْ مُعَادٍ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ إِبْنَ لَكَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْتَّعْزِيَةَ ...............

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إلى مُعَادِ بْنِ جَهَلِ سَلامٌ عَلَيْكَ قَاتِى اَحْمِدُ اللّهَ اللّهَ الّذِي لا إله الا هُوَ آمَّا بَعْدُ فَاعْظَمَ اللّهُ لَكَ الْآجْرَ وَالْهَمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَنَ وَإِيَّاكَ الشَّكْرَ فَإِنَّ الْفُسْنَةُ وَالْمُوالْنَا وَآهْلُنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ الْهَيْئَةِوَعَوَارِيْهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللّهُ بِه فِي غِبْطَةٍ وَسُرُودٍ وَقَهَضَةً مِنْكَ بِآجْرٍ كَبِيْرِ الصَّلَوةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدَىٰ إِن الْحَسَنَةُ فَاصْبِرْ وَلَا يُجِيطُ جَزْعُكَ آخِرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ آنَ الْجَزْعَ لا يَرُدُّ مَيَّنَا وَلا يَدْفَعُ خَزْنًا وَمَا هُو نَازَلَ فَكَانَ قَلَ

#### وَالسُّلام . (رواه الطبراني في الكبير والا وسط)

ترجمہ و حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ان کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، تورسول اللہﷺ نے ان کو یہ تعزیت نامہ لکھا:

#### بسم التدالر حمن الرحيم

اللہ کے رسول محمد (سل اللہ عدیہ وسلم) کی طرف ہے معاذبن جبل کے نام۔ سلام علیک! میں پہلے تم سالہ علیک! میں پہلے تم صدمہ پراجر عظیم دے، اور تمبارے دل کو صبر عطافرہائے، اور ہم کو اور تم کو نعتوں پر شکر کی توفیق دے صدمہ پراجر عظیم دے، اور تمبارے دل کو صبر عطافرہائے، اور ہم کو اور تم کو نعتوں پر شکر کی توفیق دے حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانمی اور ہمارے بال اور ہمارے اللی وعیال یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیم بیں اور اس کی سپر دکی ہوئی اہا نتیں ہیں (اس اصول کے مطابق تمبار الزکا بھی تمبارے پاس اللہ تعالیٰ کی مبارک عظیم موقع دیا ورجب سک جا باغو شی اور نیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اضاف اور جی بہلانے کا موقع دیا اور جب اس کی مشیت ہوئی اپنی اس امانت کو تم ہے واپس لے لیاوہ تم کو اس کا براا جرد سے والل ہو بائد کی خاص نواز ش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت (کی تم کو بشارت ہے) اگر تم نے تواب اور رضاء الٰہی کی نیت سے صبر کیا۔ پس اے معاذ اصر کہ واور ایسانہ ہو کہ جزئ و فرغ تمبارے تمیق والی و خار ہے بھی پہنچا اور اجر سے بھی محرومی رہی ) اور یقین رکھوک جزئ و فرغ ہے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے رنج و غم وور ہوتا ہے ، اور اللہ کی طرف سے جو تھم اور تا ہے ، اور اللہ کی طرف سے جو تھم اور تا ہے ، اور اللہ کی اور نہیں آتا اور نہ اس سے رنج و غم ور وہ وتا ہے ، اور اللہ کی طرف سے جو تھم اور تا ہے ، اور اللہ کی نہیں آتا اور نہ اس سے رنج و خرع ہے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے رنج و خرع ہے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے رنج و خرع ہے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے ریج و خرع ہے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے ریج و خرع ہے کوئی مرنے والا واپس نہ بھی پینچا و در اس میا کوئی مرنے والا واپس نہ بھی پینچا و در اسلام ( اندر نہ نے ، اندر اللہ کی اور کی درج و اس کوئی میں کوئی دور ہوتا ہے ، اور اللہ کی کوئی دور ہو

تشريج ..... قر آن مجيد ميں مصائب يرصر كرنيوالے بندوں كو تين چيزوں كي بشارت دي گئي ہے:

#### أولَاكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رُبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَ أُولَاكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نُوازش اور عنایت ہوگی اور وہ رحمت سے نوازے جائیں گے اور مدایت یاب ہوں گے۔

ر سول الله ﷺ نے اس تعزیت نامہ میں ای قرآنی بشار سیطرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ:۔ "اے معاذ!اگر تم نے ثواب اور رضائے اللی کی نیت سے اس صدمہ پر صبر کیا تو تمبارے لئے اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے۔"

ر سول الله ﷺ کے اس مبارک تعزیت نامہ میں ہر اس صاحب ایمان بندہ کے لئے تعزیت و نفیحت اور تسلی و تشخی کا پوراسامان ہے جس کو کوئی صدمہ پنچے ہے کاش اپنی مصیبتوں میں ہم رسول اللہ ﷺ کی اس ایمان افروز اور سکون بخش تعزیت ہے سکون حاصل کریں اور صبر وشکر کواپنا شعار بناکر دنیا و آخرت میں اللہ تعالی کی خاص عنایت اور رحمت و ہوایت ہے ہبرہ اندوز ہوں۔

### ميت كأسل وأفنن

الله کاجو ہندہ اس دیا ہے رخصت ہو کر موت کے راہتے ہے دار آخرت کی طرف جاتا ہے اسلامی شریعت نے اس کو اعزاز واکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے، جو نہایت ہی پاکیزہ انتہائی خدا پر ستانہ اور نہایت ہمدردانہ اور شریفانہ طریقہ ہے۔ حکم ہے کہ پہلے میت کو ٹھیک اس طرح مختسل دیا جائے جس طرح کوئی زندہ آو می پائی اور پاکیز گی حاصل کرنے کے لئے نباتا ہے۔ اس عنسل میں پائی اور صفائی کے علاوہ آخر میں اور صفائی کے علاوہ افر سے کہ اور صفائی کے علاوہ آخر میں میل کچیل صاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں میل کچیل صاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں کا فور جیسی خو شبو ہی پائی میں شامل کی جائے تاکہ میت کا جسم پاک صاف ہونے کے علاوہ معطر بھی ہو جائے گھرا جھے صاف ستھرے کپڑوں میں و فنایا جائے ، لیکن اس سلسلہ میں اسراف سے بھی کام نہ لیا جائے اس کے بعد ہماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے جس میں میت کے لئے مغفر ہا اور رحمت کی دعا اجتمام اور خلوص ہے کی جائے۔ پھر رخصت کرنے کے لئے قبر ستان تک جایا جائے ، پھر اکرام واحر ام کے ساتھ نظوس ہے کی جائے۔ پھر رخصت کرنے کے لئے قبر ستان تک جایا جائے ، پھر اکرام واحر ام کے ساتھ نظاہر قبر کے حوالے اور فی الحقیقت اللہ کی رحمت کے سپر دکر دیا جائے اس سلسلہ میں رسول القد سے اللہ فیل میں بڑھئے۔ اللہ قبر کے حوالے اور فی الحقیقت اللہ کی رحمت کے سپر دکر دیا جائے اس سلسلہ میں رسول القد سے اس طالہ میں رسول القد سے کے اس طالہ اور فی الحقیقت اللہ کی رحمت کے سپر دکر دیا جائے اس سلسلہ میں رسول القد سے کے اس طرف النہ اللہ کیں رسول القد کا کہ سے کہ الرام واحر ام کے ساتھ ارشادات اور آپ گی مجالے تیل میں پڑھئے۔

٣٧٥) عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَفْسِلُ إِبْنَتَهُ فَقَالَ اِغْسِلْنَهَا لَلَاللَّهِ اَوْخَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَٰ لِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذَٰ لِكَ بِمَاءٍ وَسِنْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الاَبْحِرَةِ اَوْضَيْنَا مِنْ كَافُورٍ فَلِدَافَرَغْتُنَّ فَالِّلِنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا اذَلَّاهُ فَالْقِي اللَّهَا حِقْوَهُ فَقَالَ اِضْعَرْ لَهَا اللَّهُ وَفِيْ رَوَايَةٍ اِغْسِلْنَهَا وِثْرًا لَلَالًا اَوْخَمْسًا اَوْسَلْهَا وَالْمَدَانَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُصُوءِ مِنْهَا

ترب حضرت ام عطید انصار میر رضی القد عنبات روایت ہے کہ رسول اللہ یکی آیک فوت شدہ صاحبزادی کو جم عنسل دے رہے تھے، اس وقت رسول اللہ یکھر میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا کہ نہ تم اس کو ہیری کے بتوں کے ساتھ جوش دیئے ہوئے پائی ہے تین دفعہ پایائی دفعہ اور اگر تم مناسب سمجھو تواس ہے بھی زیادہ عنسل دیجو، اور آخری دفعہ کافور بھی شامل کچو، پھر جب تم عنسل دے چکو تو جمحے خبر کر دیجو۔ (ام عطیہ عمیق میں کہ ) جب ہم عنسل دے کر فارغ ہوگئے توہم نے آپ کو اطلاح دے دی تو آپ کو اطلاح دے دی تو آپ نیا تبہند ہماری طرف پھینک دیااور فرمایا کہ:"سب سے پہلے یہ اے پہنادو"۔ اور اس حدیث کی ایک دوسر کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ کی نے فرمایا۔ تم اسکو طاق دفعہ عنسل دیجو تین دفعہ بیا بی خود میں اس طرح ہے کہ آپ کی شریایا۔ تم اسکو طاق دفعہ عنسل دیجو تین دفعہ بیا بی خود میں اس طرح ہے کہ آپ کی مقابات سے شروع کجو۔

تَّ صَّابِ اللهِ عَلَى صَلَّمَ مَا مَلُ مَنَ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مَن صَاحِبَرَادِي كُو عَسْل دينَ كَا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { اس حدیث میں ذکر ہے وہ آپ سکی سب سے بڑی صاحبراوی حفزت زینب جمیں، جو ابوالعاص بن الرکھ کے نکان میں تعمیر، ان کی وفات کے سے کے اوائل میں بوئی تھی، اور ام عطیہ انساریہ رضی القد عنہ جو اس حدیث کی راوی میں اور جو اس موقع پر مخسل دینے والیوں میں تعمیر متاز صحابیات میں سے ہیں، اس قتم کی خدمتوں میں یہ چیش چیش رہتی تحمیر، خاص کر مرنے والی خواتین کو مخسل دیناان کو خوب آتا تھا۔ ابن سیرین تابعی جیسے جیلی القدراہ م کا بیان ہے کہ میں نے مخسل میت انبی سے سکھا۔

اس حدیث میں میر ک کے تبول کے ساتھ ابالے ہوئے پانی سے عسل دینے کاؤکر ہے ایساپانی جسم ہے میں وغیر و کو خوب صاف کرتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں جس مقصد کے لئے نبائے میں طرح طرح کے سابون استعمال کے جاتے ہیں سازمانہ میں اس مقصد کے لئے ہیر کی کے پتول کے ساتھ ہوش دیا ہواپائی استعمال کے بات ساتھ ہوش دیا ہواپائی استعمال کیا جات ہوں کی صفائی کا پورااہتمام کیا جائے۔ اس کے حاص کے منسل جمل کی صفائی کا پورااہتمام کیا جائے۔ اس کے حاص کے منسل میں کہ خواجائے تو چو ککہ طاق مدوائد کو محموس ہو تواس سے نہی زیادہ سات دفعہ علیا کے دفعہ اور اگر اس محموس ہو تواس سے نہی زیادہ سات دفعہ عنسل دیا جائے اور استحری دفعہ کا فور بھی پانی میں طالبی حسوس ہو تواس سے نہی زیادہ سات دفعہ عسل دیا جائے اور استحری دفعہ کا فور بھی پانی میں طالبی

ر سول امد سنسان موقع پر صاحبرادی کے نئے جس اہتمام سے اپنا تببند مبارک دیا (اور بعض روایات میں تقد تن ہے کہ جسم اہتمام سے اپنا تببند مبارک دیا (اور بعض روایات میں تقد تن ہے کہ جب آپ و خسل مکمل ہوجائے کی اطلاع دی گئی اس وقت آپ نے اپنے جسم اقدس سے نکا کر رود تببند دیا اور متبول بند وال کے لباس وغیر دکا تیر کے طور پر اس طرت کا استعمال ورست سے اور اس سے نفح کی امدے نیک اور متبول بند وال کے لباس وغیر دکا تیر کسے طور پر اس طرت کا استعمال ورست سے اور اس سے نفح کی امدے ہاں ان چیز وں میں خلواور ان کے تیر وسد پر محمل سے نفا فال ہوجان سے تیم اور کی سے سے اور اس سے نفح کی امدید ہے۔ اس ان چیز وں میں خلواور ان کے تیم وسد پر محمل سے نفا فال ہوجان

اس روایت سے بیا پیتہ نمبیں چیتا کہ ان صاحبہ ادن کو کیسے کیئروں میں کفنایا گیا، لیکن حافظاہن حجر نے فتح الباری میں جوزتی کی تخز تنک سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنها کی اس حدیث کے سلسلہ میں بیا اضافہ تھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ۔

#### فَكُفَنَّاهَا فِي خَمْسَةِ ٱلْوَابِ وَخَمَرْنَا هَا كُمَا يُخْمَرالْحَيُّ

ہم نے ان صاحبزادی کو پائٹے کیٹروں میں کنناور آندار (اور حنی) بھی ارحانی، جس طری زیروں کواڑ حالی ا جاتی ہے۔ (ای بناویر عور تول کے لئے کن میں یا گئے کیٹرے ہی مسنون کئے گئے تیں)۔

ئفن مين نيا بياور نيئے َيہ بن و ب جا بين ا

٣٢٦) عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كُفِّنَ فِي لَكَةِ الْوَابِ يَمَانِيَّةٍ بِيْضٍ سَحُولِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيْصٌ . (رواه العارى وسنه)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

تر المدار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباہے روایت ہے کہ رسول اللہ الله اور وسال کے بعد ) تین سفید یمنی کیٹرول میں گفتائے گئے جو تحولی تھے اان تین کیٹرول میں نہ آئا مرتا تھااور نہ عمامہ۔

تشری ایک شار حین نے سحولی کی تشریح میں کہاہے کہ یمن کے ملاقہ میں سحول ایک ہیں تھی جہاں کے کہن سے کہا ہیں ہیں ہی جہاں کے کپڑے مشہور تھے۔ بعض حضرات نے اس کے دوسرے معنی بھی بیان کے جی اگری میں اپنی میں جی رسول اللہ اللہ وفات سے پہلے بھی کمنی چوری استعال فرماتے تھے دوساں کے بعد آپ کے خن میں جی وی استعال کی گئیں اور آپ کو تین کپڑول میں کفنایا گیا جس میں نہ کرتا تھا ہ رنہ می مدے اور مردوں کے لئے گفن کے تین بی کیڑے مسئون ہیں۔

#### 

'' جمعہ احتفرت جاہر رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب تم میں کوئی ہے نہ سمسی مر نے والے بھائی کو تفن دب تواجیعاً خن دے۔ (سمبی اسمبی)

تشرِیْنَ ۔ اس حدیث کا انس منشاہ بھی میت کا عزار وأبرام ہے اور مطلب یہ ہے کہ کوئی تعمی استطاعت کے باہ جود اپنی میت کواس خیال ہے کہ اب قواس کوقبر میں، فن مونا ور مهی میں مذہبے ہے ہی اے اور ردی کپڑے میں نہ کفنانے بکید اچھااور مناسب نفن دے یہ میت کے عزاز دور موجی نیا ور جی ہے۔

#### ٣٢٨) عَن الْمِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَسُوا مِنْ قِيابِكُمُ الْبَيَاصِ قَالِهَا مِنْ خَيْر قِيَابِكُمْ وَكَثَيِّتُواْ فِلِهَا مُوقَاكُمُ ﴿ (دواه ابوداؤد و الترمذي و ابن ماجه)

ترجمہ «حضرت عبدالقدامین عباس رمنتی القد عنها ہے روایت ہے کہ رسوں اللہ سے فرمایا تمالو ہے سفید کیٹرے پہنا کرووہ تمہارے لئے ایتھے کیٹرے میں اورانٹی میں اسپٹے مرے والوں کو کفنایا کرو۔ ( کشن فروری کارندی کرندی دے)

ترجمہ الحضرات کیلی مراتشی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ انٹر نے فر مایاً۔ زیادہ میش قیمت کفن نہ استعمال کرو کیاد ڈوجیدی ہی ختم ہو جاتا ہے۔

آشر آ مطلب یہ ب کہ جس طرن میہ بت نحیک نمیں ب کہ استعامت کے باوجود میت کو کفن روی کی سے استعامت کے باوجود میت کو کفن روی کی کئی کہ بیش قیت کیا گئی میں استعمال میا ہائے۔ وافتح رہے کہ مردول کو تین اور عور تول کو پانچ کیڑوں میں کفن نے اور در میانی دیثیت کے اجھے سفید کیڑے کا خن دینے کے فدکورہ بالا احکام کا تعلق اس صورت سے جب کہ میت کے گئر والے سبولت سے اس کا انتظام کر سکتے ہوں اور اس کی استطاعت رکھتے ہوں ،ورنہ مجبوری کی حالت میں صرف ایک اور

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

يران كية مدين بهي كفن وياجاسك بداراي من وكي عار نبيس بوني وإين

فراوداں میں جنبوں کی کے حقیقی چیاسیہ ناحصرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر کو نہ ایک برفی اوراتی جیونی ں جاور میں کنمایا کیا تھا کہ جب است آپ کاسر و حکتے تو پاؤں کھل جاتے تصاور نہ جیاؤں و شتے تھے نوسر کھل جاتاتی، پیجررسول اللہ اسکے حکم سے اس جاور سے سروھک دیا کیا، اور پاؤں اوا فرگھان سے چیماد یا کیا اوراسی گفن کے ساتھ و فن کرویا گیا۔

## جناز وے ساتھ <del>جین</del>اور نماز جناز دیڑھنے کا تواب

٣٣٠) عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَازَةَ مُسْلِمِ إِيْمَانًا وَ الْحِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيُفْرَعُ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْآجُو بِقِيْرًا طَيْنِ كُلُّ لِيْرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ فَبْلَ آنُ تُذَفِّنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ – (رواه البحارى و مسلم)

ا حضر تا بون سرور نعمی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله کو نے فرمایا: جو آدمی ایمان کی صفت کے ماتھ اور تواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو تو وہ تواب کے دو قیر اطلے کر واپس ہوگا، جن میں سے ہر قیر اطاق ویااحد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور جو آدمی صرف نماز جناز دیڑھ کے واپس آجائے (دفن ہونے تک ساتھ ندرہے) تو وہ تواب کا (ایمای )ایک قراط لے کر واپس ہوگا ۔ ( ایس بری کا سری کا ساتھ ندرہے)

نشت بیال ظاہر ہے حدیث استعد جنازہ کے ساتھ جانے ، اس پر نماز پڑھے اورو فن میں شرکت کرنے کی تر نیب بناو فنہ بنات بیان کرنا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ چااور صرف نماز من شرکت کرنے وائی آئیا، وہ بقدرا کیک قیراط کے اجری مستحق ہوگا، اور جو شخص د فن تک شرکیک رہاوہ دو قیر استحق ہوگا ہوں جو شخص د فن تک شرکیک رہاوہ دو قیراط کا مستحق ہوگا ہوں جہ جو تکہ اس زمانہ میں مز دوروں کو ان کے کام کی اجرت قیراط کے حساب ہے دی جاتی تھی، اس کے رسول القد سے بھی اس موقع پر قیراط کا لفظ پوالہ اور یہ بھی واضح فرمادیا کہ اس کو دنیا قیراط کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑا س اس موقع ہو ہے ، بلکہ یہ تواب آخر ہے تی اطاح وگا جو دنیا کے قیراط کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑا س کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑا س کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑا س کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑا س کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑا س کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑا س کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑا س کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد ہوں ایک میں ہو تھا ہوگا ہو دنیا کے قیراط کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑا س کے مقابلہ میں بڑا اور تقابلہ میں اتنا بڑا ہو گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوگا ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوگا ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو

و احتسابا" کا مطلب یہ ہے۔ اور سمجھنا جائے کہ اعمال کے اجر افروی کے لئے ایک عام شرط ہے۔ اس سلسلہ" مورف احدیث" کی پہلی جلد کے بالکل شروع میں حدیث" انسا الاعسان بالنیات" کی تشریح میں اور دوسری جلد میں" اخلاص" کے زیر عنوان اس پر تفصیلی روشنی والی جاچکی ہے۔

جنازہ کے ساتھ تیزر فتاری اور جلدی کا تھم

٣٣١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اِسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ مَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَلِيْمُولَهَا اِللّهِ وَإِنْ مَكَ سِوىٰ ﴿ لِكَ فَصَرٌّ مَصَعُولَةً عِنْ رقابِكُمْ . ((داه المحارى و سله)

ترجمت حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ انے فرمایا: بنازے کو تیز لے جایا کروہ اگر وہ نیک ہے تو قبراس کے لئے) خیر ہے ( یعنی انجھی منزل ہے ) جبال تم (تیز چل کے ) اس کو جلدی پنچاوہ گے ، اور اگر اس کے سواد وسری صورت ہے ( یعنی جنازہ نیک کا نہیں ہے ) تو ایک برا ( بوجھ تمہارے کندھوں پر ) ہے (تم تیز چل کے جلدی ) اس کواپئے کندھوں سے اتار دوگے۔

تشرِّنَ ..... حدیث کا مقصدیہ ہے کہ جنازہ کو جلدی اپنے ٹھکانے پہ بہنچانے کی کو شش کی جائے۔ تجہیز و تعقین کے انتظام میں بھی بے ضرورت تاخیر نہ کی جائے اور جب و فن کے لئے جنازہ لے جایا جائے توخواہ مخواہ آہتہ آہتہ نہ چلاجائے بلکہ مناسب حد تک تیز چلاجائے،اگر میت نیک اور اللہ کی رحمت کی محقق ہے تو پجر جلدی جلدی اس کواس کے اجھے ٹھکانے پر پہنچادیا جائے،اور اگر خدانخواستہ اس کے بر تکس معاملہ ہے تو پجر جلدی اس کے بارے سبکدو شی حاصل کی جائے۔

نماز جناز داوراس میں میت کیلئے د عا

٢٣٣٢) عَنْ اَبِي هُزَارَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء .

(رواه ابوداؤد و ابن ماجه)

ترجمہ حضرت ابو ہر برہ در ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ استی فرمایا۔ جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو پورے خلوص ہے اس کیلئے دعا کرو۔ (سنن انب داؤ، سنن انب داجہ)

تشت کسسنماز جنازہ کااصل مقصد میت کے لئے دعائی ہے۔ پہلی تھبیر کے بعد اللہ کی حمد و تسیح اور دوسر می تکمیر کے بعد ورود شریف گویاد عاہی کی تمہید ہے۔ رسول اللہ ﷺ نماز جنازہ میں جو دعائمیں پڑھتے تھے۔ (جو آگے درج کی جارہی میں )وہ سب اس موقع کے لئے بہترین دعائمیں میں۔

الله هُمُّ عَنْ عَوْفِ بَنِ مَالِكِ قَالَ صَلَى رَسُولُ اللهِ هُمُّ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَامِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللهِ هُمُّ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَامِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَاهْلَا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادْجِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِلْهُ مِنْ عَلَىابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَلَىابِ النَّارِ لَمَالَ حَثَّى تَمَنَّيْتُ اَنْ الْحُوْلَ اَنَا لَا لِكَ الْمَيْتَ.

معنرت عوف بن مالک رہنی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رُسول اللہ نے ایک میت کے جنازہ کی فاز بڑتی (اس میں آپ نے میت کے لئے جود عائی )اس دعائے یہ الفاظ بجھے یاد ہیں، آپ اللہ کے حضور میں عرض کررہ ہے تھے اے اللہ! تو اس بندہ کی مغفرت فرما، اس پر رحمت فرما، اس کو عافیت حضور میں عرض کردے، اس کی باعزت مبمائی فرما، اس کی قبر کواس کے لئے وسیقی فرمادے (جہنم کی آگ اور اس کی سوزش و جلس کی باعزت مبمائی فرما، اس کی قبر کواس کے لئے وسیقی فرمادے (اور کی آگ اور اس کی سوزش و جلس کی کہ کہ کہ اس کو صاف فرمادے جس طر ت اجمع ہیں۔ کو قو نے میں ہے میں اخرے کا چھا خراور کھر والوں نے میں ہے جہ والے اور رفیق حیات کے جدلہ میں اچھار فیل حیات عطافرمادے ، اور اس کو جنت میں بہتیار فیل حیات عطافرمادے ، اور اس کو جنت میں بہتیار فیل حید کے دوائے اور رفیق حیات کے جدلہ میں او بناورے (حدیث کے راوی عوف بن میں بہتیادے اور عذاب قبر اور عذاب دوز نے ہے اس کو بناورے (حدیث کے راوی عوف بن میں بوتا۔

٣٣٤) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ هَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةَ قَالَ اللّهُمُّ اغْفِرُلِحَيْنَا وَمَيِّجَا وَهُاهِدِنَا وَعَاتِبِنَا وَصَغِيْرِ نَاوَكَبِيْرِ نَا وَذَكْرِنَا وَأَنْتَانَا اللّهُمُّ مَنْ أَخْيَئِتَهُ مِنَّا فَآخِيهِ عَلَى الإسكام وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيْمَانَ اللّهُمُّ لَا تَخْرِمُنَا أَخِرَةُ وَلَا تَفْيِنَا بَعْدَةً .

ورواه أحمدو البوداؤد والدرمدي والسامات

حضرت او ہر رہے رہنی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ جب کی جنازے پر نمازیز ھتے تھے۔ تواس میں وی دیا کرتے تھے۔اے اللہ ہجارے زندوں کی اور مردوں کی حاضروں کی اور غابوں کی ا چیوٹوں کی اور بزوں کی مردوں می اور خور قول کی سب کی معضرت فرمانہ اسالقد اجس کو توہم میں سے زندور کھے اس واسلام پر قائم رہتے ہوئے زندور کھ ،اور جس کواس عام سے الحق سے اس کوائمان کی حالت میں اتھا۔ اے اللہ اس میت کی موت ہے اجر سے ہمیں آخرت میں محروم ندر کھ ،اور اس و نیائیں اس کے بعد تو ہمیں کی قتنہ اور آنمائش میں ندؤاں۔ اس میں اس میں اس میں اس میں اس کے دور اس

 امان میں اور تیری پنادمیں ہے، تواس کو عذاب قبر اور عذاب نارہے بچا، تو وعدوں کاو فاکرنے والا اور خداو ندحق ہے۔ اے القد! تو اس بندے کی مغفرت فرمادے ،اس پر رحمت فرما تو بڑا بخشے والا اور مہر مان ہے۔ یہ مشان کو مشان ہے ہیں )

مندر جد بالا حدیثوں سے خاص کر وافلہ ابن استقاور ابو ہر یرہ کی حدیثوں سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے جناز گئی نماز میں یہ دعا ئیں اتن آواز سے پڑھیں کہ ان سحابہ کرام ٹنے سن کران کو محفوظ کر لیا۔ رسول اللہ اللہ بعض او قات نماز میں بعض دعا ئیں وغیر واس لئے بالحجر اور آواز سے پڑھتے تھے کہ دوسر بے لوگ من کرسکیے لیس۔ جنازہ کی ان نمازوں میں دعاؤں کابآواز پڑھنا بھی غالباای مقصد سے تھا،ور نہ عام قانون دعا کے بارے میں ہیے فرمایا گیاہے:

"دعد اربکه نظير عاو حفية " "ايندب عادمار عاجزي ومسكيني كے ساتھ اور چيكے چيكے"

#### نماز دِنازه مِین کَنث تعداد کی بر نست اوراجمیت

٣٣٦ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُهُوْنَ مِاتَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُولْ لَهُ إِلَّا شُقِعُواْفِيْهِ . ((واه مسلم)

۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنباہے روایت ہے کہ رسول القد ﴿ فَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَنبائِ جَسَّ مِن اللّٰهِ عَنبائِ اللّٰهِ عَنبائِ اللّٰهِ عَلَى تعداد سوتک پنج جائے ،اور وہ سب اللّٰه کے حضور میں اس میت کے لئے سفارش کریں (یعنی مغفرت ورحمت کی دعا کریں) توان کی یہ سفارش اور دعا ضرور ہی قبول ہوگی۔ ایک سم )

٣٣٧ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهَ مَاتَ لَهُ ابْنَ بِقُدَيْدِ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ ٱلْطُرْ مَا اجْتَمَعُ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَلْدُ اِجْتَمَعُوْ لَهُ فَآخِبُونُهُ فَقَالَ تَعُوْلُ هُمْ أَوْبَعُونَ قَالَ نَعْمُ قَالَ اَخْرِجُوْهُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مَعْمَدُ مُسْلِمٍ يَمُونَ قَلَقُومُ عَلَى جَنَازَلِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلُا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ هَيْنَا اللهِ شَفْعَهُمُ اللهِ فَلْمَالِكُ مَيْنَا اللهِ صَلْعَهُمُ اللهِ فَلْمَالِهُ مَيْنَا اللهِ صَلْعَهُمُ اللهِ فَلْمَالِهُ مَيْنَا اللهِ صَلْعَهُمُ اللهِ فَيْنَا اللهِ مَلْعَهُمُ اللهِ فَلْمَالُهُ فَلْمُ اللهِ فَاللهِ مَيْنَا اللهِ مَلْعَلَمُ اللهِ فَلْعَلَمُ اللهِ فَلْمُ اللهِ فَيْنَا اللهِ فَلْمَالُهُ فَلْهُ اللهِ فَلْمُ اللهِ فَلْمُ اللهُ فَلْمُ اللهُ فَلْمُ اللهِ فَلْمُ اللهُ فَلْمُ اللهِ فَلْمُ اللهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْمُ اللهُ اللهُ فَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلْمُ اللهُ اللهُ فَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّه

دید حضرت عبدالقدین عباس کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص کریب تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس کے ایک صاحبزادے کا انتقال مقام قدید میں یامتنام عسفان میں ہو گیا (جب کچھ لوگ جمع ہوگئے) تو حضرت این عباس نے مجھ سے فرمایا کہ جولوگ جمع ہوگئے ہیں ذراتم ان پر نظر ذالو، کریب

کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تودیکھاکہ کافی لوگ جمع ہو بچکے ہیں، میں نے ان کواس کی اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا: تہرارا خیال ہے کہ وہ چالیس ہوں گے ؟۔ کریب نے کہاباں \* سم ضرور ہوں گے ) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: اب جنازہ باہر لے چلو، میں نے رسول اللہ عنہ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جس مسلمان کا انتقال ہوجائے اور اس کے جنازے کی نماز چالیس ایسے آدمی پڑھیس جن کی زندگی شرک ہے بالکل پاک ہواور وہ نماز میں اس میت کے لئے مغفر ت اور رحت کی دعااور حنارش کریں) تواللہ تعالی ان کی سفارش اس میت کے لئے مغفر ت اور دہت کی دعااور سفارش کریں) تواللہ تعالی ان کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ ( ایکن مسم)

۔ شریق معظمہ اور مدینہ منورہ کے راستہ میں رابغ کے قریب ایک قصبہ تھا،اور عسفان مکد معظمہ اور رابغ کے در میان مکہ معظمہ اور مدینہ معظمہ سے قریبا ۳۹،۳۵ میل کے فاصلہ پر ایک بہتی تھی۔راوی کو شک ہو گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے صاحبزاوے کے انتقال کا بیہ واقعہ ان دونوں مقامت میں سے کس مقام پر چیش آیا تھا۔

٢٣٨) عَنْ مَالِكِ بْنِ هُمَيْرُاقَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ لَلْقَهُ صَفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَّنَ إِلا أَوْحَبَ فَكَانَ مَالِكَ إِذَا اسْتَقَلَ آهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّ أَهُمْ لَلْقَة صَفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا أَوْحَبَ فَكَانَ مَالِكَ إِذَا اسْتَقَلَ آهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّ أَهُمْ لَلْقَة صَفُوفٍ لِهِلَا الْحَدِيْثِ . (رواه الوداؤد)

تشری اللہ عنباکی حدیث میں ہیں۔ سب ہے پہلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباکی حدیث میں سو مسلمانوں کے لئے نماز جنازہ پڑھنے پر اور اس کے بعد والی حدیث میں مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر اور آخری الک بن بہیر ووالی حدیث میں مسلمانوں کی تمین صفوں کے نماز پڑھنے پر مغفر ہو وجنت کی سفارش اور وعائے قبول ہونے کا اطمینان ظاہر فرمایا گیا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف او قات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رسول اللہ اللہ تین پر یہ تینوں یا تین مکشف ہو کیں۔ غالبا پہلے آپ کو بتایا گیا کہ اگر کسی بندے کی نماز جنازہ سو مسلمان بندے پڑھیں اور اس نماز میں اس بندے کے لئے مغفر ہو وہ بتایا گیا کہ اگر کسی بندے کی نماز جنازہ سو مسلمان بندے پڑھیں اور اس نماز میں اس بندے کے لئے مغفر ہو وہ میں ضرور ہی ان کی یہ وعاقبول فرمالے گا۔ اس کے بعد اور مزید مخفیف کردی گئی اور صرف ۲۰ مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر بھی آپ کو یہی اظمینان و لادیا گیا آگر چہ تعد او ۲۰ سے بھی تخفیف کردی گئی اور تین صفوں کے نماز پڑھنے پر بھی آپ کو یہی اطمینان و لادیا گیا آگر چہ تعد او ۲۰ سے بھی تو کو کیکی اطمینان و لادیا گیا آگر چہ تعد او ۲۰ سے بھی تو کو کیکی اطمینان و لادیا گیا آگر چہ تعد او ۲۰ سے بھی تو کو کیکی اطمینان و لادیا گیا آگر چہ تعد او ۲۰ سے بھی تو کو کیکی اطمینان و لادیا گیا آگر چہ تعد او ۲۰ سے بھی تو کو کیکی اطرف کی گیا گیا گرچہ تعد او ۲۰ سے بھی تو کو کیکی اطرف کی گیا گرچہ تعد او ۲۰ سے بھی تو کو کیکی اطرف کی گیا گرچہ تعد او ۲۰ سے بھی تو کو کیکی اطرف کیا گیا گرچہ تعد او ۲۰ سے ۲۰ سے بھی تو کو کیکی اطرف کی کیا گوئی کیا گیا گیا گرچہ تعد او ۲۰ سے ۲۰

كم بوروالله اعلم ر

بہر حال ان حدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ نماز جنازہ میں کٹرت مطلوب اور باعث بر کت ور حمت ہے، اس لئے مناسب حد تک اس کا اجتمام اور اس کی کوشش ضرور کرنی چاہئے۔

## و فن کاطریقہ اوراس کے آ داب

٣٣٩) عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ أَنْ سَعْدَ بْنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِي هَلكَ فِيْهِ الْحِدُولِي لَحْدًا وَالْصَبُو عَلَى اللَّبِنَ لَصْبًا كَمَا صُنِعَ برَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، (رواه سنه)

ترجمہ و حضرت سعد بن الی و قاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عام بیان کرتے ٹیں کہ ( الد ماجد ) معد بن الی و قاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وفات میں وسیت فرمانی بھی کہ میرے واسطے بغلی قبر بنائی جائے اوراس کو بند کرنے کے لئے بچی اینٹیں کھڑی کردی جائیں، جس طرت رسول اللہ است کے لئے کہا گیا تھا۔ (سیخ مسلم)

آشرِی ۔۔۔۔۔اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ بغلی بنائی جائے اور بچی اینوں سے اس کو بند کیا جائے۔ در سول اللہ ﷺ کی قبر مبارک بھی اسی طرح بنائی گئی تھی۔ لیکن اگر زمین الی بچی ہو کہ بغلی قبر نہ کتی ہو کہ بغلی قبر نہ کتی ہو تاہے کہ دوسرے طریقہ کی قبر بنائی جائے جس کو شق کہتر ہیں بنائی جائے ہیں۔ بعض والیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں حسب موقع دونوں طرح کی قبریں بنائی جاتی تھیں ، لیکن افضل لحد بعنی بغلی قبری بنائی جاتی تھیں ، لیکن افضل لحد بعنی بغلی قبری کا طریقہ ہے۔

۳٤٠) عَنْ هِشَام بْنِ عَامِرِ أَنَّ اللَّيْ ﷺ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ أَحْدِ إِحْفِرُواْ وَأَوْسِعُواْ وَأَعْمِقُواْ وَأَحْسِنُواْ وَالْحُلُواْ وَاوْسِعُواْ وَأَعْمِقُواْ وَأَوْسِعُواْ وَأَوْسِعُواْ وَأَخْدِهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

ا مند الدرو من آنه کن من الی ۱۰۰ من کاری کار

آشر کے است غزوہ احدیمی قریب ستر کے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان سب کے لئے اس وقت الگ الگ قبریں کھود نابہت مشکل بھی تھا، اور ایسے خاص مو قعوں کے لئے رسول انند کو ایک نظیر بھی قائم کرنی تھی، اس لئے آپ نے تکم دیا کہ ایک ایک ایک قبر میں دودو تین تین دفن کئے جائیں، لیکن اس کی تاکید فرمائی کہ قبریں با قاعدہ کھودی جائیں، گبری بھی بول اور وسیع بھی بول۔ اور ایک بدایت یہ بھی دی کہ ایک قبر میں جب متعدد شہید دفن کئے جائیں قرتر تیب میں مقدم یعنی پہلے اور قبلہ کی جانب اس کور کھا جائے جس کے جب متعدد شہید دفن کئے جائیں قرتر تیب میں مقدم یعنی پہلے اور قبلہ کی جانب اس کور کھا جائے جس کے جسے غیر

#### معمولی حالات میں جائز ہے کہ ایک ایک قبر میں کئی کئی مردول کود فن کیاجائے۔

٣٤٧) عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَ النِّيِّ ﷺ كَانَ إِذَا ٱذْحَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ وَقَالَ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلَىٰ مِلّةٍ وَسُولِ اللّهِ . وَفِيْ وَوَايَةٍ وَعَلَىٰ سُنَّةٍ وَسُولِ اللّهِ . ((واه احدد الترمذي ( ابنِ ماحد و ابوداود)

۔ حضرت عبداللہ بن عمر رفنی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ جَبِ کُسی میت کو قبر میں اتارے (یاکوئی میت قبر میں اتارے (یاکوئی میت قبر میں اتاری جاتی آتو فرماتے سے: "بسم الله وبالله وعلی مللة رسول الله " (مم اس بندے کواللہ کے نام یاک کے ساتھ اور اس کی مدوے اور اس کے نبی کے طریعے پر پرو فاک کرتے ہیں)اور اس حدیث کی بعض روائتوں میں "علی مللة رسول الله" کے بجائے "علی سلہ رسول الله" کے بجائے "

٣٤٣) عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَتَى عَلَى الْمَيِّتِ لَلكَ حَيَّاتِ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا وَآلَّهُ رَضَّ عَلَى لَلْرِائِنِهِ إِبْوَاهِيْمَ وَوَصَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاء.

(رواه البغوى في شرح السنه)

۔ امام جعفر صادق اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے بطریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ۔ نے ایک میت پر (بعنی و فن کے وقت اس کی قبر پر ) دونول باتھ ایک ساتھ مجر کے تین وفعہ مئی والی۔ اور اپنے صاحبز اوے ابراہیم کی قبر پر پائی چیئر کا یا چیڑ کوایا ور اس کے اوپر سنگ ریزے ڈلوائے۔ اش میں کا

٣٤٣) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ ﴿ يَقُولُ إِذَا مَاتَ اَحَدُ كُمْ فَكَا تَحْبِسُوهُ وَاَسْرِعُوا به إلى قَبْره وَيَقْرَءُ عِنْدَا رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقْرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَلْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ .

(رواه اللبيهقي في شعب الايمان و قال و الصحيح انه موقوف عليه)

حضرت عبدالله بن عرر سنی الله عند بروایت به که مین نے دسول الله است سناه آپ فرماتے تھے کہ ربح تبر بہاراکوئی آدمی انقال کرجائے تواس کو دیر تک گھر میں مت رو کواور قبر تک ببنج نے اور و فن کرنے میں سرعت سے کام اواور (وفن کے بعد) سرک جانب سور ڈبقہ و کی ابتدائی آیات ( تاسفل حو ن ) ورفی کی جانب اس کی افتدائی آیات ( سر الرسول سے ختم سور قبک ) پڑھی جانمیں ( بید حدیث المام بہتی نے شعب الایمان میں روایت کی جاور ساتھ ہی کہا ہے کہ سیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی الله عند کا قول ہے۔ روایت میں جس طرح رسول الله الله کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے سند کے کاظ سے بیات تنہیں ہے ۔

میں مر فوع ہی کے ہے۔

#### قور ئے تعلق مدایات اور کے تعلق مدایات

#### ٣٤٤ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَهِنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبَرُ وَآنَ يُبْنَى عَلَيْهِ وَآنَ يُتُعَدَ عَلَيْهِ –

رواه مسلم)

ترجمہ و محضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ قبر کو مجھے سے پختہ کیا جائے یاس پر ممارت بنائی جائے یاس پر ہیضا جائے۔ سے اسٹی میں ا

۔ شرکے ۔۔۔۔۔ قبر کے بارے میں شریعت کا اصولی نقطہ نظریہ ہے کہ ایک طرف تو میت کے تعلق ہے اس کا احترام کیا جائے۔۔ احترام کیا جائے کمی فتم کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اس بناء پر اس حدیث میں فرمایا گیا ہے، کہ کوئی اس پر بیٹھے نہیں، یہ اس کے احترام کے خلاف ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ کہ وود کھنے میں ایک سادہ ہو کہ اس کو دکھے کر د نیا کی ہے ثباتی کا احساس اور آخرت کی یاد اور فکر دل میں بیدا ہو، اس واسطے اس کو بچھو فیر ہے بختہ اور شاندار بنانے کی اور اس کے اوپر بطور یادگار و غیرہ کے عمارت کھڑی کرنے کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

دوسری حکمت اس تھم میں ہے بھی ہے کہ قبر جب بالکل سادہ اور کچی ہوگی اور اس پر کوئی شاندار عمارت بھی نہ کھڑی ہوگی توشر ک پسند طبیعتیں اس کو پر ستش گاہ بھی نہ بنائیں گی۔ جن صحابہٌ یا تابعین یااولیاءامت کی قبریں شریعت کے اس حکم کے مطابق بالکل سادہ اور کچی ہیں وہاں کوئی خرافات نہیں ہوتی ، اور جن بزرگوں کے مزارات پر شاندار مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ وہاں جو کچھ ہورہا ہے آتھوں کے سامنے ہے، اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف ان بزرگوں کی یاک روحوں کو ہی ہورہا ہے۔

#### ه ٣٤) عَنْ اَبِيْ مَرْقَدِ الْعَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا الِلَّهَا .

(رواه مسلم)

ترجمہ ، حضرت ابوم چد غنوی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔نہ تو قبروں کے اوپر میٹھواور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ (سی مسیر)

آشرت کنسہ جیسا کہ ابھی اوپر کہا گیا قبر پر بیٹھنے میں اس کی بے حرمتی ہے، اور آگے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہو گا کہ اس سے صاحب قبر کو اذیت بھی ہوتی ہے، اور قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت کا خاص مقصد امت کو شرک کے شید اور شائبہ سے بھی بچانا ہے۔

#### ٣٤٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ قَالَ رَابِي النَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِتًا عَلَىٰ قَبْرٍ فَقَالَ لَا تُؤذِ صَاحِبَ هَلَا الْقَبْرِ وَلَا تُؤذِهِ . ((راه احد)

ترجم معزت عمرو بن جزم رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے بچھے دیکھا کہ میں ایک قبر ہے تکیہ لگائے بیٹھا ہوں تو آپ نے بچھ ہے فرمایانہ "اس قبر والے کو تکلیف نددو"۔ (مندائد) Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### زيارت قبور

#### ٣٤٧) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فُزُورُوْهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الاخِرَةَ. (دواه ابن ماجة)

٣٤٨) عَنْ يُوَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ "اَلسَّكَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ اللِيَهَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنّا اِلْشَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَلَا حِقُوْنَ نَسْشَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَالِمَةَ . (رواه مسلم)

ترجمة المحضرت بريدور صنى القدعند بين روايت بكدر سول الله الله المحالمة ترامر تو تعليم فرمات متع كد جب وه قبر ستان جائيس توابل قبور پر اس طرح سلام پر هيس،اور ان كے لئے دینا كريں: "السلام عليكم اهل المدياد (سلام بيوتم پران گھروں والوں! مؤمنوں ميں بياد مساموں ميں ہے،اور انشاءالله بم تم سے آ ملنے والے بين بيم الله بيدون والوں موال كرتے بين اپنے لئے اور تمبارے لئے عافيت كا (ليمن چين اور تمبارے لئے عافيت كا

٣٤٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَوَّاالنَّبِيُّ ﷺ لِمُنْوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَفْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنَّتُمْ سَلَقُنَا وَنَحْنُ بِالْآثَوِ . (رواه الترمدي

ترجمہ و معفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله الله الله ور مدینه بی میں چند قبرول پر بواہ آپ نے ان کی طرف رخ کیااور فرمایا"السلام علیکم یا اهل الفبور (سلام بوتم

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

پراے قبر والو!اللہ تعالی ہماری اور تمباری مغفرت فرمائے، تم ہم ہے آگے جانے والے ہو اور ہم پچھے چھھے آرہے ہیں۔ (جن ترزیزی)

تشریح .....ان دونوں حدیثوں میں قبر والوں پر سلام دوعائے جو کلمات دار د ہوئے ہیں، جن میں صرف الفاظ کا معمولی سافر ت ہے۔ ان میں ان کے واسطے بس سلام اور دعائے مغفر ت ہے، اور ساتھ ہی اپی موت کی یاد ہے۔ معلوم ہوا کہ یہی دو چیزیں کسی کی قبر ہر جانے کا اصل مقصد ہونی جا بئیں ، اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین بالاحسان کا طریقہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے طریقے پر قائم رکھے اور اس پراٹھائے۔

#### اموات کے لئے ایصال تواب

کسی کی موت کے بعداس کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا کیک طریقہ توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعائی جائے اور رحم و کرم کی بھیک ما گی جائے۔ جیسا کہ ذکر کیا جاچکا ہے، نماز جنازہ کی خاص غرض وغایت بھی بہی ہے، اور زیارت قبور کے سلسلہ میں اجھی او پرجوحہ پٹیس نڈکور ہوئی ہیں ان میں بھی اصحاب قبور کو سلام کے ساتھ ان کے لئے دعائے مغفرت بھی کی گئی ہے۔ دعائے خیر کے اس طریقہ کے علاوہ اموات کی خدمت اور نفع رسانی کی ایک دوسری صورت رسول اللہ سے نے یہ بھی ہتائی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ یاای طرح کا کوئی دوسر اعمل خیر کر کے اس کا تواب ان کو ہدیہ کیا جائے ہتائی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ یاای طرح کا کوئی دوسر اعمل خیر کر کے اس کا تواب ان کو ہدیہ کیا جائے ہیں بیٹ ھے!

• ٣٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُولِيَتْ أُمَّةً وَهُوَ عَالِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمِّى تُولِيَّتْ وَاَنَا عَالِبٌ عَنْهَا آيَنْفَعُهَا حَىْءٌ إِنْ تَصَدُّفْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَايِّى أُخْهِدُكَ اَنَّ حَالِطِي الْمِخْرَافَ صَدَفَةً عَلَيْهَا . (رواه البحاري)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس ص اللہ عند ہے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ کی والدہ کا انقال ایسے وقت ہوا کہ خود سعد موجود نہیں تھے (رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے ہوئے تھے،جب واپس آئے ) تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں انبول نے عرض کیا کہ یارسول (ﷺ ) میری عدم موجود گی میں میری والدہ کا انقال ہو گیا تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں توان کے لئے نفع مند ہوگا؟ (اوران کو اس کا تواب پنچ گا) آپ نے فرمایا۔بال پنچ گا۔انبول نے عرض کیا:۔ تو میں آپ کو گواہ بنا تاہوں کہ اپناباغ (مخراف) میں نے اپنی مرحوم والدہ کیلئے صدقہ کردیا۔ (سی بھی ان کی مضمون انہ کی سے میں میں انہ اللہ شاہ سے کا انہاں کے انہاں شاہ میں انہ اللہ تھا۔ سرما میں انگل واضح سرقہ میں قد میں تو میں انہ اللہ میں انہ اللہ کیا تھا۔

تشری .... بیرحدیث جیراکہ طاہر ہے کہ ایصال ثواب کے مسئلہ میں بالکل واضح ہے۔ قریب قریب ای مضمون کی ایک حدیث سیح بخاری وضح مسلم دونوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباکی روایت سے بھی مروی ہے، اس میں حضرت سعد کانام نہیں ہے، لیکن شار حین نے لکھاہے کہ اس کا تعلق بھی اس واقعہ سے۔

٣٥١) عَنْ عَلْدِاللَّهِ بْنِ عَلْمِو بْنِ الْعَاصِ آنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ آوْصَى آنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِالَهُ رَقَيَةٍ فَاعْتَقَ

إِبْنَهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً فَارَادَإِبْنَهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَالِيَةَ فَقَالَ حَثَى اَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ آبِي أَوْصَى بِعِنْقِ مِاتَةِ رَقْبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا اَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقَبَة الْمَاعِيقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَاعْتَقُتُمْ عَنْهُ أَوْتَصَلَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَفَة ذَٰ لِكَ . (رواه ابو داود)

ترجمة حضرت عبدالله بن عمره بن العاص رض الله عند بروایت ب که ان کے داداعاص بن واکل نے اجمع کے بیاس کی حالت کے داداعاص بن واکل نے اختی کو اصلام نصیب نہیں ہوا، اپنے بیٹوں کو )وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے سوغلام آزاد کئے جائمیں۔ (اس وصیت کے مطابق ان کے ایک بیٹے ) بشام بن العاص نے اپنے حصے کے بچاس غلام آزاد کردیئے۔ (دوسرے بیٹے ) عمره بن العاص نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی اپنے حصے کے باتی پچاس آزاد کردیئے، لیکن انہوں نے مطے کیا کہ میں رسول اللہ اس دریافت کر کے ایسا کروں گا۔ چنانچہ وہ آپ کی فدمت میں صاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: میرے والد نے سوغلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور میرے بھائی بشام نے بچاس اپنی طرف سے آزاد کردیئے اور بچاس باتی ہیں تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے والد کی طرف سے والد کی طرف سے فرایا کہ: اگر تمہارے والد اسلام والمال کا تواب ان کو بہنچ ہوتے پھر تم ان کی طرف سے خلام آزاد کرتے میاصد قد کرتے یا جج کرتے ، تو ان ان عمل کا تواب ان کو بہنچ ہوتا۔ (شن ان والد)

آخری ۔۔۔۔۔ یہ حدیث بھی مسئلہ ایصال ثوا ہے بارے میں بالکل واضح ہے۔ اس میں صدقے کے ذریعے ایصال ثواب کے علاوہ حج کا بھی ذکر ہے اورای حدیث کی مسنداحمد کی روایت میں بجائے جج کے روزہ کاذکر ہے۔
بہر حال اس حدیث سے یہ بات اصول اور قاعدے کے طور پر معلوم ہو کی کہ اموات کو ان سب
اعمال خیر کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے لیکن ایمان واسلام شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے
کی توفیق وے۔

"تناب الصلوة" بتم بو أن

فَلِلْهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ وَعَلَى رَسُوْلِهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ

مجمنظورنعماني عفاللدعنه

# معارف الحريث

احا دیث نبوی کا ایک جدر اور حامع اتخاب اُردُ و ترممه اور تشریات کے ساتھ

جلد چہارم

كائلاكرة كانباب لصوم وكانبانج

آلین مَولاًا مُحمِنظُورُهُمَانی

والإلاثاعت المناهات

#### کا کی رائٹ رجھ بیٹن نمبر ، 7118 جمد حقوق عکیت برائے پاکستان کی افسیس اشرف عانی از ارالاشاعت کراچی محفوظ میں

مسنف کے جودوالی حقق اشاعت پہلے عاصل شھاب ایکے ورف سے پاکستان کے گئے ''جلاحق ق مکیست مع اپنے تمام حقوق سے فیل اشف میانی کے فق میں وشیرواری کا معدمہ وقعل میں آمیا ہے ''اس کی اطلاع ورجنز یشن کا لی رائٹ رجنز ارکے ہاں عمل میں آجگ ہے۔ لبندا کو گافض یا ادارواس کی فیر قانونی ' اشاعت فروفت میں منوف یا یا ممیانی فیزیونی طلاع کے قانونی کاروائی عمل میں دائی جائے گ۔ اعثر

> طباعت کمپیوٹرا پُریشن: اپریل ک<mark>ین کائی</mark> باہتمام خلیل اشرف عثانی دارالا شاعت کرا چی پرلیس عمی گرافش کرا چی

قارئمین ہے گزارش

ا پن حتی الوت اکشش کی جاتی ہے کہ پروف رفی تک معیاری ہو۔ الحدونداس بات ک تکرانی کے سے ادارہ میں مشتقل ایک عالم موجود رہے ہیں۔ پھر مجی کو ٹی تلفی نظراً سے آزارہ اگر م مطلع فر ہا رمون نر ہا کی تاکمہ کندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ بڑاک اللہ

۱۶۱رواسلام یت ۱۹ سائل گل . بود پیت انطوم 20 بهرود قامود مکتیسیداح شبیداروو دارا ایور بوخدرش بک مکتبی خیبه بازاریشور مکتیداس میدیکا می افرال بیت و د

أبتب فالدرشيد بيدمدينه ماريت ربعيازا راوليندي

ہ اعلیمان کے بہتر ہو۔ ISLAMIC BOOKS CENTRE

1971 - 1975 - 1985 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 -1997 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995

DARUI-UIOOM AI-MADANIA 8 SOUT SCHREET COLLAYS SOURCE SA AZHAR ACADEMY LTD. 1981 (1982) 491 Od. NEV OBEL 1881 OF GOVER 15QX

ادارة المعارف حامعه داراعفوم كراتي

مَنتنة المعارف مخذ بنَثَى \_ يثاور

بیت القرآن اردو و زارگراچی بیت اقلم مقابل اثرف امد در گفشن قبال دارگستاگراچی

پیت اکتب دلقه بل ترف الدارسمش اقب کرایی کتبه اسلامیه این بود بازار رفیعل آود

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE

و يباچيه ازمؤلف

#### استعالره بالزم

#### ٱلْحَمْدُ لِلْهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

رسول القد کی این نبایت عظیم اور روش ترین معجزہ ہے کہ باوجود یکہ آپ اُمی تھے، اپنانام تک نبیں لکھ علیہ تھے۔ لیکن آپ کی بدایت و تعلیم نے دنیاکا عظیم ترین کتب خانہ پیدا کردیا ۔۔۔۔ اس کتب خانہ کودو حصوں میں تقسیم کیاجا سکتا ہے۔ ایک وہ جس کا تعلق آپ کی سے اور دوسر اوہ جس کا تعلق آپ کے ارشادات و اللہ ہے، جس کے الشادات و میں اوہ جس کا تعلق آپ کی کے ارشادات و میراند زندگی ہے ہے، جس کوحدیث کہاجا تاہے۔

قرآن مجید میں غور و خوض ہے جو سینگزوں علوم پیدا ہوئے،ان میں جو لا کھوں کا بیں لکھی گئیں اور جو وسیع و مستع و معرف کرنا نہیں ہے۔ صرف حدیث ہے متعلق جو علوم مدون ہوئے اور ان میں جو کتابیں کھی گئیں یقینا ان کا شار بھی لا کھوں ہے کم نہیں ہے سے اسادیث کے جو ہزاروں مجمو تی مسانید، معاجم، جوامت اور سنن و غیرہ کی شکوں میں عبد نبوی جو ہاں وقت تیار ہوئے، پھران کے راویوں کو سوائح و ہزام مان کی تقید اور جرح و تعدیل پرجو ہے شار کتابیں کھی گئیں، پھراحادیث کی تشریح، حل لغات ان ہے ادام میں امت کے اہل علم ادام کے استخراح و استع اسلام اور محم واسر ار پرجو کتابیں مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں امت کے اہل علم نے کوسیں، جن میں اضافہ کا سلسلہ برابر جاری ہے،اگر ان سب کا صرف ایک ایک ایک نیخہ جمع کیا جائے تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کہ کوئی و سیع ہو سیع عمارت بھی صرف حدیث ہے متعلق اس ذخیرے کے لئے میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کہ کوئی و سیع ہو سیع عمارت بھی صرف حدیث ہے متعلق اس ذخیرے کے لئے نہیں ہوگی۔

واقعہ یہ ہے کہ حدیث نبوی ﷺ کی خدمت کے سلسلہ میں ہر دور اور ہر علاقے کے مخصوص تقاضوں

<sup>•</sup> احادیث کا جو مجموعہ اس طرح تیار کیا جائے کہ ہر سحائی کی مر ویات اس میں کیجااور الگ الگ ہوں، اس کو محد ثین کی
احدال میں مند سے ہیں، جیسے منداحم، مند حمیدی، فیم و اور اً مر بجائے صحائی کے مؤلف نے اس طرح اپنے ہر
است و کی مر ویات الگ الگ بحق کی وال قوایت مجموعہ کو مجم سَجے ہیں، جیسے طبہ ان کی مجم کیم ہیں، مجم اوسطا، مجم صغیر۔ اور
اگر احادیث کو مضامین اور اواب کے لی ظامے مر جب کیا گیا ہو تو وین وشر بعت کے تمام ابواب پر حاوی ہونے کی صورت
میں اس کو جامع کہا جاتا ہے، جیسے استحیم بخاری، صحیم مسلم اور سخیم تر ندی و غیر و۔ اور اگر اس میں فقبی ابواب بی کو زیادہ
اہمیت سے جمع کیا گیا ہو تواس کو سٹن کہا جاتا ہے۔ جیسے سٹن الی واؤد اور سٹن نسائی و غیر و۔ الا

کے مطابق اسلام کی گزشتہ تیر وصد یول میں اللہ تعالی نے اس امت کے خادمان حدیث ہے جو کام نیر ہے اور جس طرح الیا ہے ووائل جسیرت کے لئے اللہ تعالی کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کی خاص نشانی اور رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیسن ہونے کی روشن ولیل ہے۔

یہ سلسلہ "معارف الدیث" بھی (جس کی یہ چو تھی جلد آپ کے سامنے ہے) (مصنف کی ملمی تبی مائیگی اور بے جیشیتی سے قطع نظر)ا بنے مبارک موضوع کے لحاظ سے اس سلسلہ کی ایک سری ہے۔

من آل خام کہ اہر نو بہاری کند از اطف ہر من قطرہ باری اگر روید از تن صد زبانم چو ہو سن شکر لطفش کے توانم

● ● ●

حدیث نبوی ایک کا متعد و نیم ورسول الله ایک کی پیغیر اند زندگی کاریکارؤ ب جو آپ ایک کازنده شخصیت کے قائم مقام ہے، جن اہل ایمان نے اس حیا و نیایس آپ کو نہیں پیاوواس حدیثی و نیم سے کا درجد بری حد تک آپ کار بادار قریب قریب اولیت ہی قبیل اور حدید آپ کارشادات کی تعمیل اور آپ کے اسواد حدد کی بیروئی کر سکتے ہیں جس اطمینان کے ساتھ قرن اول کے وو خوش نصیب مؤمنین کرتے تھے جنبوں نے ایمان کے ساتھ آپ ایک کوائی زندگی میں بی ایما تھ۔

اس سلسد میں "مورف احدیث" کی تالف کا اصل مقصد یکی ہے کہ ہمارے جو بھائی اصل آباب حدیث کا مطالعہ کرے آنخضرت اللہ کی حیاۃ طیبہ اور آپ کی تعلیم و ہدایت کے بارے میں وو واقفیت حاصل نہیں کر مکتے جو تب حدیث ہی ہے حاصل ہو سکتی ہے،اوراس راستہ سے دربار نبول اسکا کہ نہیں پہنچ سکتے،ان کے لئے بھی یہ راستہ کھل جانے اور وو بھی اس بارگادعائی تک رسائی حاصل کر شکیس۔

امید ہے کہ جوصاحب ایمان بندے رسول اللہ ﴿ کی محبت اور عظمت قلب میں بیدار کرکے تی طلب اور اور ہے کہ طلب اور اور ہے ماتھ اس سلسلہ کا مطالعہ کریں گے انشاء اللہ انہیں ہے دولت نصیب ہو گی اور اور ہے نہوی ﴿ کے خاص انوار ویر کات ہے ان کو حصہ سے گا، اور حضور انور ﴿ کے ساتھ وہ ایک خاص قرب و نسبت محسوس کرس گے۔

**⊕** ⊙ ⊛

جیما کہ اس سلسلہ "معارف الحدیث" کے ناظرین کو معلوم ہے اس کی نوعیت یہ نئیں ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب منامنے رکھ کی کنی ہواور تشریحات کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جارہ ہو، بلداس کی تایف میں Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 طریقہ کاریہ افتیار کیا گیا ہے کہ پہلے موضوع اور باب سے متعلق وسیح ذخیر ؤحدیث کا مطالعہ کر کے ان احادیث کاریہ افتیار کیا جاتا ہے جس کو فد کور ؤبالا مقصد کے لحاظ ہے اس میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ اس نقط نظر سے انہیں تر تیب دیاجاتا ہے۔ اکر وہ بشتر ہر باب کے شروع میں دور حاضر کے خاص فکری رجحانات کو چش نظر رکھتے ہوئے حضرت شاوولی انقد رحمہ اللہ علیہ کے شروع میں دور حاضر کے خاص فکری رجحانات کو چش نظر رکھتے ہوئے حضرت شاوولی انقد رحمہ اللہ جاتا ہے۔ اس کامطابی نظر کہتے ہوئے حضرت شاورلی ہوئی ہر بھی کام کیا جاتا ہے۔ اس اس پورے کام میں بنیادی نقطہ نظر بھی رہتا ہے کہ آئے خضرت نواز میں ہوئی ہر حکمت اور انسانیت کے لئے باعث صلاح وفلاح ہونا بھی کھلتا چلا جائے کہ اس کا مطابق فطرت، سر اسر جنی ہر حکمت اور انسانیت کے لئے باعث صلاح وفلاح ہونا بھی کھلتا چلا جائے کہ اس کا مطابق فطرت میں نوریقین واطمینان اور جذبہ کے لئے باعث صلاح وفلاح ہونا بھی کھلتا چلا جائے اور ناظرین کے قلوب میں نوریقین واطمینان اور جذبہ علی بھی بعد ابود۔

#### •

a (i) a

ان میں سے نماز کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے مدایات و تعلیمات اور آپ کے معمولات کی حدیثیں جلد سوم میں ذکر کی جاتجی ہیں ۔۔۔۔ باقی ارکان ٹلھ (زکوۃ، روز داور جج) سے متعلق احادیث اس جلد میں ہیں ۔۔۔۔ کی جار ہی ہیں۔۔۔۔ بہلے خیال تھاکہ ﷺ دوروز داور سے بھی ای جلد میں آ جا کیں گی، کیکن جب ان کو کی حادیث کے اس Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

جنع کیا گیا تواندازہ ہوا کہ وہ ایک مستقل جلد ہی میں آسکیں گی۔انشاءاللہ اب اگلیانچویں جلد ''تباب الاذ کار والد عوات'' ہی کی ہو گی .....اللہ تعالی توفیق دے کہ اس کی تبار کیاوراشاعت میں زیادہ تاخیر نہ ہو۔

اس چو تھی جلد کی احادیث بھی پہلی تینوں جلدوں کی طرح زیادہ تر مشکوۃ المسانی اجمع الفوائد ہے گی میں اس چو تھی جلد کی احادیث بھی بہلی تینوں جلدوں کی طرح زیادہ تر مشکوۃ المسانی بہت اطریقے کی بیروی بیس اور تخریج بحادی و تسجے مسلم یاان میں سے کسی ایک کے حوالہ کے بعد دوسری کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، کیو نکہ ان کا حوالہ دوسری کتابوں کے حوالہ سے مستعنی کردیتا ہے۔ بعض حدیثیں کنز العمال سے بھی لی گئی ہیں اور آبھے حدیثیں براہ راست کتب سحاح صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترفدی اور سنن الى داؤد وغیر دسے بھی لی گئی ہیں۔ یہ وہ احادیث ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ مشکوۃ اور جمع الفوائد میں فدکور نہیں ہیں۔

#### ⊚ඉ•ි⊚

#### ناظرین ہے آخری گزارش یاوصیت

پہلی متیوں جلدوں کے دیاچہ میں بھی یہی گئی تھی اور اب بھی یہی ہے کہ حدیث نبوی ﷺ کا مطالعہ صرف اضافہ معلومات کے لئے اور علمی سیر کے طور پر ہر گزنہ کیا جائے بلکہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے کئے اور شد و ہدایت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ نیز در س و مطالعہ کے وقت رسول اللہ ﷺ کی عظمت و محبت کودل میں بیداد کرکے اس طرح اوب اور توجہ سے پڑھایا سنا جائے کہ گویا حضور ﷺ کی مجلس مبارک میں ہم حاضر ہیں اور آپ ﷺ فرمارہ ہیں اور ہم سن رب ہم سن اگر ایمائی گیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاء اللہ شرور میں ہوگا جو عہد نبوی ﷺ کے ان خوش نصیب ہوگا جو عہد نبوی ﷺ کے ان خوش نصیب ہوگا جو عہد نبوی ﷺ کے ان خوش نصیب و کا حواصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ بھرادر است روحانی وائے الی استفادہ کی توفیق بخشی تھی۔

آخری کلمہ اللہ کی حمر ہے،اوراس سلسلہ کے اتمام کے لئے حسن توفیق کی استدعااور غلطیوں اور گناہوں کی معانی کی التجا۔

الند کی رحمت اور اس کے بندوں کی دعاؤں کا محتاج وطلب گار عاجز و شناہ گار بندہ

محمنظورنعماني غلامذعنه

٢ زوالحبه ٢٨٦ اهه .....۵۱ مارچ ١٩٦٧ ء

معارف الحديث صهرجادم كماب الزكوة

#### قال اللهُ تعالى

يَّا َ يُهَا الَّذِيْنَ امَنُواۤ الْفِقُوا مِمَّا رَزَفُنكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يُأْتِـى يَوْمٌ لَا يَبْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَـنِفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

(+2++ . . . )

اے ایمان والوا جو مال و متاتا ہم نے تم کو بخشا ہے تم اُس میں ہے (ہماری راو میں اور جماری ہوں کے حصابی کرچ کر وا جمل اس کے کہ (قیامت کا)وودن آجائے بھس میں نہ کوئی خرید و فرو المت ہو سکے گی اُنہ کسی کی دنیوی دو متی کام آئے گی' اور نہ کوئی سفارش (سی قابل سزا مجرم کو پچا سکے گی)اور نہ مانے والے اسلی ظام ہیں (جن کو قیامت میں این ظلم کا ضمیاز د بھستانی ہے گا۔

#### ستنداز أحمر

#### دين مين زئوة كالبميت اوراس كامقام

یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ شبادت توحید ور سالت اور ا قامت صلوٰۃ کے بعد ز کوٰۃ اسلام کا تیمر ارکن ہے۔ قرآن مجید میں ستر ہے زیادہ مقامات پر ا قامت صلوٰۃ اور اداء ز کوٰۃ کاذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیاہے جس ہے معلوم ہو تاہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ اس کے جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے سے اور توحید ورسالت کا قرار کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے زکوٰۃ ہے انکارکیا توصدیت اکبرضی التدعنہ نے ان کے خلاف جباد کا ہی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے تھم میں تخریق کرتے ہیں جو التہ اور رسول کے دین ہے انجواف اور ارتمادے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشبور روایت ہے کہ حضرت عمر دخی الند

#### وَاللَّهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنْ قَرَّقَى بَيْنَ الصَّلواةَ وَالزُّكواةِ

خدا کی قتم نماز اور زکوۃ کے در میان جولوگ تفریق کریں گے ، میں ضرور اکنے خلاف جہاد کروں گا۔
پھر تمام صحابہ کرام سے نے ان کے اس نقط نظر کو قبول کر لیااور اس پر سب کا جماع ہوگیا۔
اس سلسلہ میں در نے الحدیث کی پہلی جلد کے بالکل شروع میں رسول اللہ سے کی وہ حدیثیں ذکر کی جاچکی ہیں جن میں آپ سے نے اسلام کے ارکان اور بنیادی احکام و مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے توحید و رسالت کی شہادت کے بعد اقامت صلوۃ اور ایتا ہ زکوۃ تی کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال قرآن پاک اور رسول اللہ شے کے ارشادات و خطبات میں اقامت صلوۃ اور ایتا ہ زکوۃ کا ذکر عمو السطرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جملے مفہوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا در جہ قریب قریب آریب ایک ہی ہے اور ان دونوں کے در میان کوئی خاص رابط ہے۔

#### ز کو ہ کے تمین پیلو

 ہے جن کا خاص مقصد و موضوع اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبدیت اور بندگی کے تعلق کو ظاہر کر نااور اس کے ذریعہ اس کار حم و کرم اور اس کا قرب ذھونڈ ھنا ہو۔

دوسر ایمبلوز کوٰۃ میں بیہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے ضرورت منداور پریشان حال ہندوں کی ضد مت و اعانت ہوتی ہے۔اس پبلو سے زکوٰۃ اخلا قیات کانہایت ہی اہم باب ہے -

تیسر ا پہلو اس میں افادیت کا بیہ ہے کہ حب مال اور دولت پر تی جو ایک ایمان کش اور نہایت مبلک روحانی بیاری ہے، زکو قاس کاعلاج اور اس کے گندے اور زہر ملے اثرات سے ننس کی تطبیر اور تزکید کاذر بعد ہے۔ اس بناء پر قرآن مجید میں ایک جگه فرمایا گیاہے:

#### خُذْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا . (عِنْتَهِ،١٠٣٠)

اے نبی ( )! آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ (زکوۃ)وصول کیجئے جس کے ذریعہ ان کے قلوب کی تطبیر اوران کے نفوس کا تزکیہ ہو۔)

دوسرى جگه فرمايا گيا ب:

#### وَمَيْجَنَّتُهَا الْأَنْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَة يَتَزَّكِي. (عِيمالِين)

اوراس آتش دوزخ سے نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گاجوا پنامال راہ خدامیں اس لئے دیتا ہو کہ اس کی دوح اوراس کے دل کویا کیزگی حاصل ہو۔

بكدر كوة كانام غالباس ببلوے زكوة ركها أياب، كيونكدر كوة كاصل معنى ى باكيزى ك يوب

#### ز و قائل تا ما گلی شریع قول مین

ز کوۃ کیاس غیر معمولی ہمیت اور افادیت کی وجہ ہے اس کا تھم اگلے پیغیبروں کی شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ ہی ساتھ برابررہاہے۔

ے۔ سور وَانبیاء میں حضرت ابراہیم اوران کے صاحبزادے حضرت انتحق اور کچران کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیم السلام کاذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیاہے۔

**وَاَوْحَیْنَا َاِلْیِهِمْ فِعْلَ الْمُعْیِرَاتِ وَاِلَّامَ الصَّلُوةِ وَایْعَاءَ الوَّحُوةِ وَکَانُوالْنَاعَابِدِیْنَ**. (سورۂ ۱۹۰۰، ۳۰ اور ہم نے ان کو حکم بھیجانیکیول کے کرنے کا (خاص کر) نماز قائم کرنے اور زکو قودینے کا اور وہ بمارے عبادت گزار ہندے تھے۔

اور سورؤم ميم مي حضرت اساعيل عليه السلام كے بارے مين فرمايا گيا ب

#### وَكَانَ يَأْمُو الْهَلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ ﴿ رَمِيهِ ١٩٠٥٥)

اور وہ اپنے گھروالوں کو نماز اور زکو قاکا حکم دیتے ہیں۔

اور امرائیلی ملیلے کے آخری پینمبر حضرت نعیلی بن مریم کے متعلق ہے کہ انبوں نے اپی قوم کے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

تو گوں ہے فرمایا:

إِنِّى عَبْدُواللهِ اتَالِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا \_ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا آيَنَمَا كُنْتُ وَ أَوْصَالِـي بالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا \_ (سرزنه مربع ٢١:١٩)

میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطافر مائی ہے اور بی بنایا ہے، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے اس نے باہر کت بنایا ہے اور جب تک میں زیدور ہوں گا مجھے نماز اور ز کو ق کی وصیت فرمائی ہے۔

اور سور وَ بقر ہ میں جباں بنی اسر ائیل کے ایمانی بیٹاق اور بنیادی احکام کاذکر کیا گیا ہے جن کی ادائیگی اور ان سے عبد لیا گیا تھاان میں ایک تحکم میہ بھی بیان کیا گیا ہے:

> وَاَلِيْمُوا الصَّلُوةَ وَالْتُوا الزَّكُوةَ (بقره. ٣:٩٨) اورنماذ قائم كرتے دبنالورز كؤة اواكيا كرنا۔

ای طرح جبال سور دَما نده میں بن اسر ائیل کے اس عبد ویثاتی کاذکر کیا گیاہے، وہاں بیکی فرمایا گیاہے: وقال الله اِنْ مَعَكُمْ لَيْنْ اَلْمُعَمُّ الصَّلَوٰةَ وَ اللَّيْهُ الزَّكُوةَ وَالمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ. (مانده ١٠٠٥) اور الله نے فرمایا، میں (اپنی مدد کے ساتھ) تمبارے ساتھ بول اگرتم قائم کرتے رہے نماز، اور اوا کرتے رہے ذکوة، اور ایمان لاتے رہے میرے سولوں پر۔

قر آن مجید کی ان آیات سے طاہر ہے کہ نماز اور ز کو ہمیشہ سے آسانی شریعتوں کے خاص ار کان اور شعائر رہے ہیں، ہاں ان کے حدود اور تفصیلی احکام و تعینات میں فرق ربا، اوریہ فرق توخود بماری شریعت کے بھی ابتدائی اور آخری تھمیلی دور میں رہاہے - مثلاً ہیا کہ پہلے نماز تین وقت کی تھی پھریانچ وقت کی ہو گئ اور مثلابہ کہ پہلے ہر فرض نماز صرف دور کعت پڑھی جاتی تھی بھر فجر کے علاوہ باتی جار و قتوں میں ر تعتیس بڑھ گئیں،اور مثلاً پیر کہ ابتدائی دور میں نماز پڑھتے ہوئے سلام کلام کی اجازت تھی اس کے بعد اس کی ممانعت ہو گئے۔ای طرح ججرت سے پہلے مکہ کے زمانہ قیام میں ز کو قاکا تھم تھا۔ (چنانچہ سور ہ مؤمنون، سور ہ تمل، اور سور و کقمان ) کی بالکل ابتدائی آیتوں میں اہل ایمان کی لاز می صفات کے طور پرا قامت صلوٰۃ اور ایتاءز کوٰۃ کا ذ کر موجود ہے۔ حالا نکہ یہ تینوں سور تیں کی دور کی ہیں ) لیکن اس دور میں زکوۃ کامطلب صرف یہ تھا کہ اللہ کے حاجت مند بندوں پر اور خیرکی دوسرک راہوں میں اپنی کمائی صرف کی جائے۔ نظام زکوۃ کے تفصیلی احکام اس وقت نہیں آئے تھے وہ بجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے۔ بس جن مؤر خین اور مصنفین نے بیہ ۔ کھھا ہے کہ زکوۃ کا حکم ججرت کے بعد دوسرے سال میں یااس کے بھی بعد میں آیا،اس کامطلب غالبًا یمی ہے کہ اس کی حدود و تعیینات اور تفصیلی احکام اس وقت آئے، در نہ زکوۃ کا مطلق حکم تو یقینا اسلام کے ابتدائی دور میں ججرت سے کافی پہلے آچا تھا۔ یہ بات قرآن مجید کی محولہ بالا کی سور تول کی ان آیات کے علاوہ جن کی طرف بھی اشارہ کیا گیاہے ام المؤمنین حصرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت ہے بھی ثابت ہوتی ہے جس میں انہوں نے حبشہ کی ہجرت کاواقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو کا { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

....

ذ کر کیاہے جوانبوں نے حبثہ کے بادشاہ نجا تی کے سوال کے جواب میں اسلام اور رسول اللہ ﷺ کے تعارف میں کی تھی۔ اس میں رسول اللہ ﴿ کی وعوت و تعلیم کے بارے میں ان کے بید الفاظ بھی ہیں:

وَيَامُونَا بِالصَّلواةِ وَالزُّ كُوةِ ... الله الاوروه بمين نمازاورز كوة كاتحم دية بين ".

اورید معلوم ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی القدعند اور ان کے رفقاءر سول القد ﷺ کی جمرت مدینہ سے بہت پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں حبشہ جائیکے تھے۔

ائبی طرح تسیح بخاری و غیرہ کی روایت کے مطابق شاہ روم کے سوال کے جواب میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق (اس وقت کے آپ ﷺ کے شدید دشمن )ابو سفیان کا یہ بیان کہ:

#### يَأْمُرُنَا بِا لَصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافَ.... الخ

وہ نمازاورز کو ہ کا تھم دیتے ہیں،اورصلہ رحمی اور پاکدامنی کی ہدایت کرتے ہیں۔

اس کاواضح خبوت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمرت ہے پہلے مکہ معظمہ کے زمانہ قیام میں بھی نماز اور زکوۃ کی وعویہ ہے۔ اور کوۃ کی وعویہ ہے۔ اور کو ہے تعدید کے بعد آئے، اور مرکزی طور پراس کی تحصیل وصول کا نظام تو <u>ہم کے</u> بعد قائم ہوا۔۔۔۔اس تمبید کے بعد زکوۃ کے بارے میں رسول اللہ کے کارے میں رسول اللہ کے کارشاوات بڑھے۔

#### ا یمان اور نماز کے بعد ز کو ق کی دعوت

ا عن المن عبّاس أنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَعَثُ مُعَاداً إِلَى الْمَمَنِ فَقَالَ إِلَّكَ تَأْتِى قُومًا آهَلَ كِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا اللهِ إِلَّا اللهِ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ قَانِ هُمْ أَطَاعُوا لِلَّهِ لِكَ فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللّيلَةِ قَانِ هُمْ أَطَاعُوا لِلَّهِ لِكَ فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُوْخَلُ مِنْ أَغْنِياتِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فَقَرَاتِهِمْ فَانِ هُمْ أَطَاعُوا لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

 اچھے نفیس اموال لینے سے پر ہیز کرنا (بلکہ اوسط کے حساب سے وصول کرنا،اوراس بارے میں کوئی ظلم و زیادتی کی پرنہ کرنا)اور مظلوم کی بدوعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے در میان کوئی روک نہیں ہے (دوبلاروک ٹوک سید ھی بارگاہ خداو ندی میں پہنچی ہے اور قبول ہوتی ہے۔)

تَحْتَ ..... یہ حدیث آگر چہ اس سلسلہ معارف الحدیث کی پہلی جلد کتاب الایمان میں گذر چکی ہے اور وہاں اس کی تشر سے بھی کافی تفصیل ہے کی جاچکی ہے لیکن امام بخار ک وغیرہ کے طریقے پریمی مناسب معلوم ہوا کہ کتاب الزکو ۃ کا آغاز بھی اس حدیث ہے کیا جائے۔

حضرت معاذبين جبل رضي الله عنه كويمن كاوالي اور قاضي بناكر تصيخ كابيه واقعه جس كاذكراس حديث ميس ہے اکثر علاءاور اہل سیر کی تحقیق کے مطابق <u>9 ھے</u> کا ہے اور امام بخاریٌ اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے ہیہ ہے رواج کا واقعہ ہے۔ یمن میں اگر چہ اہل کتاب کے علاوہ بت پر ست مشر کین بھی تھے، لیکن اہل کتاب کی خاص اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ نے ان کاذکر کیااور اسلام کی دعوت و تنبی امید حکیمانداصول تعلیم فرمایا کہ اسلام کے سارے احکام و مطالبات ایک ساتھ مخاطبین کے سامنے ندر کھے جاکیں، اس صورت میں اسلام انبیں بہت کھن اور نا قابل برداشت بوجھ محسوس ہوگا،اس لئے بیلے ان کے سامنے اسلام کی اعتقاد ی بنياد صرف توحيد ورسالت كي شبادت ركهي جائے جس كو ہر معقوليت بينداور برسليم الفطرت اور نيك ول انسان آسانی سے ماننے پر آمادہ ہوسکتا ہے، خصوصاً الل کتاب کے لئے وہ جانی ہو جھی بات ہے ..... پھرجب مخاطب کاذبمن اور دل اس کو قبول کر لے اور وہ اس فطری اور بنیادی بات کو مان لے تواس کے سامنے فریضہ نمازر کھاجائے جو جانی، جسمانی اور زبانی عبادت کا نہایت حسین اور بہترین مرقع ہے اور جب وہ اس کو قبول کرلے تواس کے سامنے فریضہ کُر کو ہ رکھا جائے اور اس کے بارے میں خصوصیت ہے بیہ وضاحت کرد کی جائے کہ یہ زکارة اور صدقہ اسلام کا وائی اور مبلغ تم سے اپنے لئے نہیں مائکا بلکہ ایک مقررہ حساب اور قاعدے کے مطابق جس قوم اور علاقہ کے دولت مندوں سے بدلی جائے گی ای قوم اور علاقہ کے بریشان حال ضرورت مندول میں خرچ کردی جائے گ۔ وعوت اسلام کے بارے میں اس مدایت کے ساتھ رسول اللہ 👚 نے حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو بیہ تاکید بھی فرمائی کہ زکوہ کی وصولی میں بورے انصاف ہے کام لیا جائے،ان کے مولیٹی اور ان کی بید اوار میں بھی چھانٹ چھانٹ کے بہتر مال نہ لیاجائے۔

ب سب ہے آخر میں نفیحت فرمائی کہ تم ایک علاقے کے حاکم اور والی بن کر جارہے ہو، ظلم وزیادتی ہے بہت بچنا،اللہ کامظلوم بندہ جب ظالم کے حق میں بددعا کر تاہے تووہ سید ھی عرش پر پہنچتی ہے ہے یہ ترس از آہ مظلومان کہ بنگام دعا کردن

به ترش از اه مطلومان که بنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر اشقبال می آید

اس مدیث میں دعوت اسلام کے سلیے میں صرف شہادت توجید در سالت، نماز اور ز کو ہ کا ذکر کیا گیا ہے، اسلام کے دوسرے احکام حتی کہ روزہ اور جج کا بھی ذکر نہیں فرمایا گیاہے، جو نماز اور ز کو ہ بی کی طرح { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 اسلام کیار کان خمسہ میں ہے ہیں، حالا نکہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ جس زمانہ میں یمن جیسجے گئے ہیں روز داور جج دونوں کی فرضیت کا حکم آچکا تھا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا مقصد دعوت اسلام کے اصول اور حکیمانہ طریقے کی تعلیم دیا مقصود ہوتا تو تعلیم دیا مقصود ہوتا تو تعلیم دیا مقصود ہوتا تو آپ ﷺ سب ارکان کاذکر فرماتے، لیکن حضرت معاذرضی القدعنہ کواس کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی،ووان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہے جوعلم دین میں خاص اخیاز رکھتے تھے۔

#### ز کوةادانه کرنے کاعذاب

﴿ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَا مَنْ اتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكُوتَهُ مُثِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ
 ﴿ عَنْ آبِي هُولَا عَالَمُ يَامُ مَ الْقِيمَةِ ثُمَّ يَا حُدُّ بِلَهْزِمَتَيْهِ (يَعْنَى هِدْفَيْهِ) ثُمَّ يَقُولُ اللهَ مَالَكَ آنَا كُنْزُكُ فُمَّ تَلا وَلا يَحْسَبَنُ اللَّهِيْنَ يُبْخَلُونَ الْآيَةَ.
 ﴿ وَرَاهُ البَحْرَى)

ترجید حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک نے فرمایا: جس آدی کو اللہ تعالی نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدی کے سامنے ایسے زہر لیے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہر لیے بن سے اس کے سر کے بال جمر گئے ہوں اور اس کی آتھوں کے اوپر دوسفید نقطے ہوں (جس سانپ میں بید دوبا تمیں پائی جا تمیں، وہ انتہائی زہر یا سمجھا جاتا ہے) پھر وہ سانپ اس (زکو قادانہ کرنے والے بخیل) کے گئے کا طوق بنادیا جائے گا (یعنی اس کے طلح میں لیٹ جائے گا) پھر اس کی دونوں با چھیں کچڑے گا (اور کائے گا) اور کیے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیر کی دولت ہوں، میں تیر افزانہ ہوں اسسارہ فرمانے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی یہ آیت علاوت فرمائی۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ اللِيْنَ يَيْخَلُونَ بِمَا اتَاهُمُ اللَّهِ مِنْ قَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرَّ لَهُمْ سَيُطَوَّلُونَ مَابَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِينَمةِ ..... (ال عمران ١٨٠:٣)

اور نہ گمان کریں وولوگ جو بخل کرتے ہیں اس ال ودولت میں جوالقد نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا بے (اور اس کی زئو تنہیں نکالتے) کہ وہ ال ودولت ان کے حق میں بہتر ہے، بکد انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لئے بدتر ہے اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا کے ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا (اور جس کی زکو ۃ اوانہیں کی)۔ (سیخی نفری)

(اور جامع ترندی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجه میں قریب قریب یبی مضمون لفظوں کے معمولی فرق کیماتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الذیحنہ کی روایت ہے بھی مروی ہے۔)

تشریح .....قر آن وحدیث میں خاص خاص اعمال کی جو مخصوص جزا ئیں یاسز ائیں بیان کی گئی ہیں ان اعمال اور ان کی ان جزاؤں اور سز اؤں میں ہمیشہ کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ بعض او قات وہ ایسی واضح ہوتی ہے جس Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کا سمجھناہم جیسے عوام کے لئے بھی زیادہ مشکل نہیں ہو تااور بھی کبھی وہ ایسی دیتے اور خفی مناسب ہوتی ہے جس کو صرف خواص عرفاء اور امت کے اذکیاء ہی سمجھ کتے ہیں .....اس حدیث میں زکو قنہ وینے کے شاہ کی جو خاص سز ایمان ہوئی ہے لینی اس دولت کا ایک زبر لیے ناگ کی شکل میں اس کے گلے میں لیٹ جانااور اس کی دونوں باچھوں کو کا ٹما یقتیا اس گناہ اور اس کی اس سز امیں بھی ایک خاص مناسبت ہے .... یہ وہی لطیف مناسبت ہے جس کی دوجہ سے اس بخیل آدمی کی جو حب مال کی وجہ سے اپنی دولت ہے جمٹار ہے اور خرج کرنے کے موقعوں پر خرج نے نہ کرے ، کہتے ہیں کہ دوانی دولت اور اپنے خزانے یہ سانپ بنا بینھار ہتا ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے بخیل و خسیس آدمی کبھی کبھی اس طرح کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔

اس حدیث میں نیز آل عمران کی مندرجہ بالا آیت میں بوم القیسة کاجولفظ ہے،اس سے منہوم ہوتا ہے کہ یہ علامے کے ایک سے منہوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب دوزخ یا جنت کے فیصلے سے پہلے محشر میں ہوگا۔ حضرت ابوہر یرہ وضی اللہ عنہ ہی کی ایک دوسر کی حدیث میں (جس کوامام مسلم نے روایت کیا ہے) زکو قادانہ کرنے والے ایک خاص طبقہ کے ای طرح کے ایک خاص عذاب کے بیان کے میاتھ آخر میں بیا الفاظ بھی ہیں:

#### حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَاد فَيُرى سَبِيلَة إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

اس عذاب كاسلسله اس وقت تك به ن رب كاجب تك كه حساب تماب ك بعد بندول كم بارك مين فيصله كياجائ كايادوزخ كى طرح (جيسا مين فيصله كياجائ كايادوزخ كى طرح (جيسا مجل مي حق مين فيصله جوگاه)

لیمن جتناعذاب و حساب وہ آخری فیصلہ سے پہلے اٹھا بھکے گااگر اس کی بدا نمالی کی سزا کے لئے 'سہ کے بزدیک و بی کافی ہوگا تواس کے بعد اس کو چھٹی اور نجات مل جائے گی اور وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر محشر کے اس عذاب سے اس کا حساب ب باق نہ ہوا ہوگا تو مزید سز ااور عذاب پانے کے لئے وہ دوزخ میں بھی جھے اجائے گا۔اللّٰ فیم اسٹھ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰہ کا بھی جھے اجائے گا۔اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰہ کا بھی جھے اجائے گا۔

قیامت اور جنت دوزخ کے عذاب و ثواب کے بارے میں جو اصولی باتیں معارف الحدیث جلد اول میں ککھی جاچکی میں جن حضرات کی نظر ہے نہ گزر کی ہوں دوان کاضر ور مطالعہ کریں،ان چیز وں کے بارے میں جوذ بنی الجھنیں بہت سوں کے لئے خلجان کا باعث بنتی ہیں،انشاءاللہ اس کے مطالعہ ہے دور ہو جاکمیں گی۔

عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ سَعِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ مَا خَا لَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالَا لَمُ إِلّا اَهْلَكُنهُ
 (رواه الشافعي والبخارى في تاديخه والحديدي في مسنده)

ترجمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہ آپ ﷺ فرماتے تھے کہ مال زکو ق جب دوسر سے مال میں مخلوط ہوگا توضر وراس کو تباہ کرد ۔ گئے۔ (مندشانی تاریخ) ہے بخاری مند تسدی

تشریح .....ام حمیدی بولام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے اپنی مند میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { روایت نقل کر کے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آد می پر زکوۃ واجب بواور وہ اس کو اوانہ کرے۔ تو ہے برکتی ہے اس کا باتی مال بھی تیاہ ہو جائے گا۔ <sup>©</sup>

اور امام بیرنتی نے شعب الا ممان میں امام احمد بن حنبل کی سند ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کی ہیں روایت نقل کر کے لکھا ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اور مصداق یہ ہے کہ اگر ایک غنی آد می (جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے) غلط طریقے پر زکوٰۃ وصول کرلے تو یہ زکوٰۃ اس کے باقی مال میں شامل جو کراس کو بھی تباہ کروے گی .....راقم سطور عرض کر تاہے کہ حدیث کے الفاظ میں ان دونوں تشریحوں ک مخواکش ہے ،اور ان دونوں میں کوئی تنا تص اور منافات بھی نہیں ہے۔

#### ز کوق مال ق تصمیر اور تزکیه کافر بعید ت

. . . حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند کی روایت ہے کہ جب (سور وَ توبه ) کی بير آیت نازل جو كی:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ اللَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ لَمَشِّرْهُمْ بَعَذَابِ اَلِيْمِ ـ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ لَتَكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ مَا هَلَّا مَا كَنَوْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَلُولُو الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ .....

اور جولوگ سونا چاندی (وغیر مال ودولت) بطور ذخیرے کے جُع کرتے اور جوڑتے رہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں حرج نہیں کرتے، تو اے بیغیر ( )! آپ ان (پر ستاران دولت کو آخرت کے) خدا کی راہ میں حرج نہیں کرتے، تو اے بیغیر ( )! آپ ان (پر ستاران دولت کو دودولت کو دردناک عذاب کی خوشخری سناد بیخ کردہ دولت کو آگ میں تبلا جائے گا، چراس سے ان کے ماتے، ان کے پہلواور ان کی چشمیں داغی جائمی گی (اور ان ہے) کہا جائے گا کہ یہ ہے (تمباری وہ دولت) جس کو تم نے اپنے لئے جوز اتھا اور ذخیر و کیا تھا، ہیں مز و چھو تم این دولت اندوزی کا۔

(توجب یہ آیت ناز بہوئی جس میں ذخیرے کے طور پر مال ودولت جمع کرنے والوں کے لئے آخرت کے سخت دروناک عذاب کی وعید ہے) تو صحابہ رضی انتدعتم پر اس کا بہت ہو جھ پڑا (اور وہ بزی فکر میں پڑگئے) حضرت عمر فاروق رضی انتدعتہ نے کہا میں تمباری اس فکر اور پر بٹانی کو دور کرنے کی کو شش کروں

نه مند حمیدی، شائع کرده مجلس علمی (جلداول) صفحه ۱۱۵

آخری سور و توب کی جس آیت کا حدیث میں ذکر ہے جب وہ نازل ہوئی تو سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے ظاہری الفاظ اور انداز ہے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب اور مطالبہ یہ ہے کہ اپنی کمائی میں ہے کچھ بھی پس انداز نہ کیا جائے اور ولت بالکل ہی جمع نہ کی جائے ، جو ہو سب خدا کی راو میں خرج کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ یہ بیات انسانوں کے لئے بہت ہی بھاری اور بڑی و شوار ہے - حضر ت عمرضی اللہ عنہ نے ہمت کی اور رسول اللہ ہے اس بار ہے میں استفسار کیا، آپ نے فرمایا: اس آیت کا تعلق ان لوگوں ہے جو مال ودولت جمع کریں اور اس کی زکو قادانہ کریں، لیکن اگر زکو قادا کی جائے تو بھر باتی مال حلال اور طیب ہو جاتا ہے ۔۔۔۔۔ آپ کے اس موقع پر فرمایا کہ : اللہ تعالی نے زکو قادی لئے فرض کی ہے کہ اس کے نکا لئے ہے باتی مال پاک ہو جائے ۔۔۔ اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا: ای طرح اللہ تعالی نے قانون میر اث اس لئے رکھا ہے کہ آد می جائے ۔۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعمانہ گان کے لئے ایک سہار اہو ۔۔۔۔۔۔ اس جواب میں رسول اللہ ہوں نے ہیں شارہ فرمایا ہے کہ آگر پس انداز کرنا اور مال ودولت کا جمع کرنا مطلقاً منع ہو تا توشر بیت میں زکو قوکا تھم اور میر اث کا تحکم ہی نہ ہو تا، کیونکہ شریعت کے ان دونوں تعموں کا تعلق جمع شدہ مال ہی ہے ، اگر مال و دولت کا جمع کرنا مطلقاً منع ہو تا توشر بیت میں زکو قوکا تکم اور ورلت کا تکم ہی نہ ہو تا، کیونکہ شریعت کے ان دونوں تعموں کا تعلق جمع شدہ مال ہی ہے ، اگر مال و دولت رکھنے کیا کل اجمانہ کیا کیا کی ایکن اجب تو تو گر تو تو تو شور بیر اث کا سوال ہی پیدانہ ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصل سوال کے جواب کے بعد رسول اللہ علیہ کرام رضی اللہ عنہ م کی جہزت عمر رضی اللہ عنہ م ک ذ بخی تربیت کے لئے ایک مزید بات یہ بھی فرمائی کہ مال وزرے نیاد وکام آنے والی چیز جواس دنیا میں دل کے سکون اور روح کی راحت کا سب سے بڑا سر مایہ ہے، اچھی صاحب صلاح، نیک سیر ت اور اطاعت شعار رفیقہ حیات ہے، اس کی قدر مال ودوات ہے بھی زیادہ کرو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت سمجھو ..... یہ بات میں نے اس موقع پر اس لئے فرمائی کہ اس دور میں عور توں کی بڑی ناقدری اور ان کے ساتھ بڑی بے Telegram } >> https://t.me/pasbanehaq 1

انصافی کی جاتی تھی۔

### ز و ق تفعیل احکام اور ضوابط

ز کو قائی اجمالی اور بنیادی حقیقت تو یمی ہے کہ اپنی دولت اور اپنی کمائی میں سے اللہ کی رضا کے لئے اس کی راہ میں خرج کیا جائے ۔۔۔۔۔ (وصف ورقیف کیفنوٹ) اور جیسا کہ عنقریب میں بی ذکر کیا جاچکا ہے، اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں یمی مجمل حکم تھا۔ بعد میں اس کے تفصیل احکام آئے اور ضوابط مقرر ہوئے۔ مثلاً بید کہ مال کی کن اقسام پرز کو قواجب ہوگی۔ کم از کم کتنے پرز کو قواجب ہوگی، کتنی مدت گزر جانے کے بعد واجب ہوگی، کن کن راہوں میں وہ خرج ہو سکے گی۔

اب وہ حدیثیں پڑھی جائیں جن میں ز کو ق کے تیف میل احکام اور ضوابط بیان فرمائے گئے ہیں۔

#### تم ہے کم کتنے مال پرز کوۃ فرض ہے؟

هَنْ آبِيْ سَعِيْدِ دِالْحُلْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ آوْسُقِ مِنَ التَّمَرِ
 صَدَفَةً وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ آوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ دُوْدٍ مِنَ
 الْإِبْلِ صَدَقَةً - (رواه النجارى ومسلم)

تر : مدن حضرت ابوسعید رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول القدشن نے فرمایا کہ پانچ وسق سے کم تھجوروں پر زیوٰق نہیں ہے اور پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوۃ نہیں ہے، اور پانچ راس او نٹول سے ہم میں زکوٰۃ منہیں ہے...... استخری ہے، مسر )

تشری سب عبد نبوی اس خاص کریدینه طیب کے قرب وجوار میں جولوگ خوش حال اور دولت مند

ہوتے تھے ان کے پاس دولت زیادہ تر تین جنسول میں ہے کی جنس کی صورت میں ہوتی تھے۔ یا توان کے

ہاغوں کی پیدادار اور کھجوروں کی شکل میں ، یا پاندی کی شکل میں ، یااد نول کی شکل میں ۔ ۔ ۔ رسول اللہ اللہ اس حدیث میں ان تیوں جنسول کا نصاب زکوۃ بیان فرمایا ہے ۔ یعنی ان چیزوں کی کم ہے کم کتنی مقدار پر

زکوۃ واجب ہوگ کے مجوروں کے ہارے میں آپ کے نتایا کہ پانچ وسق می میر زکوۃ واجب نہیں

ہوگی، ایک وسق قریباچھ من ہوتا ہے، اس حسب ہے پانچ وسق کھجوری تھیں من کے قریب ہول گ

اور چاندی کے بارے میں آپ کے فرمایا کہ پانچ اوقیہ دو سودر ہم کے برابر ہوگی۔ جس کاوزن مشہور

چاندی چالیس در ہم کے برابر ہوتی ہے، اس بنا، پرپانچ اوقیہ دو سودر ہم کے برابر ہوگی۔ جس کاوزن مشہور

قول کی بناء پر ساڑھے باون تو لے ہوتا ہے ۔ اور او نول کے بارے میں آپ کے نتایا کہ پانچ راسوں ہ میں زکوۃ واجب نہوگی۔

اس مدیث میں صرف ان ہی تین جنسوں میں زکو ۃ واجب ہونے کا تم سے تم نصاب بیان فرمایا " یا ہے۔ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے لکھا ہے کہ پانچ وسق (۳۰ من) تھجوریں ایک مخضر گھرانے کے سال بھر کے گذارے کے لئے کافی ہو جاتی ہیں،ای طرح دوسودر ہم میں سال بھر کا خرچ چل سکتا ہے اور مالیت کے لحاظ سے قریب قریب یمی حیثیت پانچ اونٹوں کی ہوتی ہے،اس لئے مقدار کے مالک کو خوش حال اور صاحب مال قرار دے کرز کو قواجب کردی گئی ہے۔ 6

كَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُواْ صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ
 كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَماً دِرْهَمْ وَلَيْسَ فِي يَسْعَةٍ وَيَسْعِيْنَ وَمَاتَةٍ شَيْعٌ فَإِذَا بَلَقَتْ مَاتِتُيْنِ فَفِيْهَا
 خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
 رواه الترمذى و ابوداؤدى

ترجی حضرت علی دخی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گھوڑوں میں اور غلاموں میں زکوۃ واجب نہیں کی گئی ہے۔ پس اوا کرو آرکوۃ چاندی کی ہر چالیس درہم میں ہے ایک درہم اور 1999 درہم سک میں کیچھ واجب نہیں ہے اور جب دوسو پورے ہو جائیں توان میں سے پانچ درہم واجب ہوں گے۔ (مریک تریندی، شریان ۱۹۰۰)

#### اموال تجارت پرز کوة

 كَان سَمُرَةَ بْنِ جُندُبِ أَن رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ كَان يَامُونَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ اللَّذِي نُعِدُ لِلنَّيْعِ ..... (رواه ابوداؤد)

ترجمه ، حضرت سمره بن جندب رضی القدعند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کاہم کو محتم تھا کہ ہم ہراس چیز میں ز کو 5 زکالیں جو ہم نے بچاو فروخت ( یعنی تجارت)کیلیے مہیا کی ہو ۔ ( سنن الجوون)

تشریح ....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آدمی جس مال کی بھی تجارت اور سوداگری کرے اس پرز کو ہواجب

• حضرات علاء کرام کے لئے یہ مسئلہ قابل خور ہے کہ اب جب کہ ان تیوں نصابوں کی مایت میں بہت بڑا فرق ہو گیا ہے اور سونے اور چاندی کی قیت میں بھی بہت بڑا فرق ہے اور قریاد نیا کے سب مکوں میں سکہ کاغذی نوٹوں کی شکل میں ہے اور حکو متیں اپنے سکوں کی قیت میں مختلف عوامل کے تحت کمی بیٹی کرتی رہتی ہیں، توان حالات میں وجو ب زکوق کا کم ہے کم نصاب سماصول پر متعین کیا جائے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

و کی۔

# عال ًنزرنے پرز کو قواجب ہو کی

 آنِ النِّن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكُوهَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
 الْعَوْلُ. . . روه النه مدى

ترجید ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے فرمایا: جس کسی کو کسی راہ ہے مال حاصل ہو تواس پُر اس کی زکو قاس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے۔ اس موسی تریزی ہوں

#### زيورات يرز وقاكا تحكم

- هِ فَيْ عَمْدٍ وَ إَنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ آنَ اِمْرَاةَ آتَتِ النَّبِيُ هِ إِبْنَةٍ لَهَا فِي يَدِ اِبْنَتِهَا مُسْكَتَانِ عَلِيْظَتَانِ مِنْ دُهَبٍ فَقَالَ ٱلْعُطِيْنَ زَكُوةَ هَذَا؟ قَالَتْ لَا، قَالَ آيَسُولِ انْ يُسَوِّرُكِ انْ يُسَوِّرُكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى
- دے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑی کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو عمیں اور اس لڑی کے ہاتھوں میں سونے کے مونے اور بھاری کئن تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ: تم ان کلکوں کی زکوۃ اواکرتی ہو؟اس نے عرض کیا کہ: میں اس کی زکوۃ تو نبیس دی آپ آپ سے نے فرمایا: تو کیا تمبارے لئے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالی تمبیر کلکوں کی (زکوۃ نہ دینے کی) وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کلگن بہنائے؟ اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کلگن ہا تھول سے اتار کررسول اللہ اس کے سامنے ڈال دیتے اور عرض کیا کہ: اب بالتہ اور اس کے رسول اللہ ایک داب بالتہ اور اس کے رسول کی کے لئے ہیں۔
- ١٠) عَنْ أُمِّ صَلَمَة قَالَتْ كُنْتُ ٱلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آكُنزُهُو؟ فَقَالَ مَا اللهِ مَا اللهِ آكُنزُهُو؟ فَقَالَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ آكُنزُهُو؟ فَقَالَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ﷺ ن حدیثوں بی کی بنیاد پر امام ابو حنینہ سونے چاندی کے زیورات پر (اگر وہ بقدر نصاب ہوں) زکوۃ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 فرض ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن دوسر ای انکہ امام مالک امام ان اور امام احمد کے نزدیک زیورات پرزگوۃ صرف اس صورت میں فرض ہے جب وہ تجارت کے لئے ہوں، پامال کو محفوظ کرنے کے لئے ہوا ان پامال کو محفوظ کرنے کے لئے ہوا ان پرن کو قواجب نہیں ہوں، لیکن جوزیورات صرف استعال اور آرائش کے لئے ہوں، امان کمہ کے نزدیک ان پرز کو قواجب نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضی الند عنہم کی رائے بھی مختلف رہی ہے۔ لیکن احادیث نے نبھی اس مسئلہ علی مسلک کی ہوتی ہے۔ ای لئے بعض شافعی المسالک علی محققین نے بھی اس مسئلہ میں حنفی مسلک کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ تفیر کبیر میں امام رازی نے یہی رویہ اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ طام رفعوص ای کی تائید کرتے ہیں۔ والنداعلم

### ز َ وَوَ جُيْثُلِي بَهِي إِدا كَ جَاسَقِ بَ

11) عَنْ عَلِي آنَ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَلَتِهِ قَبْلَ أَنْ أَحِلَ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذُ لِكَ - (رواه ابو داؤ د والترمذي و ابن عاجه والدارمي)

دید حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی الله عند نے بیشی اپنی زکو قراد اکرنے کے بارے میں رسول اللہ است سے دریافت کیا تو آپ سے ان کواس کی اجازت دے دی۔

. ( مشمل الله المواجع " له كل الشمل المواجع الشمل المواجع ال

#### ر کو قاور صد قات کے مستقلین

 آن زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَالِي قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ فَيَ قَبَايَعْتُهُ فَلْ كُر حَدِيثًا طَوِيَلًا. فَاتَا أَهُ رَجُلُ لَقَالَ أَعْدَلُهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ هَيْ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكُم نَبِي وَكُمْ أَنْ وَسُولُ اللهِ هَيْ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكُم نَبِي وَلَا عَنْدِهِ فِي الصَّنَاتِ حَتَى حَكَمَ هُوَ فَجَزَّاهَا لَمَالِيَةَ آجْزَاءِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ لِلْكَ الْآجْزَاءِ وَلَا عَنْدُ فَي الصَّنَاتِ حَتْى حَكَمَ هُوَ فَجَزَّاهَا لَمَالِيَةَ آجْزَاءِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ لِلْكَ الْآجْزَاءِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

تَحْتَ ....رسول الله الله الله الله الله على مصارف و كوة كابار مين الله تعالى ك جس تحم كاحوالدويا الله والدويا الله والله وال

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

# إِلَّمَاالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوْلَقَةِ فَلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَالطُهُ وَالْمَ السَّبِيلُ. (سورة توبه ٢٠٠٩)

ز کوۃ بس حق ہے مفلوں اور مختاجوں کا اور اس کی تحصیل وصول کا کام کرنے والوں کا اور موکفۃ القلوب کا، نیز وہ صرف کی جاسکتی ہے غلا مول کو آزاد کی ولانے اور ان کی گلوخلاصی کرانے میں اور ان لوگوں کی مدومیں۔ مدومیں جو قرض وغیر و کی مصیبت میں جتلا ہوں، اور (اسی طرح) مجاہدوں اور مسافروں کی مدومیں۔

نترا. ایعنی عام غریب اور مفلس لوگ ...... فقیر عربی زبان میں غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے،

اس لحاظ ہے وہ تمام غریب لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو غنی نہیں ہیں ( یعنی جن کے پاس اتنا

سرمایہ نہیں ہے جس پرز کو قواجب ہو جاتی ہے۔) شریعت میں غناء کا معیار بھی ہے۔ کتاب

الز کو ق کے بالکل شروع میں حضرت معاذرضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں زکو ق

کے بارے میں ارشاد ہوائے تو خذ من اغیباء ھم و تردُدُ الی فقر اء ھے۔

کے بارے میں ارشاد ہوائے تو خذ من اغیباء ھم و تردُدُ الی فقر اء ھے۔

ساکین وہ حاجت مند جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے پچھے نہ ہواور ہالکل خالی ہاتھ ہوں۔

یا ملین سیعنی زکوق کی مخصیل وصول کرنے والا عملہ ..... بیالوگ اگر بالفرض غنی بھی ہوں جب بھی ان کی محنت اور ان کے وقت کا معاوضہ زکوق سے دیا جا سکتا ہے - رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں یکی دستور تھا۔

مؤانة التلوّ ایسے لوگ جنگی تالیف قلب اور دلجوئی اہم دینی و ملی مصالح کے لئے ضروری ہو، وہاگر دولت مند بھی ہوں تب بھی اس مقصد کے لئے زکوۃ کی مدے ان پر خرج کیا جاسکتا ہے -

ر ق ب مسلحینی غلاموں اور باندیوں کی آزاد کی اور گلوخلاصی .....اس مدمین مجی ز کوٰۃ خرج کی جاسکتی

غاریمن جن لوگوں پر کوئی ایسامالی بار آپڑا ہو، جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت و قوت نہ ہو، جیسے اپنی مالی حیثیت ہے زیادہ قرض کا بوجھ یا کوئی دوسر امالی تاوان .....ان لوگوں کی مدد بھی زکو ۃ ہے کی حاسمتی ہے۔

نی سبل اللہ علاءاور ائمہ کے نزد کیاس سے مراد دین کی نصرت و حفاظت اور اعلاء کلمیۃ اللہ کے سلسلے کی ضروریات ہیں۔

ابالسبیل اسے مراووہ مسافر ہیں جنہیں مسافرت میں ہونے کی وجہ ہے مدد کی ضرورت ہو۔ زیاد بن حادث صدائی کی اس حدیث میں جن صاحب کے متعلق سے ذکر کیا گیاہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے درخواست کی کہ آپز کو ق کے مال میں ہے مجھے کچھ عنایت فرماد ہجئے!! نہیں جواب دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے زکو ق کے میہ آٹھ مصارف خود ہی مقرر فرماد سے ہیں،اگر تم ان میں ہے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کی طبقہ میں داخل ہو تومیں دے سکتا ہوں،اوراگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ اس مد میں سے تم کو کچھ دے سکوں۔۔۔۔۔( یہاں صرف حدیث کی تشر تکاور تفہیم کے لئے مصارف کا مختصر بیان کر دیا گیاہے - تفصیلی مسائل فقہ کی کتابوں میں و کچھے جائمیں،یاعلاء واصحاب فتو کی سے دریافت کئے جائمیں۔)

الله عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الله المسلكِيْنُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةِن وَلكِن الْمِسْكِيْنَ اللَّهِ لايَجِدُ عَنِي يُمْنِيهِ وَلا يُفْطَنُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا يَقُومُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

ترجمت حضرت ابوہر یرہ وضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اصلی مسکین (جس کی صدقہ ہے مدد کرنی چاہئے) وہ آدمی نہیں ہے جو (مائنے کے لئے) لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے (دردر پھر تا ہے اور سائلانہ چکر لگاتا ہے) اورا کیک دو لقے یاا یک دو تھجوری (جب اس کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہیں تو) لے کر واپس لوث جاتا ہے۔ بلکہ اصل مسکین دو بندہ ہے جس کے پاس ابنی ضرور تمی پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے ،اور (چو نکہ دوا ہے اس حال کو لوگوں ہے چھپاتا ہے اس لئے) کمی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہو تا کہ صدقہ ہے اس کی مدد کی جائے، اور نہ دو چل پھر کر لوگوں ہے سوال کرتا ہے۔ ( سی بھر کر لوگوں ہے سوال کرتا ہے۔ ( سی بھر کر دری ہو تا کہ صدقہ ہے اس کی مدد کی جائے، اور نہ دو چل پھر کر لوگوں ہے سوال کرتا ہے۔ ( سی بھر کردی ہو تھی مسلم )

آخریک صدیث کامدعامیہ ہے کہ وہ پیشہ ور سائل اور گداگر جو در در بھر کرلوگوں ہے ہانگتے ہیں،اصلی مسکین اور صدقہ کے اصلی مستحق نہیں ہیں، بلکہ صدقہ کے لئے ایسے باعفت ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہئے جوشرم و حیااور عفت نفس کی وجہ ہے لوگوں پر اپنی حاجت مندی ظاہر نہیں کرتے اور کسی ہے سوال نہیں کرتے ..... یہی لوگ اصل مسکین ہیں۔ جن کی خدمت اور مدد نہایت مقبول اور پسندیدہ عمل ہے۔

1 ٤) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ الصَّدَقَةُ لِغَنِيَّ وَلا لِلدى مِرَّةِ سَويّ. (رواه النرمذي و ابوداؤد والدارمي)

ترجمت حضرت عبدالله بن عمره بن العاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: زکوۃ حال مہمین ہے غنی(مالدار) کواور تواناو تندرست کو۔ ﴿ وَالْآلَةُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَنْ عُمَيْدِاللّهِ بْنِ عَدِي بْنِ الْمَعْيَارِ قَالَ آغْبَرَنَىٰ رَجُلانِ ٱلْهُمَا آتَيَا النّبِي ﷺ وَهُوَلِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ لَحَسَا لَا وَمُ مِنْهَا لَمُولَعَ لِيْنَا النَّظْرَ وَخَفْضَةً قَرَالَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ هِنْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيْهَا لِفَنِي وَّلَا لِقَوِي مُكْتَسِبٍ. (رواه ابوداؤد والنسائي)

ترجمت عبیداللہ بن عدی بن الخیار تابعی نقل کرتے ہیں کہ بجھے دو آدمیوں نے بتایا کہ وہ دونوں جمۃ الوداع میں رسول اللہ بھتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ آئی اس وقت زکوۃ کے اموال تقییم فرمارہ ہے، تو جم دونوں نے بھی اس میں ہے کھو انگا، آپ آئی نے نظر اٹھا کر جمیں اوپر ہے نیچے تک دیموا، تو آپ آئی ہے نظر اٹھا کہ جم دونوں مگر ہے بچھا کہ ان کے بھی اس میں میں میں میں میں میں میں میں کہ ان کے بھی اوک کہ ان کے بھی کو تندر ست و توانا محسوس کیا، چر فرمایا کہ اگر تم چا ہو تو میں میں میں دے دون (مگر ہے بچھا کہ کہ ان کے اللہ کا کہ کے کہ کا تندر ست و توانا محسوس کیا، چر فرمایا کہ اگر تم چا ہو تو میں میں میں دے دون (مگر ہے بچھا کو کہ ان کے کہ کے اور کے ان کی کا کہ کے ان کے انسان کی کہ کے تندر ست و توانا محسوس کیا، پھر فرمایا کہ آگر تم چا ہو تو میں میں میں کہ کے تندر ست و توانا محسوس کیا، پھر فرمایا کہ آگر تم چا ہو تو میں میں کہ کے تندر ست و توانا محسوس کے انسان کی کہ کہ تندر ست و توانا محسوس کی کہ کہ کے تندر ست و توانا محسوس کی انسان کی کہ کہ تندر ست و توانا میں کہ تندر ست و توانا محسوس کی کہ کہ تندر ست و توانا محسوس کی کھوٹ کے تندر ست و توانا محسوس کے تندر ست و توانا محسوس کی کہ تندر ست و توانا محسوس کی کہ تندر ست و توانا محسوس کے تندر ست و توانا محسوس کے تندر ست و توانا محسوس کی کہ تندر ست و توانا محسوس کی کہ تندر ست و توانا محسوس کے تندر سے ت

اموال میں مالداروں کااور ایسے تندرست و توانالو گوں کا حصہ نہیں ہے جو اپنی معاش کمانے کے قابل ہوں۔ اسس نی بین انسان ایان

تشریّ .... ان دونوں حدیثوں میں غنی سے مراد غالباً وہ آدی ہے جس کے پاس اپنے کھانے، کپڑے جیسی ضروریات کے لئے کچھ سامان موجود ہواورا سے فی الحال ضرورت نہ ہو، ایسے آدی کو آگر وہ الک نصاب نہیں ہے زگو آدی جائے، توآگر چہ ادا ہو جائے گی، لیکن خوداس آدی کو زگو آلینے سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ ای طرح جو آدی تندرست و توانا ہواور محنت کر کے روزی کماسکتا ہواس کو بھی زگو آلینے سے بچنا چاہئے .... عام ضابط یہی ہے، اوران دونوں حدیثوں میں اس عام ضابط کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ لیکن خاص حالات میں ایسے لوگوں کو بھی زگو آلینے کی گنجائش ہے۔ اس لئے عبیداللہ بن عدی والی دوسری حدیث میں آپ سے ان دونوں صاحبوں سے یہ بھی فرمایا کہ: "اگر تم لینا چاہو تو ہیں دے دوں گا۔" سی شیست اعظے کے۔" اور کی صدیث میں آپ ان دونوں صاحبوں سے یہ بھی فرمایا کہ: "اگر تم لینا چاہو تو ہیں دے دوں گا۔" سی شیست اعظے کے۔

#### ز كوة وصد قات اور خاندان نبوت

١٦) عَنْ عَلْدِالْمُطلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ هلِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ
 النَّاس وَإِنَّهَا لَا تَحِلُ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ. (دواد مسلم)

ترجت عبدالمطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی فرمایا کہ بیہ صد قات لوگوں کے مال ودولت کا میل کچیل میں ،اور وہ محمد اللہ اور آل محمد اللہ کے لئے طال نہیں ہیں۔ مسل کچیل میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علا

تشتِ آساس صدیث میں زکو قوصد قات کو میل کچیل اس لحاظ ہے کہا گیا ہے کہ جس طرح میل کچیل نکل جانے ہے۔ جس طرح میل کچیل نکل جانے کے بعد باقی مال عندالقد اور باطنی فظر میں جانے کے بعد باقی مال عندالقد اور باطنی نظر میں پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جبال تک ہو سکے مال زکو ہے استعمال سے پر ہیز ہی کیا جائے۔ اس بناء پر رسول اللہ میں نے خود اپنے لئے اور قیامت تک کے واسطے اپنے اہل خاندان بی باشم کے لئے زکو ہوائز قرار دے دیا۔

 10 عَنْ آنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْلَا آتَى آخَاتُ آنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ

 ¥گَلْتُهَا. ((واه البخارى و مسلم)

ترجمت حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ انسٹر کورر ہے تھے، راستے میں پڑی ہوئی ایک تھجور آپ نے نے دیکھی تو فرمایا کہ اگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہ شاید میز کو ڈکی ہو تومیں اس کواضا کے کھالیتا۔ ایک نے ایک ایک کے ایک میں ایک کا میں ا

تشرِی اس موقع پر آپ کاید فرمانادراصل اوگوں کویہ سبق دینے کے لئے تھاکہ اگر القد کارز ق اور اس کی کی کوئی نعت (اگر چد کئیں بی کم حیثیت اور کم قیت ہو) کہیں گری پڑی نظر آئے تو اس کا احر آم اور اس کی قدر کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لئے اللہ نے وہ بنائی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے بہتا قدر کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لئے اللہ نے وہ بنائی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے بہتا کے اللہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

کے کہ:"میں اس کواس لئے نہیں کھاسکتا کہ شاید بیز کو ق کی تھجور وں میں ہے گر گئی ہو۔"مشکوک اور مشتبہ چیزوں کے استعمال کرنے ہے پر ہیزاوراحتیاط کاسبتی بھی اہل تقوی کودے دیاہے۔

- ١٨) عَنْ آيِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ آعَدَ الْحَسَنُ إِنْ عَلِيّ تَمِرَةً مِنْ تَمَوِالصَّدَلَةِ لَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النّبِيّ مَدَّ كُغُ كُغُ لِيَطْرَحَهَا لُمَّ قَالَ أَمَا شَعُرْتُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. (دواه البحارى ومسلم
- حضرت ابوہر برورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ 💎 کے نوایے حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے (اپنے بجین میں)ز کوۃ کی تھجوروں میں ہے ایک تھجوراٹھا کرایئے منہ میں رکھ لی۔رسول اللہ ِ نے دکھے لیااور فرمایا: کے کے (اخ اخ) تاکہ دواس کومنہ سے نکال دیں اور تھوک دیں۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ (نی ہاشم) زکوۃ نہیں کھاتے ہیں۔ آجی کی آب آج کہ مرا
- ١٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامِ سَأَلَ عَنْهُ اَهَدْيَةَ اَمْ صَدَقَةٌ؟ لَاِنَّ لِيْلَ صَدَلَةً قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُّ وَإِنْ لِيُّلَ هَدْيَةً ضَرَبَ بِهَدِهِ لَآكُلَ (رواه لیحاری و مسلم)
- حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کامعمول اور دستور تھا کہ جب کوئی کھانے کی چیز آپ کے پاس لا تا تو آپ اس کے بارے میں دریافت فرماتے کہ: یہ بدیہ ہے یاصد قد ؟اگر آپ کو ہتایا جاتا کہ بیر صدقہ ہے، تو آپ اپنے اصحاب رضی اللہ عنبم ہے (یعنی ان اصحاب رضی الله عنهم سے جن کے لئے صدقہ کھانے میں کوئی مضائقہ نہ ہوتا، جیسے کہ اصحاب صفہ رضی الله عنهم) فرمادیے کہ تم لوگ کھاؤ،اورخوداس میں سے نہ کھاتے-اوراگر آپ کو بتایا جاتا کہ یہ کھانام**ریہ تو آ**پ <sup>یہ</sup> بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور ان اصحاب رضی اللہ نہم کیساتھ اس کے کھانے میں شرکت فرماتے۔ ( للجيم مسلم وللجي بني . ي )

تشتری مسلم محض کوغریب اور ضرورت مند سمجھ کراعانت وامداد کے طور پر ثواب کی نیت ہے جو کچھ دیا حائے وہ شریعت کی اصطلاح میں صدقہ کہلا تاہے،خواہ وہ فرض دواجب ہو، جیسے ز کو قیاصد قہ فطر، یا نفلی ہو (جس کو ہماری زبان میں امداد اور خیرات کہاجاتاہے)..... (اوراگر عقیدت اور تعلق و محبت کی وجہ سے اور اس کے نقاضے ہے کسی اپنے محرّم اور محبوب کی خدمت میں کچھ بیش کیا جائے تو وہ ہدیہ کہلاتا ہے ..... صدقہ میں دینے والے کی پوزیش او تجی اور بلند ہوتی ہے اور بے چارے لینے والی کی نیجی اور بہت، اس لئے رسول الله و محمى فتم كا صدقه استعال نهيل فرمات تص ..... اور بديه دي والا اس ك ذريع احرّام و عقیدت اور تعلق و محبت کااظهار کرتا ہے اور اس کواپئی ذاتی ضرورت میجھتا ہے اس لئے رسول اللہ 🔊 اس کو خو ثی ہے قبول فرماتے تھے، پیش کرنے والے کو دعائیں دیتے تھے،اور بسااد قات اپنی طرف ہے اس کو مدید وے کراس کی مکافات بھی کرتے تھے <sup>©</sup> .....اور جب کوئی صدقہ کے طور پر پچھ لاتا تو دواپنے اصحاب

o صحح بخارى ميل حفزت عائث صديقة رضى الله عنهاكى حديث ہے: كان وسُولْ الله 🕝 يفس اليلاية يُنبِبُ عليهِ ـ (رسول الله صلى الله عليه وسلم مدير قبول فرمات تقے ، اور مدید چش کرنے والے کوخود بھی مدیے دیتے تقےے ) Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

ستحقین کورے رہتے تھے۔

 أَنْ أَيِّى رَافِع أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِى مَخْوُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ لَقَالَ لِآبِى رَافِع
 اِصْحَبْنِى كَيْمًا تُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتّى البِى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْالَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيّ

 كَا مُشَا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاتَحِلُ لنَا وَإِنْ مَوَالِيَ الْقُومِ مِنْ أَنْفُسِهم.

(رواه الترملی وابوداؤد والنساتی)

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام ابورافع رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے بخروم کے ایک آدی کو زکوۃ وصول کرنے کے لئے مقرر فربایا۔ اس مخزوم کے ابورافع سے کہائم بھی (حق المحصد کے طور پر) اس میں سے بچھ مل جائے جس طرح مجھے ملے گا۔ ابورافع نے ان سے کہا کہ : جب بک میں رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں دریافت نہ کرلوں تمہارے ساتھ نہیں جل سکا۔ اس کے بعد ابورافع حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آبود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آبود کے خلام بھی انہی میں سے بیں (اس لئے بھاری فرکھی کے خات میں سے بیں (اس لئے بھاری طرح تمہارے لئے بھی ہیے جائز نہیں ہے، اور کئی گھرانے کے غلام بھی انہی میں سے بیں (اس لئے بھاری طرح تمہارے لئے بھی ہیے جائز نہیں ہے۔) سے ایک شرح تمہارے لئے بھی ہیے جائز نہیں ہے۔) سے ایک شرح تمہارے لئے بھی ہیے جائز نہیں ہے۔) سے ایک شرح تمہارے لئے بھی ہیے جائر نہیں ہے۔) سے ایک شرح تمہارے لئے بھی ہیے جائز نہیں ہے۔) سے ایک ترین کے خلاص کے خلاص کے خلاص کے ایک کا تعرب کے خلاص کے خلاص کر تھی کے خلاص کے خلا

ئن حالاً میں سوال کرنے کی اجازے اوکن حالامیں ممانعت

حضرات محدثین ''سَبَاب الزِ کوچ'' بی میں وہ حدیثیں بھی درج کرتے ہیں جن میں بتایا گیاہے کہ کن حالات میں سوال کرنے کی ممانعت ہے اور کن حالات میں اجازت ہے۔ان کے اس طریقے کی پیروی میں اس سلسلہ ''معارف الحدیث' میں بھی وہ حدیثیں میں درج کی جاتی ہیں:

٢١) عَنْ حُنْشِي أَنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَجِلُ لِفَنِي وَلَا لِلِي مِرَّةِ
 سَوِي ٓ إِلَّا لِلِي فَقْرِ مُدْقِع أَوْ غُرْم مُفْظِع وَمَنْ سَالَ النَّاسِ؟ لِيَغْرِى بِهِ مَالَةٌ كَانَ خُمُوْهًا فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

و جبه يوم القيامة ورصفا يا تحله من جهام فلمن ضاء فليقل ومن ضاء فليكيور (دواه الدمدى) رجم حبثى بن جناده ب روايت ب كه رسول الله على خرايا سوال كرناجائز نبيس ب غنى آدى كواور فه الاالله تعلى من بر الرايا بو، ياجس پر تندرست آدى كو البعة اليه آدى كو جائز ب جس كو نادارى وافلاس نے زمين پر تراويا بو، ياجس پر قرض ياكسى تاوان و غير وكاكوئى بھارى بوجر پر گيابو، اورجو آدى (محتابى كى وجد ب نبيس بكه) اپنال ملى اضاف كے لئے لوگوں كے سامنے باتھ بھيلائے اور سوال كرے تو قيامت كے دن اس كابيہ سوال اس كے چرے پر ايك زخم اور گھاؤكى شكل ميں نماياں بوگا، اور جنم كاگر م جلنا بوا پھر بوگا جس كو وہاں وہ كھائے گا .....اس كے بعد جس كابى چاہے سوال كم كرے اور جس كابى چاہے زيادہ كرے (اور تخرت ميں اس كابيہ تيجہ بيگتے)..... (برسم تردن)

 آبِي هُرَيْرَةَ مَنْ سَأَلَ النَّاصَ آمُوالَهُمْ تَكُثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْا لُ جَمْرًا فَلْيَسْتَجُلُّ اوْلِيَسْتَكُورْ - (واه مسلم)

ترجمت حضرت الوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:جو کو کی (حاجت ہے مجبور ہو کر نہیں بلکہ ) زیادہ مال حاصل کرنے کے لئے لوگوں ہے مانگتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے لئے جہنم کا انگارہ مانگتا ہے (لیعنی جو کچھے اس طرح سوال کر کے وہ حاصل کرے گاوہ آخرت میں اس کے لئے دوز خ کا انگارہ بن جائے گا)....اب خواواس میں کی کرے میازیاد تی کرے۔ (سیج مسنم)

كَنْ عَلْدِاللهِ لَمْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ هَلَا مَنْ سَالَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْيِيهِ جَاءَ يَوْمَ
 الْقِيلَةِ وَمَسْتَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ مُحُمُوْشَ أَوْ مُحَدُّوْشَ أَوْ كُدُّوْتٌ قِلْلَ يَا رَسُوْلِ اللهِ مَا يُغْيِيهِ؟ قَالَ حَمْسُوْنَ دِوْهَمًا أَوْ لِلْمَتُهَا مِنَ اللَّهَبِ. (رواه ابوداؤه، والترمك، والساق وابن ماجه و الدارم)

ترجمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کئے فرمایا: جو مخض ایسی حالت { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 میں لوگوں ہے سوال کرے کہ اس کے پاس سید ہو (لینی اتنا موجود ہو جواس کے لئے کانی ہو،اور جس کے بعد وہ دو در مرون کا مختاج اور دست مگر نہ رہے) تو دہ قیامت کے دن محشر میں اس حال میں آئے گاکہ اس کا سوال اس کے چہرے میں ایک گھاؤ کی صورت میں ہوگا (خوش) خدوش، کد وڑے یہ تیوں لفظ قریب المعنی ہیں،ان کے معنی زخم کے ہیں۔ غالبًاراوی کو شک ہوگیا ہے کہ اصل حدیث میں ان متیوں میں ہے کون سالفظ تھا ۔۔۔۔ آگے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ( کا بیدار شادس کر آپ ہے ہو چھا گیا کہ یارسول اللہ اور کتی مقدار ہے جس کو آپ نے سعت فرمایا ہے (اور جس کے بعد وہ دوسروں کا مختاج اور دست مگر نہیں رہتا) آپ نے فرمایا کہ: بچاس درہم میان کی قیت کا سوا۔۔

۱۱ تا يا چې ۱۹ پانځ انډې انس بيان، نيان يوپ د شوه اني ۱

...... مطلب میہ کہ جس کے پاس بچاس درہم یا اس کے قریب مالیت موجود ہو، جے وہ اپنی ضروریات میں استعال کر سکتا ہواور کسی کاروبار میں لگاسکتا ہواس کے لئے سوال کرنا گناہ ہے،اوراییا شخص قیامت میں اس حالت میں آئے گاکہ اس کے چبرے پراس ناجائز سوال کی وجہ سے بدنماواغ ہوگا۔

وہ غناجس پرزگوۃ فرض ہوتی ہے اس کا معیار تو متعین ہے اور اس کے متعلق حدیثیں پہلے گزر پچی ہیں،
لیکن وہ غناجس پرزگوۃ فرض ہوتی ہوئے سوال نہیں کرنا چاہئے، رسول اللہ نے مختلف او قات میں اس
کے معیار مختلف بیان فرمائے ہیں۔ شار حین حدیث نے اس اختلاف کی توجید کئی طرح ہے گی ہے۔ اس
عاجز کے نزویک سب سے اقرب بات سے ہے کہ یہ اختلاف اشخاص اور احوال کے لحاظ ہے ہے۔ یعنی بعض
حالات اور اشخاص ایسے ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت اٹافہ ہونے کی صورت میں بھی اان کے لئے سوال کی
مخبائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ اٹافہ (۴۶،۵۰) درہم کے قریب ہوتو پھر بالکل مخبائش نہیں ، .... اور بعض
حالات اور اشخاص ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس اگر ایک دن کے کھانے کے لئے بھی پچھ ہوتو ان کے
لئے سوال کی مخبائش نہیں ۔ اس طرح اس اختلاف کور خصت و عزیمت کے فرق پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے،
لئے سوال کی مخبائش نہیں ۔ اس طرح اس اختلاف کور خصت و عزیمت کے فرق پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے،
لئے سوال کی مخبائش نہیں ایک دن کے کھانے بھر ہونے کی صورت میں بھی سوال سے منع کیا گیا ہے وہ عزیمت اور
تقدر بریادہ اس سے دن سے کھانے بھر ہونے کی صورت میں بھی سوال سے منع کیا گیا ہے وہ عزیمت اور

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

#### سوال میں بہر حال ذکت ہے

 خِنِ ابْنِ حُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعِنْبَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّلَقَةَ وَالتَّمَلُّفَ عَنِ الْعَسْطَةِ الْعُلْدَ عَنْ الْعَدْ اللهُ ال

(رواه البخارى و مسلم)

ترجمت حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله الله الله الله عند که کااور ما تکنے سے پر بینز کرنے کاف کر کرتے ہوئے بر سر منبرایک دن فرمایا: اوپر والا باتھ یتجے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا باتھ دینے والا ہو تاہے اور ینچے والا ہاتھ لینے والا ہو تاہے۔ (کی کی اُن وکی سسم)

۔ تشریک ..... مطلب یہ ہے کہ دینے والے کا مقام او نچااور عزت کا ہے ، اور ما تکنے والے کا نیچااور ذلت کا۔ اس لئے مؤمن کودینے والا فبناچاہئے اور سوال کی ذلت ہے اپنے کو حتی الا مکان بچانا ہی چاہئے۔

اً گر سوال کرناناً گزیر ہو توالقہ کے نیک بندوں ہے کیا جائے

 آن المُوَاسِيَّ أَنَّ الْفَوَاسِيَّ قَالَ قُلْتُ لِوَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَالَ اللّهِ اللهِ اللهُواللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجمند ابن الفرای تابعی اپنے والد فراس ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے دریافت کیا کہ: میں اپی ضرورت کے لئے لوگوں ہے سوال کر سکتا ہوں؟ آپﷺ نے فرمایا: (جہاں تک ہو سکے)سوال نہ کرو،اوراگرتم سوال کے لئے مجبور ہی ہو جاؤ توانلہ کے نیک بندوں ہے سوال کرو۔

( سنن بل ۱۰۰۰ ، سنن نسائی )

#### اپنی حاجت بندول کے سامنے ندر کھو،اللہ کے سامنے رکھو

77) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ اَصَابَعُهُ فَاقَةً فَانْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ قَسَدُ فَاقَةً وَمَنْ اَصَابَعُهُ فَاقَةً فَانْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ قَسَدُ فَاقَةً وَمَنْ اَفْرَاهُا بِالنَّاسِ لَمْ قَسَدُ فَاقَةً وَمَنَا اللهُ لَهُ بِالْفِعَا إِمَّا بِمَوْتِ عَاجِلٍ اَوْفِنَى اجِلِ. (دواه الدائد مَن عَبِداللهُ بن مسعود وضى الله عند موالله عند معالله بن آدى كوكوئى تخت طاجت بيش آئى اوراس اس ني بندول كر سائن ركھا (اوران سے مدد چاتى) تواسے اس مصيبت مستقل نجات نبيل بلے گى، اور جس آدى نے اس الله كرسائن ركھا اوراس سے دعاكى، تو پورى اميد سے كر الله تعالى جلد بى اس كى به حاجت خم كردے كا، يا تو جلدى موت دے كر (اوراگراس كى موت كا مقرر وقت آگيا ہو) يا يكم عالى دے كرد (مشن ان الله عند)

بندوں سے سوال نہ کرنے پر جنتہ کی عانت

 (۲۷) عَنْ نَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ يَكْفُلُ لِيْ اَنْ لاَيَسْأَلُ النَّاسَ هَيْنًا فَآتَكُفُلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ
 (Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l

#### فَقَالَ تُوْبَانُ آنَا فَكَانَ لَا يَسْفَالُ أَحَدًا شَيْفًا ورواه الموداؤد والساني

ترزی حضرت توبان رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ دن فرمایا:جو مجھ سے اس بات کا عبد
کرے کہ وواللہ کے بندول سے اپنی کوئی حاجت نہ مانکے گا تو میں اس کے لئے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔
توبان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: حضرت (علی) ہیں ہے عبد کرتا ہوں ،،،،،راوی کا بیان ہے کہ اس
وجہ سے حضرت ثوبان کا یہ دستور تھا کہ وہ کی آدمی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ اسٹی نیاس سے کہ اس

## اگر بغیر سوال اور طمع ننس کے کچھ ملے تواس کو لے لینا چاہنے

- كَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَعْكَابِ قَالَ كَانَ النِّيقُ اللّهِ يُعْطِينِى الْعَكَاءَ فَٱلَّوٰلُ آغْطِهِ ٱلْمَقَرَ إِلَيْهِ مِنِى لَقَالَ عُلْمُ لَعُمُولُهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ فَمَا جَاءَ كَ مِنْ طَلَا الْمَالِ وَ ٱلْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ لَمُحَلَّهُ وَمَا لَا فَكَ عَنْهُ تَفْسَكَ (دواه البخارى و سسله)
- ترجید حضرت عمر بن الخطاب رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ (اور) بھی مجھے کچھ عظافرہات سے تو میں عرض کر تا تھا کہ : حضرت (اور) الکی ایسے آدمی کو دے و سیح جس کو مجھ ہے زیاد واس کی ضرورت ہو؟ تو آپ (اور) کرماتے کہ عمر اس کو لے لو اور اپنی ملکت بنالو (پجر چاہو تو) صدقہ کے طور پر کسی حاجت مند کو دے دو (اور اپنا یہ اصول بنالو کہ )جب کوئی ال تمہیں اس طرح طے کہ نہ تو تم نے اس کے لئے سوال کیا اور نہ تمہارے دل میں اس کی چاہت اور طع ہو (تو اس کو اللہ کا عظیمہ سمجھ کر) لے لیا کرو، اور جومال اس طرح تمہارے پاس نہ آئے تو اس کی طرف توجہ بھی نہ کرو۔ سور سی کی جس

#### جب تک محنت ہے کما سکتے ہو سوال نہ کر و

٧٩) عَنِ الزُّيَّيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَانْ يَاحُدُ آحَدُكُمْ حَبْلَةَ فَيَاتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَحْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنْ يُسْــَأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْمَتَعُوْهُ.

(رواه البخارى)

- آرجی حضرت زبیر بن العوام ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ میں ہے کی ضرورت مند) آدمی کا میں روایت ہے اور اس طرح میہ رویہ کہ دوری لے کر جنگل جائے اور لکڑیوں کا ایک تھاا پی کمر پر لاد کے لائے اور بیچے ،اور اس طرح اللہ کی توفیق ہے وہ سوال کی ذلت ہے اپنے کو بچالے،اس ہے بہت بہتر ہے کہ ودلو کوں کے سامنے سوال کا ہاتھ بھیلائے پھر خوادوداس کو میں ہاند ہیں۔ (سیکن فرق)
- ٣٠) عَنْ آتَسِ آنَّ رَجُلا مِنَ الْأَلْصَارِ آتَى النَّبِي اللَّهِ يَسْأَلُهُ فَقَالَ آمَا فِي آلَيْكَ هَيْعَى فَقَالَ آبَلى حِنْ آلْمَاءِ قَالَ آلْتِيلَ بِهِمَا فَآتَاهُ بَهِمَا فَآتَاهُ بَهِمَا فَآتَاهُ بَهِمَا فَآتَاهُ بَهِمَا فَآتَاهُ بَهِمَا فَآتَاهُ بَهِمَا فَآتَاهُ بَعْمَا بِيْدُ هَمْ اللهِ هَا اللهِ هَا أَلْهُ فَآتَاهُ اللهِ هَا أَلَّهُ فَآتَاهُ اللهِ مَا إِلَّهُ فَآتَاهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا إِلَّهُ فَآتَاهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

البِرْهَمَيْنِ فَاغَطَا هُمَا الْأَنْصَارِى وَقَالَ اِشْعَرِ بِآحَلِهِمَا طُمَامًا فَانْبِلْهُ اِلَى اَهْلِكَ وَاهْعَرِ بِالْمَاهِ طُمَامًا فَانْبِلْهُ اللهِ الْهَالِمُ الْلَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

ترجمه حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک (مفکس اور غریب فخص)انصار میں ہے رسول اللہ 🕾 کی خدمت میں حاضر ہوااور (اپن حاجت مندی ظاہر کر کے) آپ 🖗 سے کچھ مانگا۔ آپ 🕾 نے فرمایا کہ : کیا تمہارے گھرمیں کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: پس ایک کمبل ہے جس میں سے کچھ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھالیتے ہیں،اور ایک بیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ (باتی بس الله كانام ب) آپ ﷺ نے فریایا: یمی دونوں چزیں میرےیاس لے آؤ۔ انہوں نے دودونوں لاکر آپ 🕾 کو وے دیں۔ آپ نے وہ کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لیا، اور (نیلام کے طریقے پر)حاضرین سے فرمایا : کون ان دونوں چیزوں کو خرید نے پر تیارہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا: حضرت ایم ایک درہم میں ان کو لے سکتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کون ایک در ہم سے زیادہ لگا تا ہے( یہ بات آپ نے دود فعہ یا تین دفعہ فرمائی)ایک دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ: حضرت! میں بید دودر ہم میں لے سکتا ہوں۔ آپ ﷺ نے دونوں چزیں ان صاحب کودے دیں اور ان سے دودر ہم لے لئے اور ان انصاری کے حوالے کئے اوران سے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا تو تم کھانے کا بچھ سامان (غلمہ وغیرہ) لے کراپی بیوی بچوں کو دے دو،اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید دادراس کو میرے یاس لے کر آؤ۔ انہوں نے ایساہی کیا اور کلباڑی لے کر آپ ایکی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آگ نے اپنے دست مبارک سے اس کلباڑی میں لکڑی کا ایک دستہ خوب مضبوط لگادیا، اور ان سے فرمایا جاد اور جنگل کی لکڑیاں لا کر بیجو، اور اب میں بندرہ دن تک تم کو نہ دیکھوں (بعنی دو ہفتہ تک یہی کام کر داور میرے پاس آنے کی بھی کو شش نہ کرو) چنانچہ وہ صاحب چلے گئے اور آپ ﷺ کی ہدایت کے مطابق جنگل کی کنڑیاں لالا کریجیتے رہے۔ پھر ایک دن آپ عید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے اس کار وبار میں دس باره در ہم کما لئے تھے جن میں کچھ کا انہوں نے کیڑا خریدااور کچھ کا غلہ وغیر و۔رسول اللہ ﷺ نے ان ہے فرمایا: بن محت سے یہ کمانا تمبارے لئے اس سے بہت ہی بہتر ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے مانتکنے کا داغ تمبارے چرے پر ہو۔ (پھر آپ ﷺ نے فرمایا) سوال کرناصرف تین قتم کے آومیوں کے لئے درست ہے: ایک وہ آدمی جے فقر و فاقد نے زمین سے لگادیا ہواور بالکل لاجار کر دیا ہو۔ دوسرے وہ جس پر قرض یا کسی ڈنڈ کا بھاری ہو جھ ہو (جس کی ادائیگی اس کے امکان میں نہ ہو) تیسرے وہ جس کو کوئی خون ببااد اکرنامواوروه اے ادانه کر سکتامو۔

تشری سید حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں۔افسوس!جس پیغیر کی بید ہدایت اور بید طرز عمل تھا،اس کی امت میں پیشر کی بید مدار کے علاقہ اس کی امت میں پیشہ ور سا کلوں اور گداگروں کا ایک طبقہ موجود ہے،اور کچھے لوگ ود بھی ہیں جو عالم یا بیر بن کر معزز قتم کی گداگر کی کرتے ہیں۔ بید لوگ سوال اور گداگری کے علاوہ فریب دی اور دین فروش کے بھی مجرم ہیں۔

#### ز کو ہ کے علاوہ مالی صید قات

٣٦) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسٍ فَالَتْ فَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَ لَحَقًا سِوَى الزَّكُوةِ فُمْ قَلَا لَهُ اللهِ اللهُ المَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ

لیسی المیر آن تولوا و بخوه تحقی قبل المقضوق و المفوب ولین المیر من امن بالله والیوم المن و الله و النوم الامور و المفرب ولین المیر و المفایی و المفایین و

تشریک سد مدین کا مقصد و منشاء یہ ہے کہ کسی کو یہ غلط قبنی نہ ہونی چاہئے کہ مقرر وز کو قرایعنی فاضل سر مایہ کاچالیسوال حصہ )اداکر دینے کے بعد آدمی پراللہ کاکوئی مالی حق اور مطالبہ باتی نہیں رہتااور وہ اس سلسنہ کی ہر قتم کی ذمہ داریوں سے بالکل سبکہ وش ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خاص حالات میں زکو قادا کرنے کے بعد مجمی اللہ کے ضرورت مند بندول کی مدد کی ذمہ داری دولت مندول پر باتی رہتی ہے۔ مثالا ایک صاحب بروت آدمی حساب سے پوری زکو قادا کر چکا ہو، اس کے بعد اسے معلوم ہوکہ اس کے پڑوس میں فاقہ یااس کا فلال قر جی رساب سے بوری زکو قادا کر چکا ہو، اس کے بعد اسے مصیب زدہ مسافر ایس حالت میں اسکے باس پنچے جس کو فوری امداد کی ضرورت ہو تو ایسی صور توں میں ان ضرور تمندول، محتاجوں کی امداد اس پر بات ہوگی۔

رسول الله ﷺ نے یہ بات بیان فرمانی اور بطور استشباد سور ؤبقر ہی مندر جہ بالا آیات تلاوت فرمانی۔ اس آیت میں اعمال ہر ( نیکی کے کاموں ) کے ذیل میں ایمان کے بعد تیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں وغیرہ حاجت مند طبقوں کی مل مدد کاذکر کیا گیاہے۔ اس کے بعد اقامت صلوۃ اور ادا، زکوۃ کا مجمی ذکر کیا گیا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ہے -اس سے معلوم ہوا کہ ان کمز ور اور ضرورت مند طبقوں کی مالی مد کا جوذ کریبال کیا گیاہے وہ ذر کو ق کے علاوہ ہے، کیو نکہ زکو قاکم متقلاذ کراس آ ہے میں آ گے موجو دے۔

## امیر غریب ہر مسلمان کے لئے صدقہ لازم سے

٣٦) عَنْ اَبِى مُوْسَى آلَاهُمْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةَ قَالُوا فَإِنْ لَم يَجِدُ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَالْحَاجَةِ الْمَنْهُوْكَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ فَيَامُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةً – (رواه البحارى و مسلم)

آشری سیاس حدیث ہے معلوم ہواکہ جن لوگوں پر دولت اور سرمایہ نہ ہونے کی وجہ ہے زکواۃ فرض نہیں ہوتی ان کو بھی صدقہ کرنا چاہئے۔اگر روپیہ پییہ ہے ہاتھ ہالکل خالی ہو تو محت مز دور کی کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر صدقہ کی سعادت حاصل کرنی چاہئے۔اگر اپنے خاص حالات کی وجہ ہے کوئی اس ہے بھی مجبور ہو تو کسی پریشان حال کی خدمت ہی کردے، اور ہاتھ پاؤل سے کسی کا کام نہ کر سکے تو زبان ہی سے خدمت کر ہے سسے حدیث کی دوح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ ہر مسلمان خواہ امیر ہویا غریب، طاقتور اور توانا ہویا ضعیف اس کے لئے لازم ہے کہ داہے، درہے، قدمے، خنے جس طرح اور جس قتم کی بھی مدد اللہ کے حاجت مند بندول کی کر سکے ضرور کرے، اور اسے در پیخنہ کرے۔

صدقه کی تر غیب اوراس کی بر کات

٣ ٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَنْفِقْ يَا بْنَ ادَمَ ٱنْفِقْ عَلَيْكَ.

(رواه البخاري و مملم)

ترجمت حضرت ابوہر رووضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

آدم کے فرزندا تو (میرے ضرورت مند بندوں پر) پی کمائی خرج کر، میں اپنے خزانہ سے تھے کو دیتا ربول گا۔ ( کی ہیں کی کسم)

تشت کے ضرورت مند بندوں کی ضرور توں پر جو بندہ اس کے ضرورت مند بندوں کی ضرور توں پر خرچ کر تارہے گارہ کی ضرور توں پر خرچ کر تارہے گا۔۔۔۔اللہ خرچ کر تارہے گا سکارے گا۔۔۔۔اللہ دولت سے نوازاہے ہمنے دیکھا کہ ان کا بھی معلوم ہے اورائے ساتھ انکے رب کر کم کا بھی معاملہ ہے۔اللہ توالی ہم کو بھی اس یقین کا کو کی حصہ نصیب فرمائے۔ توالی ہم کو بھی اس یقین کا کو کی حصہ نصیب فرمائے۔

فائده ..... پیلے بھی ذکر کیا جاچکا ہے کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالہ کے کوالہ کے کو اللہ کے بیان فرمائیں اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو، اس حدیث کو تعدیث نہ تن "کہا جاتا ہے، یہ حدیث بھی ای قتم کی ہے۔

عَنْ آسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنِفِقِى وَلَا تُحْصِىٰ فَيُحْصِى اللهُ عَلَيْكِ وَلا تُوْعِىٰ
 قَيْرُعِي اللهُ عَلَيْكِ إِرْضَحِىٰ مَاسْتَطَعْتِ. (رواه البخارى و مسلم)

تری حضرت اساء بنت الی بکررضی الله عنباے روایت ہے کہ رسول اللہ ان نے ان سے فرمایا: تم اللہ کے بھر وسہ پراس کی راہ میں کشادہ دی ہے خرج کرتی رہواور گنو مت (بینی اس فکر میں نہ پڑہ کہ میر ب یاس کتنا ہے اور اس میں کتناراہ خدا میں دول) اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دوگی تو وہ بھی تم بہر اپنی نعتیں پر بے حساب انٹر کیے گا اور دولت جوڑ جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالی بھی تمبارے ساتھ یہ معالمہ کرے گا (کہ حساب نفر ہو جا کمیں گا بلہذا تھوڑ ابہت کچھ ہو سکے اور جس کی تر جمت اور برکت کے دروازے تم بر خدا نخوات بند ہو جا کمیں گے کالبذا تھوڑ ابہت کچھ ہو سکے اور جس کی تو فتی طے راوخدا میں کشادہ دی ہے در ہو۔

ترجید حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:اے آدم کے فرزندو!اللہ کی دی ہوئی دولت جواپی ضرورت سے فاضل ہواس کاراہ خدامیں صرف کردینا تمہارے لئے بہتر ہے اوراس کا روکنا تمہارے لئے براہے،اور ہال گزارے کے بقدرر کھنے پر کوئی ملامت نہیں۔اور سب سے پہلے ان پر خرچ کروجن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ (شیخ مسلم)

۔ آخری کے سال صدیث کا پیغام یہ ہے کہ آدمی کے لئے بہتریہ ہے کہ جود والت وہ کمائے یا کی ذرایعہ سے اس کے پاس آئے اس میں سے اپنی زندگی کی ضرورت کے بقدر تواپنیاس رکھے باقی راہ خدا میں اس کے بندول پر خرچ کر تارہے،اور اس پر پہلا حق ان لوگوں کا ہے جن کا اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے اور جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ مثلاً اس کے اہل وعیال اور حاجت مند قر جی اعزہ وغیرہ۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

جوراہ خدامیں خرج کر دیا جائے وہی باقی اور کام آنے والا ہے۔

٣٦) عَنْ عَائِشَةَ ٱلَّهُمْ ذَبَحُواهَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ مَابَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ مَابَقِيَ مِنْهَا إلا تَحَفُّهَا قَالَ بَقِيَ مِنْهَا غَيْرُ كُفِهَا ..... (رواه الرمذي)

ترجید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک بھری ذک کی گی (اور اس کا کوشت للہ تقلیم کردیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور) آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ: بھری میں سے کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ ﷺ نے عرض کیا کہ: صرف ایک دست اس کی باقی رہی ہے (باقی سب ختم ہوگیا) آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اس دست کے علاوہ جو للہ تقلیم کردیا گیا دراصل وہی سب باقی ہے اور کام آنے والا ہے (بینی آخرت میں انشاء اللہ اس کا اجرائے گا۔) (بین ترین)

انفاق کے بارے میں اسحاب یقین و تو کل کی راہ

٣٧) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْكَانَ لِيْ مِفْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّلِيْ آنُ لاَيَمُرَّ عَلَىًّ قَلْتُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ ضَيْعَى إلا ضَيْعَى أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ. (رواه البحاري)

ترزید حضرت ابوہر یروض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:اگر میرے پاس احدیماڑ کے برابر سوناہو تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات یہ ہو گی کہ تمین راقیں گزرنے سے پہلے اس کو راہ خدا میں خرج کردوں اور میرے پاس اس میں ہے کچھ بھی باتی ندرہے سوائے اس کے کہ میں قرض اواکرنے کے لئے اس میں ہے کچھ بچالوں۔ (سیجی بناری)

٣٨) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَحَلَ عَلَى بِلالٍ وُعِنْدَةً صُبْرَةٌ مِنْ تَمَرٍ فَقَالَ مَاهلَا يَابِلالُ؟ قَالَ شَيْنِي إِدَّحَرْتُهُ لِفَدِ فَقَالَ اَمَا تَخْطَى اَنْ تَرْى لَهُ بُخَارًا فِيْ نَارِجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ اَلْفِقْ يَا بَلالُ وَلا تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْضِ إِلْمَلالًا. ﴿ (رواه البهني في نعب الابعان)

ترجی حضرت ابوہر مرہ وضی اندی سے روایت ہے کہ رسول اندی ایک دن حضرت بلال وضی اندی کی قیام گاہ

پنچے اور دیکھا کہ ان کے پاس چھواروں کا ایک ڈھر ہے۔ آپ ﷺ نے فریایا بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے

عرض کیا کہ میں نے اس کو آئدہ کے لئے ذخیرہ بنال ہے (تاکہ مستقبل میں روزی کی طرف ہے ایک

گونہ اطمینان رہے۔) آپ ﷺ نے فرمایا بلال! کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن آتش

دوزخ میں تم اس کی جش اور سوزش دیکھو۔ اے بلال! جو ہاتھ پاس آئے اس کو اپنے پر اور دوسروں پر

خرچ کرتے رہواور عرش عظیم کے مالک ہے قلت کاخوف ند کرو( یعنی یقین رکھو کہ جس طرح اس نے

یہ دیا ہے آئدہ بھی ای طرح عطافر ما تارہے گا، اس کے خزانہ میں کیا کی ہے، اس لئے کل کے لئے ذخیرہ

رکھنے کی فکرنہ کرو۔)۔ (شعب الذین نسخی اور کا میں کے فکرنہ کرو۔)۔ (شعب الذین نسخی کیا

تَشْرِیَّ ..... حضرت بلال رضی الله عند اصحاب صفد میں سے تقع جنہوں نے رسول اللہ ﴿ وَالْ مَوْكَالْ اَوْ زَمْدُ كَى كَا { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 "جن کے رہبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے" حدیث کے آخری فقرے میں اشارہ ہے ۔۔۔۔۔ کہ اللّٰہ کاجو بندہ خیر کی راہوں میں ہمت کے ساتھ صرف کرے گا۔۔۔۔۔وہاللّٰہ تعالیٰ کی عطامیں مجھی کی نہائے گا!

جود ولت مندَشاد دوئق ہے راہ خدامیں صرف نہ کریں بڑے خسار میں ہیں

 جَمْنُ آبِي فَرِقَالَ الْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي اللَّهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَفْبَةِ فَلَمَّا رَابِي قَالَ هُمُ الْاَكْفَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ الْاَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْمُكْفَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ الْاَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْمُكْفَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَمْ الْاَكْفَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَمْ الْاَكْفَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَا هُمْ الْاَكْفَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَاهُمْ لَلْمَا هُمْ اللّهُ هَلَيْلًا مَاهُمْ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيْلًا مَاهُمْ وَاللّهُ هَالَيْلًا مَاهُمْ وَمِنْ عَلْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلًا مَاهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلًا مَاهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ هَالَهُ مَا فَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ يَمِينُهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلًا مَاهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ هَالِهُ وَقَلْمُ لَا مَاهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ يَمِينُهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلًا مَاهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ يَمِينُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلْيُلًا مَاهُمْ اللّهُ اللّهُ هَالَكُ مَا هُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ شِمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ شِمْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَاهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ شِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ وَمِنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلْمُ لَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَالًا لَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَنْ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُوا لَمْ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ

ترجمت حضرت ابودر غفاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ کا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قدم اودلوگ بڑے خسارے میں ہیں؟ میں نے عرض کیا، میرے مال باپ آپ کی پر قربان اکون لوگ ہیں جو بڑے خسارے میں ہیں؟ آپ کے نے فرمایا: دولوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں، ان میں ہے وہ کالوگ خسارے میں محفوظ ہیں جوابی آگے ہیچھے اور دائیں بائیں (ہر طرف خیر کے مصارف میں) اپنی دولت کشادہ و تی کے ساتھ صرف کرتے ہیں.... گر دولت مندوں اور سرمایہ دادوں میں ایسے بندے بہت کم ہیں۔ (سیخ بندی، سیخ سلم)

آشر کی سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عند نے فقر کی زندگی اختیار کرر کھی تھی اور ان کے مزاج اور طبیعت کے لحاظ ہے بھی ان کے لئے بہتر تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپﷺ نے ان کے اطلاعی ان فرمایا کہ: دولت مند کی اور سریا یہ داری جو بظاہر بڑی نعمت ہے در اصل کڑی آزمائش بھی ہے اور صرف وہی بندے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس سے دل نہ لگائیں اور پوری کشاوہ دستی کے ساتھ دولت کو خیر کے مصارف میں خرچ کریں، جو ایسانہ کریں گے وہ انجام کار بڑے خسارے میں رہیں گے۔

#### صدقہ کے خواص اور بر کات

م ٤) عَنْ آلَسِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ﴿ إِنَّ الصَّلَقَةَ لَتَطْلِعُى غَضَبَ الرَّبِّ وَتَلَقَعُ مِيْعَةَ السُّوءِ.
(رواه الرمدي)

ترجید - حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ :صدقہ اللہ کے غضب کو تصندا کرتاہے اور برمی موت کو وفع کرتاہے۔ ( ہائٹ ترزی)

تشتریکی اور اثرات ہوتے ہیں، ای طرح الله اور اظال کے بھی خواص اور اثرات ہوتے ہیں، ای طرح انسانوں کے اچھے برے انمال اور اظال کے بھی خواص اور اثرات ہیں جو انبیاء عیبیم السلام کے ذریعہ بی معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں صدقہ کی دو خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہید کہ اگر بندے کی کی بڑی لغزش اور معصیت کی وجہ سے اللہ تعالٰی کا غضب اور ناراضی کے اس کی د ضااور رحمت کا محق بن جاتا ہے اور دوسری خاصیت ہے کہ وہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے (یعنی صدقہ کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے) دوسر اصطلب ہے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی موت سے بچاتا ہے جس کود نیامیں بری موت سے بھیاتا ہے۔ والند اعلٰم

تر المداد مرجد بن عبدالله تابعی بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے رسول اللہ اللہ کے بعض اسحاب کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ ہے ہیات سی ہے کہ قیامت کے دن مؤمن پراس کے صدقہ کاسا ہے ہوگا۔ (مندامہ)

تَحْتِ َ ..... حدیثوں میں بہت ہے اعمال صالحہ کے بارے میں بتایا گیاہے کہ قیامت کے دن یہ اعمال سامیہ کا ذریعہ بن جا کیں گے۔اس حدیث میں صدقہ کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ قیامت میں اس کی ایک برکت یہ ظاہر ہوگی کہ صدقہ کرنے والے کے لئے اس کاصدقہ سائبان بن جائے گاجواس دن کی تیش اور تمازت ہے۔اس کو بچائے گا۔اللہ تعالی ان حقیقوں کا یقین اور اس کے مطابق عمل نصیب فرمائے۔

صدقہ کرنے ہے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے:

٤٢) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَقَصَتْ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ وَمَازَادَ اللَّهُ بِعَفْوِالِاً عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ آحَدٌ لِلْهِ إلا رَفَّةُ اللهُ - ((واه سنة)

رَبْدَ حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ نے فرمایا کہ: صدقہ ہے مال میں کی نہیں آئی (بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور قصور معاف کردیئے ہے آد بی نیج نہیں ہوتا بلکہ اس کو سر بلند کردیتا ہے۔ اور اس کی عزت میں اضافہ ہوجاتا ہے اور جو بندہ اللہ کے لئے فرو تی اور فاکساری کا رویہ اختیار کرے اللہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

تعالیٰ اس کور فعت اور بالاتری بخشے گا۔ 💎 (سی مسلم)

# ٤٣) عَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ آبُولُورٌ يَالَئِي اللهِ آرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ مَا هِي قَالَ أَضْعَافَ مُضَاعَفَةً وَعِنْدَاللهِ الْمَزِيدُ. (رواه احمد)

ترجمه حضرت الوالمه سے روایت ہے کہ حضرت الوزروض الله عند نے رسول الله الله علی عرض کیا کہ :حضرت ( الله الله علی الله عنی الله کی طرف سے اس کا کیا اجر طفح والا ہے؟) آپ ( الله کی الله کی طرف سے اس کا کیا اجر طفح والا ہے؟) آپ ( الله کے ہاں فرمایا کہ : چند در چند ( یعنی جتنا کوئی الله کی راومیں صدقہ کرے اس کا کی گنااس کو ملے گا) اور الله کے ہاں بہت ہے ۔ ( مندانه )

تشریک مطلب یہ ہے کہ جوالقہ کی راہ میں جتناصد قد کرے گااس کواس کا کئی گنااللہ تعالی عطافرمائے گا۔
دوسر می بعض احادیث میں دس گئے ہے سات سو گئے تک کاذکر ہے اور یہ بھی آخری صد نہیں ہے۔ اللہ تعالی جس کوچاہے گااس سے بھی زیادہ عطافرمائے گا۔ واللّٰه یضاعف لیس یشاء سے اس کا نزانہ لا انتہاء ہے۔
بعض حضرات نے اس صدیث کا مطلب یہ سمجھاہے کہ صدقہ کے عوض میں کئی گنا توالقہ تعالی اس دیا میں عطافرمایا جاتے گاوہ اس سر بہت زیادہ ہوگا۔
میں عطافرماتا ہے، اور اس کا صلہ جو آخرت میں عطافرمایا جائے گاوہ اس سے بہت زیادہ ہوگا۔

اللہ کے بندوں کا بیاعام تج بہہے کہ اللہ پر یقین اور اعتاد کرتے ہوئے وہ اخلاص کے ساتھ جتنااس کی راہ میں اس کے بندوں پر صرف کرتے ہیں اس کا کئی گنااللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا ہی میں عطافر مادیتا ہے، ہاں اخلاص اور یقین شرطے۔

# ضرور تمندوں کو کھلانے بلانے اور پہنانے کا جرو ثواب

٤٤) عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَيْمَا مُسْلِم كَسَا مُسْلِمًا وَإِمّا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللّهُ مِنْ خُطَّرِ الْجَنَّةِ وَآيَمُا مُسْلِم اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوْع اَطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ فِمَارِ الْجَنَّةِ وَآيَمُا مُسْلِم سَقَى مُسْلِمَ عَلَى طُمَّا اللّهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوم - (وواه ابوداؤد والزمادى)

ترجمت حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہوئے فرہ یا: جس مسلم نے کسی ووسرے مسلم بھائی کو جس کے پاس کیڑا نہیں تھا، پہننے کو کیڑا دیا،اللہ تعالیٰ اس کو جنت کاسبر لباس پہنا ہے گاور جس مسلم بھائی نے دوسرے مسلم بھائی کو بجوک کی حالت میں کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بھل اور میوے کھلائے گا،اور جس مسلم نے بیاس کی حالت میں دوسرے مسلم بھائی کو پائی پلایا توالتہ تعالیٰ اس کو جنت کی سر بمبر شراب طبور پلائے گا۔ (منی ابن اللہ بعد نازید ن )

# ه ٤) عَن المن عَبَّاسِ مَا مِنْ مُسْلِم كَسًا مُسْلِمًا لَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَادَامَ عَلَيه مِنْهُ حِرْقَةً. (رواه احد : الترمذي

ترجمت حضرت عبداللہ بن عہاں دہنی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہ آپ سفر ماتے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تھے: جس بندے نے کسی مسلم کو کپڑا پہنایاوہ یقیناس وقت تک اللہ کے حفظ وامان میں رہے گاجب تک کداس کے جسم پراس کپڑے میں سے کچھ بھی رہے۔ (منداند ، جن تازیدی)

73) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ سَلَام قَالَ لَمَّا قَدِمَ النّبِي الْمَهُ الْمَدِينَة جِنْتُ قَلَمًا لَبَيْنَتُ وَجَهَهُ عَرَفْتُ اَنْ وَجَهَهُ عَرَفْتُ اللّهُ وَجَهَهُ عَرَفْتُ اللّهُ وَالْمَاسُ وَمَا اللّهُ النّاسُ الْمَالُمُ الْمُلُوا وَالنّاسُ وَمَا لَا لَا يَالَهُمُ الْمَالُمُ الْمُلُوا وَالنّاسُ وَمَا لَا لَهُ عُلُوا لَجَنَّة بِسَلَام. (دواه الترمذي وابن ماجذ) ترجي حفرت عبدالله بن سلام رضى الله عند ب دوايت بيان كرتے بيل كدر ول الله والله عن جب بجرت كركے مدينہ طيب آئے توشل (آپ الله كوديكھنے سجھنے كے لئے) آئ كے بي مركز كري جبوئ كا ور يانور و يكھا تو بيچان ليا (اور بلاكى شك و شبہ كے جان ليا) كديه بر گركى جبوئ كا جبر شرح بيلى جوبات فرمائي وہ بي كدر الله كا من الله كري الله عن الله على الله عن الله عند وادر وائي و ( الله كے بندول ) وادر وائي و وادر وائي وادر الله كے بندول كو وادر وائي و وائي و وادر وائي وائي و وادر وائي و وائي و وادر و وادر و وادر وادر و وائي و وادر و وائي و وادر و وائي و وادر و وادر و وادر و وادر و وادر

# بھو کے بیاہے جانوروں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے

- 4) عَنْ آلَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِعٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَؤْرَعُ زَرْعًا لَيَأَكُلْ مِنْهُ
   الْسَانَ أَوْطَيْرٌ أَوْبَهِيْمَةٌ إِلا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ (رواه البحارى و سلم)

۔۔ حضرت انس رہنی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ؛ نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کو کی درخت لگائے یا کھیتی کرے تواس درخت یااس کھیتی ہے جو مجسل اور جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پر نمردیا کوئی چوپایہ کھائے گاوہ اس بندہ کے لئے صدقہ اور اجرو ٹواپ فاذر اید : و گا

#### الله بل بنه وار بوز عمت ست بحيا في كالعبكه بينت

# 4) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوَّ رَجُلٌ بِفُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرٍ طَرِيْقٍ فَقَالَ لَالْحِينَ هَلَا عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُؤْذِيْهِمْ فَأَدْخِلَ الْجَنَّة ..... رواد البحرى رحد،

حضرت ابوہ یودفی القد عند روایت ہے کہ رسول اللہ فی بیان فریا کہ اللہ کا کوئی بندو کی رائے پر چلا جارہا تھا جس پر کی درخت کی ایک شاخ تھی (جس سے گزر نے والوں کو تکلیف ہوتی تھی) اس بندے نے بینی جب کی بیان اللہ کرے رائے صاف کروں گا تاکہ بندگان خدا کو تکاف خدا کو تکاف ندا کو تکاف ند ہو (پھراس نے ایمانی کیا توجہ ہے جنت میں بھی دور لی ایمی کیفیت اور ایسے شدا پر ستانہ جذب کے ساتھ صادر ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی نگاہ میں براقیمی اور محبوب ہو تاہے ، اس کی وجہ ہے ارحم الراحمین کا دریائے رحمت جوش میں آجاتا ہے ، پھر اس بندے کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اس کے لئے مغفر ہے اور داخلہ جنت کا فیصلہ فرماد یا جاتا ہے ۔ حضر ہے ابوہ سرور شی الند عند والی مندر جد ہیں اور اس کے لئے مغفر ہے اور داخلہ جنت کا فیصلہ فرماد یا جاتا ہے ۔ حضر ہے ابوہ سرور خی الند عند والی مندر جد بیال صدیث میں رائے ہے آئی بیا نے درخت کی صرف شاخ بناد سے پر ایک آدمی کے داخلہ جنت کی جو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ جنت کی جو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ جنت کی جو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ جنت کی جو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ جنت کی جو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ جنت کی جو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ کی ہو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ جنت کی جو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ جنت کی جو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ جنت کی جو بشار ہے سائنگ گئی ہے اس کا داخلہ کیا ہو باتا ہے ۔

## ن وقت به که صدقه کاثوایه دریاد و ت

. حضرت ابوہر مرورضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﴿ ہے عرض کیا کہ: حمل صدقہ کا تواب زیادہ ہے؟ آپ نے فریایا کہ: زیادہ تواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایک حالت میں صدقہ کر وجب کہ تمباری تندرسی قرئم ہو اور تمبارے اندردوائت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو، اس حالت میں (راہ فدایس مال فرج کرنے ہے ) تمبیس می ٹی کی فطرہ ہو، اور دوائت مندگی کی دلیل دل میں آرزو ہو (ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لئے اپنایال فرج کرنا کی خدا پر سی اور خدا طلی کی دلیل ہوارائیے صدقہ کا تواب بہت بڑا ہے۔)اور ایسانہ ہونا چاہئے کہ تم سوچے رہواور نالے رہو، یہاں تک

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

کہ جب موت کاوقت آ جائے اور جان تھنج کر حلق میں آ جائے تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنافلاں کواورا تنافلاں کو، حالا نکہ اب تو مال (تمباری ملکیت ہے نکل کر) فلاں فلاں کا ( یعنی وار ثوں ) کا ہو بی جائے گا۔ ۔ ۔ ( کی کری کے کری کری کے ایک کری کا ہو ہی جائے گا۔ ۔ ۔ ( کی کری) کی کری کا ہو ہی جائے گا۔

ت آسسانیانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ تندرست و توانا ہوتے ہیں اور موت سامنے نہیں کھڑی ہوتی، ووائقہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے بخل کرتے ہیں۔ شیطان ان کے داوں میں وسوسہ ڈالٹا ہے کہ اگر ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا تو ہمارے پاس کی ہوجائے گی، ہم خود تنگدست اور محتاج ہوجا کیں گے۔ اس لئے ان کاہا تھ نہیں کھتا، لیکن جب موت سامنے آجاتی ہا اور زندگی کی امید باتی نہیں رہتی توانمیں صدقہ یاد آتا ہے۔ رسول اللہ ان نے فرمایا کہ نیہ طرز عمل نمیک نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں مجوب اور مقبول صدقہ وہ ہے جو بندہ تندر تی اور توانائی کی ایسی حالت میں کرے کہ اس کے سامنے اپنے مسائل اور اپنا استقبال بھی ہو اس کے باوجود وہ اللہ کی رضاجوئی کے لئے اور آخرت کے ثواب کی امید میں اور رب کر یم کے وعدوں پر اس کے باوجود وہ اللہ کی رضاجوئی کے لئے اور آخرت کے ثواب کی امید میں اور رب کر یم کے وعدوں پر بھین واعتاد کرتے ہوئے اس حالت میں ہاتھ کھول کراللہ کی راہ میں اس کے بندوں پہنے خرچ کرے۔ ایسے بندوں کے تر آن مجید میں فار کہ دیا کہ نہ انسفاحی دیا ہیں وہ کہ کے اس کی وہ دوں کے لئے قرآن مجید میں فار کہ کے دور کے دور کے بیاں کی جدوں کی دور کے کہ دیا ہے کہ کہ است میں فار کہ کے دور کرے کے دور کی بیل کی دور کے کہ دور کی دور کی کی دور کے کے دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے کہ دور کی کی دور کے کہ دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کیا کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی کی کی کی کی کی د

ا ہے اہل، عمیال فی ضروریات پر خمر بی رنا جمی صوفتہ ہے۔

اپنالی و عمیال کی ضروریات پر اپنی اپنی حقیت کے مطابق کم و بیش فرج تو سب ہی کرتے ہیں لیکن اس فرج کرنے ہے لوگوں کو وہ روحانی خوشی حاصل نہیں ہوتی بوانند کے نیک بندوں کو دوسر سے ضرورت مندوں اور مساکیوں و فقراء پر صدقہ کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ اپنالی و عمیال پر فرج کرنے کولوگ کار قواب نہیں جھے ہلکہ اس کو مجوری کا ایک تاوان و پائنس کا ایک تقاضا نجھے ہیں۔ رسول اللہ و نے ہالیا کہ اپنالی و عمیال اور اعزووا قارب پر بھی لوج النداور ثواب کی نیت سے فرج کرنا چاہئے اس صورت میں جو فرج اس مدیس ہوگاوہ سب صدقہ کی طرح آفرت کے بینک میں جمع ہوگا، بلکہ دو مر سے لوگوں پر صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ رسول اللہ و کی اس تعلیم سے ہوارے لئے فیر و سعادت کا ایک بہت بڑا در اور اور کو کی جات ہوا کہ ہوگا ہا ہا ہوگا۔ رسول اللہ و کی کو اس کے کھانے، کیٹر سے پر اس خرج کریں وہ ایک طرح کا آپ مرت اور کار ثواب ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس ذبین سے اور اس نیست سے فرج کریں وہ ایک طرح کا آپ مرت اور کار ثواب ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس ذبین سے اور اس نیست سے فرج کریں۔

 آيِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُو يَحْسِبُهَا
 كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً - رواه المحارى و مسلم)

تروی حضرت ابومسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول القد الله فالله الله بندو الله علی الله عند الله تواب کا ا این الل وعیال پر تواب کی نیت سے خرج کرے تووداس کے حق میں صدقہ ہوگا (اور ووعندالله تواب کا

#### **تق بوگا۔)۔** ﴿ آئی ایا ہی آئی اسم ا

 ٥٠ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ آئَ الصَّلَقَةِ ٱلْمَصَٰلُ؟ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ.

 (٥٠ المِواه الو داؤد)

ت معزت ابوہر ریرورض اللہ عند ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا خدمت میں عرض کیا کہ: یار سول اللہ اکو نساصد قد افضل ہے؟ آپ کا نے فرمایا: ووصد قد افضل ترین صدقہ ہج وغریب آدمی اپنی محنت کی کمائی ہے کرے اور پہلے ان پر فرج کر وجن کے تم ذمہ دار ہو ( یعنی اپنے ہیو ی بچوں پر)۔ دستریان، اللہ ا

۳٥) عَنْ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ جَاءَ وَجُلَّ إِلَى وَسُولِ اللهِ هِ فَقَالَ عِنْدِى دِينَاوٌ قَالَ آنْفِقَهُ عَلَى اللهِ هِ فَقَالَ عِنْدِى اعْرَ قَالَ آنْفِقَهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى اعْرَ قَالَ آنْفِقَهُ عَلَى الْمَوْقَةُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الل

تشت سنا بناان صاحب نے ظاہر ی حال ہے رسول اللہ سنے یہ اندازہ کیاتھ کہ یہ خود ضرورت منداور تک حال ہیں اور ان کے پاس بس ایک دینار ہے اور یہ اس کو تو اب آخرت اور اللہ کی رضا کے لئے کہیں خرج کرناچاہے ہیں اور ان کے پاس بس ایک دینار ہے اور یہ اس کو تو اب خرص اور اللہ کی رضا اور تو کی بچول اور غلاموں پر (جن کی اس پر فحمہ داری ہے) خرج کرے وہ سب بھی صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور تو اب کا وسلے ہے، اس لئے آپ سنے نے ان کو بالتر تیب یہ مشورہ دیا۔ عام اصول اور تھم بھی ہے کہ آدی بہلے ان حقوق اور ان فحمہ داریوں کو اواکر ہے جن کا وو ذاتی اور شخص طور پر فرمہ دار ہے اس کے بعد آگے بر ھے۔ بال وہ خاصان خدا جن کو تو کل واعماد علی اللہ کا بلند مقام حاصل ہو اور ان کے اہل و عمال کو بھی اس دولت میں ہو خود فاقہ ہے رہیں، پیوں پہ تچر باند ھیں اور گھر میں جو کھانا ہو وہ دوسرے اہل حاجت کو کھلادیں۔ خود ورسول اللہ شن اور خواص صحابہ کا حال اور طرز عمل یمی تھا۔ یو ٹر و ت

# ابل قرابت پر صدقه کی خاص فضیلت

٥٤) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه ﴿ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةَ وَهِيَ عَلَى وَ مُولَ اللّه ﴿ الصَّدَقَةَ عَلَى الرَّحْمِ لِنُتَانِ صَدَقَةً وَصِلَةً - (رواء احمد والنرمذي والنساني وابن ماجه والدارمي)

تر بھت سلیمان بن عامر رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَ فَرَمَایا: کَی اَ جَنِی مُسَکین کُواللہ کے لئے کچھ دینا صرف صدقہ ہے اور اپنے کس عزیز قریب (ضرورت مند) کواللہ کے لئے کچھ دینے میں دوپہلو بیں اور دوطرح کا تواب ہے، ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے اور دوسرے یہ کہ وہ صلہ رحی ہے ( لیعن حق قرابت کی ادائیگی ہے)جو بجائے خود بڑی تیکی ہے … (مشدامہ بان آرندن، اللہ اللہ مان مان مان مان درور در

٥٥) عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَاةِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْفُودٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ تَصَلَّقُنَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعَتُ إلى عَبْدِاللهِ فَقُلْتُ إِلَّكَ رَجُلَّ حَفِيْفُ ذَاتِ الْهَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ فَقَلْ اللهِ فَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ وَإِلا صَرَقْتُهَا إلى عَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدَاللهِ بَلْ إِفْيِهِ آلْتَ قَالَتْ فَالْطَلَقْتُ فَإِذَا إِمْرَاء قَ مِنَ الْالْصَادِ بِيَالِي عَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدَاللهِ بَلْ إِفْيِهِ آلْتَ قَالَتْ فَالْطَفْتُ فَإِذَا إِمْرَاء قَ مِنَ الْالْصَادِ بِيَالِي وَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تَشَاكُولِكَ ٱلْجُونِيُّ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى آيَّامِ فِي خُجُوْرِهِمَا وَلَا تَخْبِرُهُ مَنْ لَمُنَا لَهُ وَسُولُ اللهِ اللهُ الله

ترجید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی ہوئی نہ بنب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ خطبہ میں فاص طور ہے عور توں کو مخاطبہ کر کے ) فربایا کہ :اے خواتین! تم کو چاہئے کہ راہ خدا میں صدقہ کیا کرو،اگرچہ تم کواپنے زیورات میں ہے دیناپڑے (آگے زینب بیان کرتی ہیں کہ ) میں نے جب حضور کیا کرو، اگرچہ تم عور توں کو خاص طور ہے صدقہ کی تاکید فرمائی ہے (اور میں خان ہے کہا کہ :رسول اللہ کی جو ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں ہے راہ فرمائی ہے (اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو ہو،اب تم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرو (کہ اگر میں تم کو جی دوں تو کیا میرا ہو،اب تم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرو (کہ اگر میں تم کو جی دوں تو کیا میرا تم بھی تک حدوں تو کیا میرا تم بھی ہو، اللہ عبی کے خدور میں جاکہ اللہ عبی کے خدور تی جاکہ حضور سے ضرورت مند پر خرج کر دول گی ۔۔۔ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے جمھے کہا کہ تم خود بی جاکہ حضور سے دریافت کرو۔ تو ہی خود بی جاکہ حضور سے دریافت کرو۔ تو ہی خود بی جاکہ حضور سے جو میری غرض ہی وہی ہی میں مسئد معلوم کرنے کے لئے حاضر دراس کی غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہے (ایخی وہ بھی بی مسئد معلوم کرنے کے لئے حاضر کر اس کی غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہوں : (اللہ بی کی مسئد معلوم کرنے کے لئے حاضر کر اللہ کے کہ کہتے کہ اللہ کے کا کہتے کہتے کہ کہتے کہتے کو دراس کی غرض بھی وہی ہے کہتے کہا کہتے دوران کی مسئد معلوم کرنے کے لئے حاضر کر الے کو دراس کی غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہی دراس کی غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہوں۔ (العی دو بھی بی مسئد معلوم کرنے کے لئے حاضر کے دول کے دو

٥٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ آكُورَ الْاَنْصَادِ بِالْمَدِينَةِ مَالا مِنْ نَخْلِ وَكَانَ آحَبُ آمُوالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مالیات میں سب سے زیادہ محبوب میر حاء ہے، اس لئے اب وہی میری طرف سے اللہ کے لئے صدقہ ہے۔ بجھے امید ہے کہ آخرت میں بجھے اس کا تواب ملے گا، اور میرے لئے ذخیر وہو گا۔ لہذا آپ اس کے بارے میں وہ فیصلہ فرمادیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالے (یعنی جو مصرف اس کا مناسب سبحصیں معین فرمادیں) رسول اللہ اور نمبارا اللہ اور تمبارا منشاء سبحھ لیا) میں سبحصا ہوں کہ تم اس کو اپنے ضرورت مند قر بجی رشتہ تمباری بات من کی (اور تمبارا منشاء سبحھ لیا) میں سبحصا ہوں کہ تم اس کو اپنے ضرورت مند قر بجی رشتہ داروں میں اور چھاڑاد بھائیوں میں تقسیم کردو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیایار سول اللہ (ایس) میں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے دوروں میں اور چھاڑاد بھائیوں میں تقسیم کردیا۔

تشت بعض روایات میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیاہے کہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنایہ باغ رسول اللہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنے خاص اقارب الی بن کعب، حسان بن ٹابت، شداد بن اوس اور نبیط بن جابر پر تقسیم کر دیا تھا۔۔۔۔۔ یہ باغ کس قدر قبتی تھاس کا نداز داس سے کیا جاسکتا ہے کہ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صرف حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ عنہ کا حصہ ایک لاکھ در ہم میں خرید اتھا۔

فا کدہ ..... چو ککہ آدمی کا زیادہ واسط اپنے عزیزوں قریوں ہی ہے رہتا ہے اور زیادہ تر معاملات انہیں ہے پڑتے ہیں، اس لئے اختلا فات اور تنازعات بھی زیادہ ترا قارب ہی ہے ہوتے ہیں جن کی وجہ ہے اس دنیا کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے اور آخرت بھی ہرباد ہے۔ اگر رسول اللہ کی کا اس تعلیم وہدایت پر عمل کیا جائے اور لوگ اپنے قرابت واروں پراپی کمائی خرچ کر نااللہ کی رضا کا وسلہ بھیس تود نیااور آخرت کے بڑے عذاب ہے محفوظ رہیں۔ کاش دنیار سول اللہ کے کی تعلیم وہدایت کی قدر سمجے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔

## مرنے والوں کی طرف صدقہ

صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نیت ہے اور اس امید پر احسان کرنا کہ اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور مہر پانی نصیب ہوگی اور بلاشبہ وواللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم واحسان ما صل کرنے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔۔۔۔۔رسول اللہ خونے نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح آیک آوئی اپنی طرف ہے صدقہ کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے ثواب و صلہ کی امید کر سکتا ہے اس طرح آگر کسی مرنے والے کی طرف ہے صدقہ کیا جائے تواللہ تعالیٰ اس کا ثواب و صلہ اس مرنے والے کو عطافر مائے گا۔۔۔۔ پس مرنے والوں کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمدردی واحسان کا ایک طریقہ ان کے لئے وعاواستغفار کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کی طرف ہے صدقہ کیا جائے میائی طرح ان کی طرف ہے دوسرے اعمال خیر کرکے ان کو تواب بیجیا ہوئے:

٥٧) عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﴿ إِنَّ أَمِيْ الْخُلِتْ نَفْسُهَا وَاَظَنُهَا لَوْتَكُلَمَتْ تَصَلَّفُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ. (رواه البحارى و مسلم)

ترجمت حفزت عائثہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { کہ: میری والدو کا بالکل اچانک اور دفعتا انتقال ہو گیا اور میر ا مَّان ہے کہ اُ مرود موت وا تَیْ ہوئے سے پہلے کچھ بول سکتیں تو وہ ضرور کچھ صدقہ کر تمی، تواب اُ رمیں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا تواب ان کو پہنچ جائے گا؟رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمانی بال اپہنچ جائے گا۔

- اللہ حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عندے روایت ہے کہ سعد بن عبود کی والدو کا اتقال ہے وقت ہوا کہ خود سعد موجود نہیں تھے (رسول اللہ اللہ عندے ساتھ ایک غزوہ میں گئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپنی ہوئی) تورسول اللہ اللہ کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ ایارسول اللہ اللہ کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا گئی مند ہوگا میر کی والدو کا انتقال ہوگیا، تواگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، تو کیا ووان کے لئے نفع مند ہوگا (اور ان کو اس کا تواب پہنچے گا؟) رسول اللہ اللہ اللہ عند فرمایا باب، پہنچے گا۔ انہوں نے عرض کیا تو ہیں آپ کو گواویا تاہوں کہ میں نے اپنابائی مخراف آئی والدوم حوسے کے صدقہ کرویا۔ اس کے ان ان
- ٩٥) عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إلى النَّبِيِّ ﴿ لَقَالَ إِنَّ آبِيْ مَاتَ وَتَوَكَ مَالًا وَّلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ. (دواه ابن جرير مى تبذيب الآلاد)
- آنا حضرت الوہر یرورض القدعنہ ہے روایت ہے کہ ایک مختص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ : حضرت! میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ترک میں تجور مال چھوڑا ہے اور (صدقہ وغیر دکی) کوئی وصیت نہیں گی ہے ، تواگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ہے ، اب صدقہ ان کے لئے کفار وسیقاً تاور مغفرت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! (اللہ تعالی سے ای کی امید ہے)۔ از کہ بازی دین جی ا
- ترجید حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ ان کے دادا ماص بن واکل نے زمانہ جاہلیت میں سواونٹ قربان کرنے کی نذر مانی متمی (جس کو وہ پورا نمیں کرسکے تھے) توان کے ایک بیٹے بہتام بن العاص نے تو بچاس او نول کی قربانی (اپنے باپ کی اس نذر کے حساب میں) کردی، اور وسرے بیٹے عمرہ بن العاص نے (جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی تھی)ر سول اللہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ سے فرمایا کہ :اگر تمہارے باب ایمان لے آئے ہوتے اور پھر تم ان کی

طرف ہے روزے رکھتے یاصد قد کرتے، توان کے لئے نفع مند ہو تا (اور اس کا ثواب ان کو پینچتا، لیکن کفروشرک کی حالت میں مرنے کی وجہ ہے اب تمہار اکوئی عمل ان کے کام نہیں آسکتا۔)۔ (مندوسی

تشریح .....رسول اللہ یک نے ان حدیثوں میں (اور ان کے علاوہ بھی بہت می حدیثوں میں جو کتب حدیث کے مختلف ابواب میں مروی ہیں) یہ بات بوری صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ صدقہ وغیرہ جو قابل قبول نیک عمل کمی مرنے والے کی طرف ہے کیا جائے بعنی اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے وہ اس کے لئے نفع مند ہو گااور اس کو اس کا ثواب پنچ گا .....گویا جس طرح اس دنیا میں ایک آدمی اپنا کملیا ہوا چید اللہ کے کسی دوسرے بندے کو دے کر اس کی خدمت اور مدد کر سکتا ہے اور وہ بندواس سے نفع اٹھا سکتا ہے اس طرح اگر کوئی صاحب ایمان اپنے مرحوم ماں باب یا کسی دوسرے مؤمن بندہ کی طرف سے صدقہ کر کے اس کو آخرت میں نفع پہنچانا اور اس کی خدمت کرنا چاہے تو مندر جہ بالا حدیثوں نے بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اللہ توالی کی طرف سے اس کا دوارہ کھلا ہوا ہے۔

سبحان الله وبحمده كتناعظيم فضل واحسان ہے اللہ تعالیٰ كاكه اس رائے ہے ہم اپنے مال باپ اور دوسرے عزیزوں قریبوں اور دوستوں محسنوں کی خدمت ان کے مرنے کے بعد بھی كر سكتے ہیں، اور اپنے مدینے اور تخفے ان كو برابر بھیج سكتے ہیں۔

یہ مسئلہ احادیث نبویہ ہے بھی ثابت ہے اور اس پر امت کے ائمیر حق کا اجماع بھی ہے۔ ہمارے زمانہ کے بعض ان لوگوں نے جو حدیث و سنت کو کتاب اللہ کے بعد دین و شریعت کی ثانوی اساس بھی نہیں مائے، اور اس کے جحت دین ہونے کے قطعی مشکر ہیں، اس مسئلہ ہے انکار کیا ہے ۔۔۔۔۔۔اس عاجز نے اب ہے قریباً ۱۰ مسئقل مبسوط رسالہ اس موضوع پر کھا تھا، اس میں اس مسئلہ کے ہر پہلو پر تفصیل ہے بحث کی گئی ہے اور مشکرین کے ہر شبہ کا جو اب دیا گیا ہے۔ الحمد للہ وہ اس موضوع پر کافی شافی ہے۔ کمت کی گئی ہے اور مشکرین کے ہر شبہ کا جو اب دیا گیا ہے۔ الحمد للہ وہ اس موضوع پر کافی شافی ہے۔ کمت بیں۔

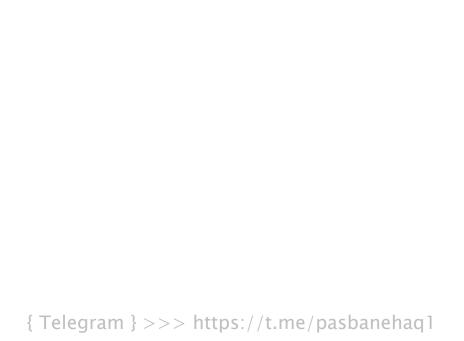

# معارِف الحديث حديبارم **كماب الصوم**

قال الله تبارك ونعالي

يْنَا يُهَا الَّذِيْنِ امْنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كما كُتِب عَلَى الَّذِيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ لِعَلَّكُمْ تَتَقُوْن

( بنائي تا ۱۳۰۰)

اے ایمان والوا تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کئے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پر ہیزگاری پیدا ہو۔

#### بشمرالعه الرحمن الرحيم

توحید در سالت کی شماد ت کے بعیر نماز ،ز کوقہ روز داور حجاسلام کے مناصر اربعہ میں۔ ودحدیثیںای سلسلہ" معارف اللہ یٹ "کے ہالکل شروع میں ذکر کی جاچکی ہیں جن میں رسول اللہ 🦈 نے ان یا نچوں چیز وں کواسلام کے ار کان اور بنیادی ستون بتایاہے -ان کے ار کان اور عناصر ہونے کا مطلب جبیہا کہ پہلے بھی ذکر کیا جاچکاہے کہ اسلام اللہ کی فرمانہر داری والے جس طرز حیات کانام ہے اس کی تخلیق **و** تعمیر اور نَشُوونما میں ان یانچوں کو خاص الخاص دخل ہے ۔ اس لحاظ ہے نماز اور ز کوؤ کی جو تاثیر ی خصوصیات ہیں وہ اپنے موقع پر ذکر کی جاچکی ہیں ۔۔۔روزے کی اس تاثی<sub>ر</sub> و خصوصیت کاذ کرخود **قر** آن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیاہے .... سور ہُ بقر دمیں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا علان فرمانے کیساتھ ہی ارشاد فرمایا گیاہے۔ ''لعلگ منتقوں''یعنی اس حکم کامقصد یہ ہے کہ تم میں تقولی پیدا ہو۔ الله تعالیٰ نے انسان کوروجانیت اور حیوانیت کا مادوسر ے الفاظ میں کیئے کہ ملکو تیت اور مہیمیت کا نسخہ جامعہ بنایا ہے،اس کی طبیعت اور جبلت میں ووسارے مادی اور سفل تناضے بھی میں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں،اورای کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکو تیت کاوونورانی جو ہر بھی ہے جو ملاءاعلیٰ کی لطیف مخلوق فرشتوں کی خاص دوات ہے۔ انسان کی سعادت کا دار ومدار اس پر ہے کہ اس کا بیہ روحانی اور ملکوتی عضر جبیمی اور حیوانی عضریر غالب اور حاوی رہے اور اس کو حدود کا پیندر کھے،اور پیر تب ہی ممکن ہے جب کہ سیمی پہلور وحانی اور ملکوتی پہلو کی فرمانہر داری اوراطاعت شعاری کا مادی ہو جائے اوراس کے مقاسلے میں سر کشی نہ کر سکے۔ ۔ روزہ کی ریاضت کا خاص مقصد و موضوع کیبی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بیبیت کواللہ کے احکام کی پابندی اور ایمانی وروحانی تقاضوں کی تابعد ار کی و فرمانبر دار کی کاخو گر بنایا جائے اور چو نکدید چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے سے اس لئے کہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا تحم رہاہے - قرآن مجید میں اس امت کوروزے کا تحکم دیتے ہوئے فرمایا گیاہے:

يَا لَيْهَا اللَّهِ إِنَّ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ إِنْ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَطُونَ (الفره ١٨٣:٧٠)

اے ایمان والوا تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم ہے کہلی امتوں پر بھی فرض کئے گئے تھے۔ (روزوں کا یہ تھم تم واس لئے دیا گیاہے) تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔

بہر حال روزہ چو نکہ انسان کی قوت بہیمی کواس کی ملکوتی اور رو جانی قوت کے تائی رکھنے اور اللہ کے احکام کے مقابلہ میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شبوت کے نقاضوں کو دہانے کی عاوت والنے کا خاص ذریعہ اور وسیلہ ہے ،اس لئے اگلی امتوں کو بھی اس کا تعلم دیا گیا ہے۔اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تقصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ ہے کچھ فرق بھی تھا۔۔۔ اس آخری امت کے احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ ہے کچھ فرق بھی تھا۔۔۔ اس آخری امت کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

کے جس کادور و نیا کے آخری دن تک ہے سال میں ایک مبینے کے روز نے فرض کئے گئے ہیں اور روز ہے کا وقت طلوع سحر سے غروب آفآب تک رکھا گیاہے ،اور بلا شبہ یہ مدت اور یہ وقت نذکور و بالا مقصد کے لئے اس دور کے واسطے مناسب ترین اور نہایت مقدل مدت اور وقت ہے،اس سے تم میں ریاضت اور نفس کی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہو تا،اور اگر اس سے زیادہ رکھا جاتا۔ مثانا روز سے میں دن کے ساتھ رات بھی شامل کردی جاتی ،اور بس سحر کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہوتی، یاسال میں دو چار مہینے مسلس روز سے مسلسل روز سے کے کا حکم ہوتا، توانسانوں کی اگریت کے لئے نا قابل برداشت اور صحول کے لئے مضر ہوتا ۔۔۔۔۔ بہر حال طلوع سحر سے غروب آفاب تک کا وقت اور سال میں ایک مبینے کی مدت اس دور کے عام انسانوں کے طالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لئے بالکل مناسب اور معتدل ہے۔

پھراس کے لئے مہینہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس میں قر آن مجید کا نزول ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی دات (کیلۃ القدر) ہوتی ہے۔ فلاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کیلئے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہو سکتا تھا ۔۔۔۔۔ پھر اس مینئے میں دن کے روزوں کے علاوورات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے جو تراوح کی شکل میں امت پر رائے ہے ۔۔۔۔۔ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی ترائ کے بیادت کی خوا ہو جاتا کے ساتھ رات کی ترائ کے جو تراوح کی شکل میں امت پر دائی ہے جس دواضافہ ہو جاتا کے ساتھ رات کی ترائ و حکی بر کات مل جانے ہے اس مبارک مینے کی نورانیت اور تاثیر میں وہاضافہ ہو جاتا ہے جس کو اپنے اور اک واحساس کے مطابق ہر وہ بندہ محسوس کر تاہے جو ان باتوں سے کچھ بھی تعلق اور مناسب رکھتا ہے۔۔

ان مخضر تمبیدی اشارات کے بعدر مضان اور روزہ وغیر د کے متعلق رسول اللہ کے ارشادات ذیل میں پڑھٹے۔

#### ماه رمضان ب فضائل وبرجات

(7) عَنْ آبِی هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ لَيَحَتْ آبُوابُ الْجَدَّةِ وَعُلِقَتْ آبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّمَاطِيْنُ وَلِي رَوَايَةٍ آبُوابُ الرَّحْمَةِ: ..... (وراه المعادى و مسلم) معرض الوبريه ومن الشعد عدوايت به كر رسول الشعد في فرمايك : جب رمضان آتا به توجت كر رسول الشعد في فرمايك : جب رمضان آتا به توجت كو درواز بي بند كرد يج جات جي اور شياطين جكر درواز بند كرد يج جات جي اور شياطين جكر دريات بند كرد يج جات جي اور شياطين جكر دريات بند كرد يج جات جي اور شياطين جكر دريات بند كرد يج جات جي اور شياطين بكر دي جات جي المنظر بي المنظر المنظر بي المنظر المنظر بي المنظر بي المنظر بي المنظر بي المنظر بي المنظر بي المنظر المنظر بي المنظر بي المنظر المنظر ب

 مومنین کے قلوب بھی رمضان مبارک میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت ہے گناہوں کے سازہ کرہ تھوے کے اس عمومی ربحان اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت ہے گناہوں کے کلام کش ہو جاتے ہیں، تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقوے کے اس عمومی ربحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضاء کے پیدا ہوجانے کی وجہ سے وہ تمام طبائع جن میں پچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضیات کی جانب ماکل اور شروخباشت سے متنظر ہوجاتی ہیں، اور پچر اس ماہ مبارک میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بہ نسبت بہت زیادہ بڑھادی جاتی ہیں اور جہنم کے ان سب باتوں کا بقیجہ سے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اس ہوجاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اس ہوجاتے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے اس ہوجاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گر اور کرنے سے عاجزاور ہے بس ہوجاتے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے اس ہوجاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گر اور کرنے سے عاجزاور ہے اس ہوجاتے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے اس ہوجاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گر اور کرنے سے عاجزاور ہے کہ سے دروازے ہیں۔ کی سے دو سے د

اس تشریح کے مطابق ان تینوں باتوں (یعنی جنت و رحت کے دروازے کھل جانے، دوزخ کے دروازے کھل جانے، دوزخ کے دروازے بندہ و جانے اور شیاطین کے مقیداور بے بس کردیئے جانے) کا تعلق صرف ان اہل ایمان سے ہے جور مضان مبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے اور رمضان کی رحمتوں اور ہر کتوں سے مستفید ہونے کے لئے عبادات و طاعات کو اپنا شغل بناتے ہیں ۔۔۔۔ باتی رہوہ کفار اور خدانا شناس اور وہ خدافر اموش اور نخطت شعار لوگ جور مضان اور اس کے احکام و ہرکات ہے کوئی سروکاری نہیں رکھتے اور نہ اس کے آنے پر ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس قتم کی بشار توں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے جب اپنے آپ کوخود ہی محروم کرلیا ہے اور بارہ مسینے شیطان کی چروی پر وہ مطمئن جیں تو بھر اللہ محروں کے سوااور کچھ نہیں۔

٦٢) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَوْلُ لَلْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَعُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَلَيْحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَلَيْحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُفْلَقُ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِى مُنَادٍ يَا بَاعِىَ الْخَيْرِ ٱلْخِيلُ وَيَا بَاعِىَ الشَّرِ ٱلْحَصِرُ وَلِلْهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَالِكَ ثُمُلُ لَيْلَةٍ (رَواه الترمذي وابن ماجه)

ترجی حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عند نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سر کش جنات جکر دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، ان ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، ان کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکار تاہے کہ اے فیر اور یکی کے طالب قدم برصا کے آءاور اللہ کی طرف سے بہت سے (گناہ گار) بندول کو دوزخ سے بہت سے (گناہ گار) بندول کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے (یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمادیا جاتا ہے) اور یہ سب رمضان کی جررات میں ہوتارہ تاہے۔ (عنی ترین کی شرای بیدی)

شتَ ....اس صدیث کے ابتدائی جھے کا مضمون تو وہی ہے جو اس سے پہلی صدیث کا تھا، آخر میں عالم غیب کے منادی کی جس کی نداکاذ کرہے اگر چہ ہم اس کو اپنے کاٹوں سے نہیں سنتے اور نہیں سن سکتے، لیکن اس کا ہے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ۔ اگر اور بیہ ظہور ہم اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں ہے دیکھتے میں کہ رمضان میں عمومااہل ایمان کار جمان اور میلان خیر وسعادت والے اعمال کی طرف بڑھ جاتاہ، بہاں تک کہ بہت سے غیر مختاط اور آزاد منش عامی مسلمان بھی رمضان میں اپنی روش کو کچھ بدل لیتے میں۔ : ہ رے نزدیک بیہ ملاءاعلیٰ کی اس ندااور پکار ہی کا ظہور اور اثرے۔

٣٣) عَنِ الْهِنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُونَ فِى رَمَضَانَ كَانَ جِبْرَئِيلُ يَلْقَاهُ كُلُّ لِيَلَةٍ فِى رَمَضَانَ يَفْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لِقِيَةُ جِبْرَئِيلُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيْحِ الْمُرْسَلَةِ. (روادالِخارى وسلم)

الله عبدالله بن عباس رضی الله عند کے روایت ہے که رسول الله الله بخیر کی بخشش اور خلق الله کی نفع رسانی میں الله کے سب بندول سے فائق سے اور رمضان مبارک میں آپ ایک یہ کر بھائہ صفت اور زیادو ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں جہرائیل امین آپ سے ملتے تھے، اور رسول الله ان کو قرآن مجید سنات تھے۔ تو جب روزانہ جبر کمل آپ سے ملتے تو آپ ایک کر بھائہ نفق رسانی اور خبر کی بخشش میں الله تعالی کی بجیجی جوئی جواؤں ہے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا اور خبر کی بھشش میں الله تعالی کی بجیجی جوئی جواؤں ہے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا اور خبر کی بھشش میں الله تعالی کی بجیجی جوئی جواؤں ہے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا ا

شین ۔ گویار مضان مبارک کا مبینه رسول اللہ ۔ کی طنق مبارک کے لئے بہار و نشاط اور نشر خیر کی صفت میں ترقی کا مبینه تقی اور اس میں اس چیز کو بھی و خل تھی کہ اس مبینے کی ہر رات میں اللہ کے خاص پیغام ہر چبر کیل امین آتے تھے اور آپ اندان کو قر آن مجیر ساتے تھے۔

# ر مضان کی آیدیه رسول الله 🕾 کاایک خطبه

عَنْ صَلْمَانَ الْفَارِسِي قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَظَاجِرِ يَوْم مِّنْ ضَعْبَانَ فَقَالَ يَاأَيُهَا النَّاسُ قَلْهُ اَطَلَّكُمْ شَهْرَ عَظِيْمٌ ضَهْرً مُبَارَكُ ضَهْرً فِيهِ لِللّهُ عَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّهُ حِيمَامَهُ فَرِيْضَةً وَلِيَامُ لِيلِهِ تَعَلَّ اللّهُ حِيمَامَهُ فَرِيْضَةً وَلِيمَ لَيلِهِ تَعْلَى اللّهُ حِيمَامَهُ فَرِيمَا وَقِيمَ لَيلِهِ تَعْلَى اللّهُ حِيمَامَهُ وَمُنْ وَقِيمَ لَيلِهِ تَعْلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ كَانَ كَمَنْ اَذًى فَرِيمَتُهُ فِيمَا سِوَاهُ وَهُو صَهْرُ الصَّهْرِ وَالصَّبْرُ لَوَاللهُ الْمَوْمِنِ مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَفْوَرَةً لِيلُهُ وَيْ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطُرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَفْورَةً لِيلُمُ مِنْ اللّهِ عِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى مَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عِنْ عَلْمَا عَلَى مَذْلُكَ لَبَى الْوَصَرْبَةَ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عِنْ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْتَقَا مِنَ النّارِ ورواه اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ترجمت حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کورسول اللہ 🕆 نے ہم کو ا یک خطبہ دیا ....اس میں آپ 👚 نے فرمایا اے لوگوا تم پرایک عظمت اور برکت والا مبینہ سامیہ افکن ہورہاہے،اس مبارک مہینہ کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہینوں سے بہتر ہے،اس مہینے کے روزے الله تعالی نے فرض کئے میں اور اس کی راتوں میں بار گاہ خداوندی میں کھڑا ہونے ( یعنی نماز تراوی ک پڑھنے ) کو نقل عبادت مقرر کیاہے (جس کابہت بڑا تواب رکھاہے) جو شخص اس مبینے میں اللہ کی رضااور اس کا قرب حاصل کرنے کے گئے کوئی غیر فرض عبادت (یعنی سنت یا نفل)ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس میننے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کامبینہ ہے،ادر صبر کابدلہ جنت ہے۔ یہ بمدرد ی اور عمخوار ک کا مہینہ ہے،اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مؤمن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے-جس نے اس مبینے میں کسی روزہ دار کو (اللہ کی رضااور ثواب حاصل کرنے کے لئے )افطار کرایا تواس کے لئے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کاذریعہ ہو گااور اس کوروزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ بغیراس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کی کی جائے ۔۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ: یار سول اللہ! ہم میں ہے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہو تا( تو کیا غرباءاس عظیم ثواب ے محروم رہیں گے؟) آپ 🐇 نے فرمایا کہ اللہ تعالی بد تواب اس شخص کو بھی دے گاجو رودھ کی تھوڑی می لی بریاصرف یانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کاروزہ افطار کرادے (رسول اللہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آ گے ارشاد فرمایا کہ )اور جو کوئی کسی روزہ دار کو بورا کھانا کھلادے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض (یعنی کوٹر) سے ابیاسیر اب کرے گاجس کے بعد اس کو بھی بیاس ہی نہیں گلے گی تا آنکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا .... (اس کے بعد آپ نے فرمایا)اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہاورور میانی حصد مغفرت ہاور آخری حصد آتن دوزنے سے آزادی ہے(اس کے بعد آب الله عند فرمایا) اور جو آدمی اس مبینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کی کردے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادے گااوراس کودوز خے رہائی اور آزادی دے دے گا .... ( شب الدیار ملحوقی)

۔ تشریک اس خطبہ نبوی ﷺ کامطلب ومدعاوا ضح ہے، تاہم اس کے چندا جزا، کی مزید وضاحت کے لئے پچھے عرض کیاجا تاہے:

ا) اس خطبہ میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور بہلی عظمت و فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایک رات ہوتی رات ہوتی ہے جو ہزار دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ ہزار مبینوں سے بہتر ہے۔ یہ بات جیسا کہ معلوم ہے قر آن مجید سورة القدر میں بھی فرمائی گئی ہے بلکہ اس پوری سورة میں اس مبارک رات کی عظمت اور فضیلت ہی کابیان ہے، اور اس رات کی عظمت واہمیت سمجھنے کے لئے بس بھی بات کافی ہے۔

ایک ہزار مہینوں میں قریباً تمیں ہزار را تمیں ہوتی ہیں،اس لیلۃ القدر کے ایک ہزار مہینوں ہے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب ورضا کے طالب Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتن مسافت طے سریحتے ہیں جودو سری ہزاروں راتوں میں طے نہیں ہو کئی۔ ہم جس طری آئی اس ادی و نیامی و کیعتے ہیں کہ تیز رفتار جوائی جہازیارا آئٹ کے ذریعہ اب ایک دن بلکہ ایک گفت میں اس کے باکر تھی۔ اس طری حسول رضائے خداوندی اور قرب الہی کے سفر کی رفتار لیاتہ القدر میں اتنی تیز کردی جاتی ہے کہ جو بات صادق طالبوں کو سینکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی، وواس مبارک رات میں حاصل نہیں ہو سکتی، وواس مبارک رات میں حاصل نہیں ہو باتی ہواتی مبارک رات میں حاصل نہیں ہو سکتی، وواس مبارک رات میں حاصل نہیں ہو سکتی، وواس مبارک رات

ای طر آورای کی روشن میں حضور کی کے اس ارشاد کا مطلب بھی تجھنا چاہئے کہ اس مبارک مہینہ میں جو شخص کسی قتم کی نظی نیک کرے گا اس کا وار فرض میں جو شخص کسی قتم کی نظی نیک کرنے والے کو دوسرے زمانہ کے ستر فرض اداکرنے کا قواب ملے گا۔ گویا "بیتات ۔ " کی خصوصیت تور مضان مبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، نیکن نیکی کا تواب ستر گنا ملنا یہ رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات کی رکت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقق کا یقین نصیب فرمائے، اور الن سے مستضدا ور متمتع : و نے کی تو فیق دے۔

7) اس خطبہ میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیاہ کہ یہ صبر اور مغمواری کامبینہ ہے۔ وین زبان میں صبر کے اصل معنی بیں اللہ کی رضا کے لئے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تکنیوں اور ناگوار یوں کو جمیلنا۔
فلاہر ہے کہ روزہ کا اول و آخر بالکل بی ہے ،ای طرح روزہ رکھ کر ہر روزہ دار کو تجربہ ہو تاہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے،اس سے اس کے اندران غربا، اور سناکین کی ہمدرہ کی اور مخمواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہئے جو بے چارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پہ فاقے کرتے ہیں۔ اس لئے رمضان کا مہینہ بلا شبہ صبر اور مخمواری کا مہینہ بلا شبہ صبر اور مخمواری کا مہینہ سے۔

۳) سی بی فرمایا کیا ہے کہ:"اس بابر کت مہینہ میں اہل انبان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔"اس کا تیج بہ تو بالا استثناء ہر صاحب انبان روزہ دار کو ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جنتی فراغت ہے کھانے پینے کو ماتا ہے باقی کیارہ مہینوں میں اتنا نصیب نہیں :و تا۔ خواواس عالم اسباب میں ووکسی بھی راستے ہے آئے، سب اللہ ہی کے تعلم ہے اور اس کے فیصلے ہے آئا ہے۔

۴) نطبه کے آخر میں فرمایا گیاہے کہ: "رمضان کا بتدائی حصد رحت ہے، در میانہ حصد مغفرت ہے، اور آخری حصد جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔"

اس ما جزئ نزد کیداس کی را مجاور و کُل وزیده کفنے والی توجیمه اور تشر تُ یہ ب کدر مضان کی بر تول کے مستفید ہوئے والے بند ہے تین طرئ کے جو سکتے ہیں، ایک وواسحاب صلاح و تقویٰ جو جمیشہ گناہوں سے بیخ کا اہتمام رکھتے ہیں، اور جب مجھی ان سے کوئی خطااور لغزش جو جاتی ہے توا کی وقت توبہ واستعفارے اس کی صفائی و تلافی کر لیستے ہیں، توان بندول پر توشر و ع مبینہ بی سے بلکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ کی اس کی صفائی و تائی کر است ہیں، توان بندول پر توشر و ع مبینہ بی سے بلکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ کی رختول کی بارش : و نے گئی ہے۔ و سراطبقہ ان او گوں کا ہے جوائیے متنی اور پر بینز گار تو نہیں ہیں لیکن اس محتول کی بارش : و نے گئی ہے۔ د و سراطبقہ ان او گوں کا ہے جوائیے متنی اور پر بینز گار تو نہیں ہیں لیکن اس کے حالے کے حالے کے حالے کی کر تو نہیں ہیں لیکن اس کے کر تو تاہیں کے اس کی مصفول کی بارش و نے گئی ہے۔ د و سراطبقہ ان او گوں کا ہے جوائیے متنی اور پر بینز گار تو نہیں ہیں لیکن اس

٦٥) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ يُصَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْقَالِهَا اللهِ مَبْعِمِالَةِ ضِعْفِ قَالَ اللهُ تَعَالَى الاالصَّوْمُ قَالَةُ لِى وَآنَا آخِرِىٰ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَةُ مِنْ آجَلَىٰ يَلْصَائِمٍ فَل حَتَانِ فَلْ حَتَانِ فَلْ حَتَّانِ فَلْ الصَّائِمِ مَنْ آجَلَىٰ اللهِ عَلْ اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ اللهِ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(دنیا میں شیطان ونفس کے حملوں سے بچاؤ کے لئے اور آخرت میں آتش دوزٹ سے حفاظت کے لئے وصلات کے لئے دھال سے اور شور وصال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کاروزہ ہو تو چاہئے کہ ووب ہودہ اور فحش باتیں نہ کجے اور شور وشغب نہ کرے،اوراگر کوئی دوسر ااس سے گالی گلوچ یا جھگڑا نمناکرے تو کہد دے کہ میں روزہ دار ہوں۔

آثرت .... حدیث کے اکثر وضاحت طلب اجزاء کی تشر سک ترجمہ کے ضمن میں کردی گئی ہے۔ آفر میں رسول اللہ نے جو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ :"جب کسی کاروزہ ہو تو دو فخش اور گندی ہا تمیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے، اور اگر بالفر ض کوئی دوسر ااس ہے الجھے اور گالیاں کجے جب بھی ریہ کوئی خت بات نہ کہے، بلکہ صرف اتنا کہد دے کہ : بھائی! میر اروزہ ہے۔ اس آخری ہدایت میں اشارہ ہے کہ اس حدیث میں روزہ کی جو ضاص فضیلتیں اور بر کتیں بیان کی گئی ہیں یہ انہی روزوں کی ہیں جن میں شہوت نفس اور کھانے ہیئے کے علاوہ گناہوں سے حتی کہ بری اور نالیند یدہ ہاتوں سے بھی پر بیز کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ ایک دوسر ی حدیث میں (جو عنقر یب درج ہوگی) فرمایا گیا ہے کہ :جو محض روزور کھے لیکن برے کاموں اور غلط ہاتوں سے پر بیز نہ کرے عنقر یب درج ہوگے ہاتے دسے کی اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔

٣٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْدِ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانَ يَذَخُلُ مِنْهُ الصَّالِمُونَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لَا يَذْخُلُ مِنْهُ آحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ آيْنَ الصَّالِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَذْخُلُ مِنْهُ آحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا وَخَلُوا الْخَلِقَ فَلَمْ يَذْخُلُ مِنْهُ آحَدٌ -

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد سے فرمایا کہ: جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو "بہا ہاتا ہے۔ اس دروازہ ہے قیامت کے دن صرف روزودارول کا وافلہ ہوگا، ان کے سواکوئی اس دروازے ہے داخل نہیں ہوسکے گا۔ اس دن کی نکلیف اشایا کی تکلیف اشایا کی تکلیف اشایا کی تکلیف اشایا کی تکلیف اشایا کرتے تھے اور ہوک بیاس کی تکلیف اشایا کرتے تھے اور ان کی دوازہ بند نہیں ہوسکے گا۔ جب دوروز دراراس دروازے ہے جنت میں پہنچ جائیں گئے تو یہ دروازہ بند کردیا جائے گا، پھر کسی کا اس حدور فرد دراراس دروازے ہے جنت میں پہنچ جائیں گئے تو یہ دروازہ بند کردیا جائے گا، پھر کسی کا اس حدور فرد دراراس دروازے ہے جنت میں پہنچ جائیں گئے تو یہ دروازہ بند کردیا جائے گا، پھر کسی کا اس حدور فرد دراراس دروازے ہے جنت میں پہنچ جائیں گئے تو یہ دروازہ بند کردیا جائے گا، پھر کسی کا اس

" ترسی سروزہ میں جس تکلیف کا احساس سب نے زیادہ ہو تا ہے اور جور وزہ دارکی سب سے بڑی قربانی ہے وہ اس کا بیاسار بنا ہے، اس لئے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیر الی کا ہونا چاہئے۔ اس مناسبت سے جنت میں روزہ داروں کے داخلہ کے لئے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اس کی خاطر صفت سیر الی و شاد الی ہے۔ ریان کے لغوی معنی ہیں " پیر اپنی را ہی سے بھر پور سیر الی تواس دروازہ کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، آگے جنت میں چنج کر جو پچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کو بی ہے جس کار شاد ہے کہ:

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

الصُّومُ لِي وَآلَا أَجْزِي بِه .... "بنده كاروزوبس مير كان باور من خود بى اس كاصله دول كا"-

#### ٦٧) عَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِيْ بِآمْرٍ يَنْفَعْنِيَ اللَّهُ بِهِ قَالَ عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِلَّهُ لَا مِفْلَ لَهُ. (دواه الساني)

ترجید حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ اسے عرض کیا کہ ابھیجے کسی عمل کا حکم فرمائیے ، جس سے اللہ تعالی جھیے نفق دے ؟ آپ اسٹ ارشاد فرمایا کہ اروز در کھا کرو،اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ (منز ایان)

تشریّ سنماز، روزہ، صدقہ ، حج اور خلق اللہ کی خدمت وغیم والمال صالحہ میں یہ بات مشتری ہونے کے بونے کے بوجود کہ یہ سب تقرب اللہ اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ جی الگ الگ بچھ خاص تا ثیر ات اور خصوصیات بھی جس جن میں بدا لک دوسرے سے متاز اور منفر دہیں۔ گویاں

"بر گلے را رنگ و بوئے دگیر است"

ان انفرادی اور انتیازی خصوصیا کے لحاظ ہے ان میں ہے ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی عمل شہیں ہے " مثال نفس کو مغلوب اور تقبور کرنے اور اس کی خواہشوں کو دہانے کے لحاظ ہے کہا جا سکتا ہے کہ اس صفت میں کوئی دوسر اعمل روزہ کے مثل نہیں ہے ہیں حضرت ابوامائد کی اس حدیث میں روزہ کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ الاس کے مثل کوئی عمل شہیں ہے "اس کی حقیقت بھی تجھنی چاہئے۔ نیز طحوظ ر بنا چاہئے کہ ابوامائد کے فاص حالات میں ان کے لئے زیدہ نفع مندر وزہ ہی تھا، اس کے رسول اللہ میں نہوں اللہ میں کہا کہ ابوامائہ نے کہ ابوامائہ نے کہ ابوامائہ نے روزہ بھی کی بعض روایات میں ہے کہ ابوامائہ نے جواب پانے کے بعد دوبارہ اور سہ بارہ بھی عرض کیا کہ!" مجھے سی عمل کا تحم فرمائے جس کو میں کیا کہ وں " تودونوں دفعہ آپ شخ نے روزہ بھی کی بعد ایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بہی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی دور اعمل شہیں ہے۔ لیعنی تمبارے خاص حالات میں تم کواس سے زیادہ نفع ہوگا۔ دالتہ اعام۔

#### روزے اور تراو تُ ہاعث مغفر ت

 آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَلْدِ

 مِنْ ذَلْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ 
 (رواه البحارى و مسلم)

ترجمه حضرت ابوہر میرہ دخی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ جولوگ رمضان کے روزے ایمان واحتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ ٹناد معاف کردیئے جائیں گے اور اپنے ہی جو لوگ ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل (تروائن تبجد) پڑھیں گے ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے ،اور ای طرت جو لوگ شب قدر میں ایمان واحتساب کے ساتھ نوا فل پڑھیں گے اتنے بھی سارے پہلے گناہ معاف کروئے جائیں گے۔ است کی سب قدر کے نوا فل اور خصوصیت سے شب قدر کے نوا فل اور خصوصیت سے شب قدر کے نوا فل کو پچھلے گناہوں کی مغفرت اور معانی کا بھٹی و سلہ بتایا گیا ہے بشر طیکہ یہ روزے اور نوا فل ایمان و احتساب نے ساتھ ہوں ۔۔۔۔۔ یہ ایمان واحتساب خاص دینی اصطلاحیں ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد اور اس کا محرک بس اللہ ورسول کو با نااور اس کے وعدہ وعید پر یقین لا نااور ان کے بتائے ہوئے اور کی بنیاد اور اس کا محرک نہ ہو۔ اس ایمان واحتساب عمارے اعمال کے قلب واحتساب ہمارے اعمال کے قلب واحتساب ہمارے اعمال کے قلب وروٹ ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو پھر ظاہر کے لحاظ ہے بڑے انجال ہمی ہے جان اور کھو کھلے ہیں جو خدانخواست قیامت کے دن کھوٹے سکے ثابت ہوں گے، اور ایمان واحتساب کے ساتھ بندوں کا ایک عمل خدانخواست قیامت کے دن کھوٹے سکے ثابت ہوں گے، اور ایمان واحتساب کے ساتھ بندوں کا ایک عمل خدانخواست قیامت کے بر سبابر س کے گناہ معاف بھی ہے۔ اس اتنا عزیز اور قیتی ہے کہ اس کے صدقہ اور طفیل میں اس کے بر سبابر س کے گناہ معاف بھی ہے۔ اس اتنا عزیز اور قیتی ہے کہ اس کے صدقہ اور طفیل میں اس کے بر سبابر س کے گناہ معاف بھی۔ اس کے سید فضل سے نصیب فرمائے۔

#### روز داور قرقان ن شفاعت

٩٠٠ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُواَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ العِيّامُ وَالْقُرْانُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ العِيّامُ الْعُرَانُ مَنْعَتُهُ اللّهِمَ أَيْ رَبِّ إِلَيْهَارٍ فَشَقِعْنِي فِيْهِ وَيَقُولُ الْقُرْانُ مَنْعَتُهُ اللّهُمَ بِاللّهَارِ فَشَقِعْنِي فِيْهِ وَيَقُولُ الْقُرْانُ مَنْعَتُهُ اللّهُمَ بِاللّهَارِ فَشَقِعْنِي فِيْهِ فَيُشْفَعُونَ .
ورواه البيقى في خيب الإيمان )

معرف عبدالله بن عمره رضی الله عند به روایت به که رسول الله نفر میان دو زواور قرآن دو نول بند کی سفارش کریں گر ( یعنی اس بند کی جو دن میں روز ب رکھے گااور دات میں الله کے حضور میں کھڑ ہے ہو کر اس کا پاک کام قرآن مجید پڑھے گایا ہے گا) دورہ عرض کرے گا: اے میر ب پروردگار! میں نے اس بند کے کھانے پینے اور نشس کی خواہش پوراکر نے ہے رو کے رکھا تھا، آج میر کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما (اور اس کے ساتھ منفر ہورہ سے کامعاملہ فرما۔) اور قرآن کے گا کہ اس نے اس کورات کو سونے اور آرام کرنے ہے رو کے رکھا تھا، خداو ندا! آج اس کی حق میں میر کی سفارش قبول فرما (اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما) چنانچہ روزواور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرمائی جائے گی (اور اس کے لئے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرمادیا جائے گا) اور خاص مراحم خسر وائد ہے اس کو نواز اجائے گا۔

سُنِّسَ۔ کیسے خوش نصیب میں وہ بندے جن کے حق میں ان کے روزوں کی اور نوا فل میں ان کے پڑھے ہوئے یا ہے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہو گی، یہ ان کے لئے کیسی مسرت اور فرحت کا وقت ہوگا۔ القد تعالی اینے اس ساوکار بندے کو بھی محض اینے کرم ہے ان خوش بختوں کے ساتھ کردے۔

## ر مضان کا یک روزه تجیورُ نے کا نقصان نا قابل علاقی

• ٧ ) ۚ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اَلْحَلَ يَوْمًا مِنْ رَمَصَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَكَا مَرَضِ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ اللَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَه

(رواه احمد والترمذي و ابوداؤد وابن ماجه والدارمي والبخاري في ترجمة باب)

الله حضرت الوہر برورضی الندعنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله نے ارشاد فرمایا: جو آدمی سفر وغیرہ کی شر کی رخصت کے بغیر اور بیاری (جیسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا) وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے توجو چیز فوت ہوگئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی ..... اسلام میں ان مدیدہ میں میں ان مدیدہ میں ان میں ان مدیدہ میں ان میں ان مدیدہ میں ان میں ان مدیدہ میں ان مدیدہ میں ان میں ان میں ان میں ان مدیدہ میں ان میں ان مدیدہ می

ی بیت د

۔ شرب صدیت کا مدعااور مطلب میہ ہے کہ شر کی عذر اور رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ دانستہ چھوڑنے سے رمضان مبارک کی خاص ہر کتوں اور اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمتوں سے جو محرومی ہوتی ہوتی ہے، عمر بھر نفل روزے رکھنے سے بھی اس محرومی اور خسر ان کی تلافی نہیں ہو سکتی،اگر چہ ایک روزے کی تانونی قضا ایک ہی دن کا روزہ ہے، لیکن اس سے وہ ہر گز حاصل نہیں ہو سکتا جو روزہ چھوڑنے سے کھو گیا۔۔۔۔ پس جولوگ بے پروائی کے ساتھ رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں وہ سوچیس کہ اپنے کووہ کتنا نقصان بہنچاتے ہیں۔۔

#### روزے میں معصتیوں ہے پر ہین

 (٧١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلْهِ

 حَاجَةَ آنْ يَدَعْ طَعَامَةُ وَشَرَابَةً – (رواه البخارى)

تیں۔ حضرت ابوہر رہورضی الندعنہ سے روایت ہے کہ رسول الند سے نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے، توالند کو اسکے بھو کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورتی ہے کہ آدمی کھانا پینا شخت ۔۔۔۔۔ معلوم ہو اکہ اللہ کے ہاں روزے کے مقبول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات و مشکرات سے بھی زبان ود بمن اور دوسر سے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخض روزہ رکھے اور گناہ والے اعمال کر تارہے توالنہ تعالیٰ کواس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔

#### عشر ؤاخير اورليلة القدر

جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے ای طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بہتر ہے اور لیلۃ القدر اکثر ویشتر ای عشرہ میں ہوتی ہے۔ اس لئے رسوالٹہ عبادت وغیرہ کا اہتمام اس میں اور زیادہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ Telegram } >> > https://t.me/pasbanehaq 1

# 

الذيب حضرت عائشہ صديقة زخن الله عنبائے روايت ہے كه رسول الله الله رمضان ك آخرى عشره يس عبادت وغيره يس الله عنبائ كرتے اور وه مشقت الخاتے جود وسرے دنول ميں نبيس كرتے تھے۔ التي الله علما

٧٧) عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَةُ وَأَخْيَى لَيْلَةُ وَآيَقَظَ أَهْلَةً. (رواه البخارى ومسلم)

الله المعضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ اجب رمضان کا عشر واقبی شروع ہو تا تورسول ہم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے ( یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دیا میں مشغول رہتے ) اور اپنے گھر کے لوگوں ( یعنی ازواق مطہرات اور دوسرے متعنقین ) کو بھی جگاد ہے ( تاکہ وو بھی ان را تول کی برکتوں اور سعاد توں میں حصہ لیں )۔ النظامی اور کی این کی تعربی )

كَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الْقَلْدِ فِي الْوِثْدِ مِنَ الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ
 رَمَضَانَ. (دواه البحارى)

آشِ ..... مطلب یہ ہے کہ شب قدر زیاد و ترعشر فاخیر کی طاق را تول میں ہے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی اکسویں یا تھیویں یا تھیویں ۔ شب قدر کی اُٹر اس طرح تعین کروی جاتی کہ وہ خاص فلال رات ہے تو بہت ہے لوگ کہ وہ خاص فلال رات ہے تو بہت ہے لوگ بسائی رات میں عبادت وغیر وکا فاض ابتا مرکیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کواس طرح مبہم رکھا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کا نزول اللہ اس میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر رمضان کی را تول میں ہے کوئی رات تھی میں کھر رسول اللہ اس نے مزید نشاندی کی طور پر فرمایا کہ نرمضان کے آخری عشرہ کی طاق را تول میں ہے اس کا زیادہ امکان ہے، لبندا ان را تول کا خاص اہتمام کیا جائے ۔ اس مضمون کی حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا کے علاوہ دوس ہے جی برکرام رضی اللہ عنبم ہے بھی مروی میں سے اس کا خیال تھا کہ شب قدر عموار مضان کی ستا کیسویں ہی ہوتی ہے۔

٥٧) عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ سَأَلْتُ ابَى بْنَ كَعْبٍ فَقَلْتُ اِنْ اَحَاكَ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ مَنْ يُقِع الْحَولَ يُصِبْ لَلْلَةَ الْقَلْدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّهُ اَرَادَ اَنْ لَا يَتْكِلَ النَّاسُ اَمَا اِللّهُ قَلْ عَلِمَ الْهَا فِىٰ رَمَضَانَ وَالْهَا فِى الْمَشْدِ الْاَوَاحِرِ وَاللّهَ اللّهُ سَنْعٍ وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَغْنَى اللّهَ سَنْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَقُلْتُ بِآيَ حَلَى عَقُولُ ذَالِكَ يَا آبَالْمُنْلِرِ قَالَ بِالْمَكارَمَةِ اَوْقَالَ بِالاَيْهَ الّذِيْ

#### آخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَنِلِ لَا شُعًا عَ لَهَا ..... (رواه مسلم)

ترجمہ زرابن حمیش جواکا بر تابعین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعبرض الذہ خد سے دریافت کیا کہ آپ کے دین بھائی عبدالذہ بن معود رضی الذہ خد کتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی دا توں میں کھڑا ہوگا (یعنی بر رات عبادت کیا کرے گا) اس کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی (یعنی لیلة القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہے، پس جواس کی بر کات کا طالب بوالے چاہئے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سال کی کوئی نہ کوئی رات ہے، پس جواس کی بر کات کا طالب بوالے چاہئے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سے معمود رضی اللہ عنہ کی یہ بات نقل کر کے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ آپ کا اس بارے میں کیار شاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابن معود پر خدا کی رحمت ہو، ان کا مقصد اس بات ہے تھا کہ لوگ (کس ایک بی رات کی عبادت پر) قناعت نہ کرلیں ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر کر مضمان ہی کے مہینہ میں ہوتی ہے اور اس کے بھی خاص آخری عشرہ ہوتی ہے (یعنی اکیسویں شب ہوتی ہے (اور اپنے نقین واطمینان کے اظہاد کے لئے قسم سے انتیویں یا تیسویں تک ) اور وہ معین ستا کیسویں شب ہے۔ پھر انہوں نے پوری قطعیت کے ساتھ کے ساتھ کا انہوں نے انشاء اللہ بھی نہیں کہا (زرابن حیش کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا کہ اے کے ساتھ کا انہوں نے انشاء اللہ بھی نہیں کہا (زرابن حیش کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا کہ اب اور المندرا (یہ حضرت ابی کی کئیت ہے) یہ آپ کس بناء پر کہتا ہوں جو کہ بات قدر کی تھی، اور وہ یہ کہ شب قدر کی تھی، اور وہ یہ کہ شب قدر کی تھی۔ اس نشانی کی بناء پر کہتا ہوں جس کی رسول اللہ تھی نہیں ہوتی۔

تشت تسب حضرت الى بن كعب رضى الله عند كے جواب ہے معلوم ہواكد انہوں نے جو قطعیت كے ساتھ بيد بات كہى كہ شب قدر معین طور پر ستا كیسویں شب ہى ہوتى ہے۔ بيد بات انہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ عن نہیں سنى تھى، بلكد رسول اللہ اللہ اللہ عن نہیں سنى تھى، بلكد رسول اللہ اللہ عن نہیں سنى تھى، بلكد رسول اللہ اللہ عن تحل اللہ عن سے اس نشائى بتائى حتى انہوں نے رائے قائم كرلى تقى .....رسواللہ اسائى ميں تو يہ فرماياكہ آخرى عرف تحل اللہ عن عرف اللہ اللہ عن عرف اللہ اللہ على اللہ اللہ على اللہ اللہ على اللہ اللہ على اللہ على اللہ عن عرف اللہ اللہ على اللہ على اللہ اللہ على عبادت وذكر ودعاكا اجتمام كريں، الياكر نے والوں كى كاميائي تينے ہے۔

٧٦) عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَلْرِ نَزَلَ جِبْرَيْلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ فِي تُحْبُكُيّةٍ مِنْ الْمَالِحُةِ يُصَلَّوْنَ عَلَى كُلِ عَبْدٍ قَاتِمٍ أَوْقَاعِدِيَّذُكُواللَّهُ عَزَّوَجَلٌ. ﴿﴿وَاللّهُ عَلَى كُلُكُمُ اللّهُ عَزَّوَجَلٌ. ﴿وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَبْدِينَانَ عَلَى عَبْدُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَبْدِهِ قَالِمِ الْعَلَامُ اللّهُ عَزَّوْجَلًا . ﴿ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى ع

ترامد حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو چرکیل Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

# شب قدر کی خاص دیا

٧٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَرَايْتَ إِنْ عَلِمْتُ اَكُ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَلْمِ مَا أَقُولُ فِيهَا لَاللهُ اللهُ ا

ترجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ ہے کیاع ض کروں اور کیاد عاما گلوں؟ آپ نے فرمایا یہ عرض کرو:

#### اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُ وَ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَاعْفُ عَنِّي

اے میرے اللہ! تو بہت معاف فرمانے والا اور براکرم فرماہے، اور معاف کر دینا تجھے پہند ہے۔ پس تو میری خطائیں معاف فرمادے! (مندائد ابوائی تبدی منداند میا)

سینے سے اس حدیث کی بناء پراللہ کے بہت ہے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت ہے کرتے ہیں،اور رمضان مبارک کی راتوں میں اور ان میں ہے بھی خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتول میں اس دعا کااور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔

#### ر مضان کی آنجر ی رات

كَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَلَهُ قَالَ يُفْفَرُ لِأَمْتِهِ فِى اخِو لَيلَةٍ مِنْ
 رَمَضَانَ قِيلَ يَسا رَمُسُولَ اللهِ آهِيَ لَيلَةُ الْقَلْدِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُولِى آجُرُهُ إِذَا
 قطعى عَمَلَهُ. (دواه احمد)

ترجمت حضرت ابوہر یرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ: رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت حضرت ابوہر یرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ!کیاوہ امت کے لئے مغفرت اور بخش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا: یارسول اللہ!کیاوہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ سے فرمایا کہ: شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپناعمل پوراکر دے تواس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ اس مارس کی ایک میں کہ اس کا جاتی ہے۔ اس میں میں میں کا میں کرنے والا جب اپناعمل بوراکر دے تواس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔

تشت .....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان السبارک کی آخری رات بھی خاص مغفرت کے فیصلہ کی رات ہے لیکن اس رات میں مغفرت اور بخشش کا فیصلہ انبی بندوں کے لئے ہو گاجور مضان مبارک کے عملی مطالبات کمی درجہ میں پورے کر کے اس کا تتحقاق پیرا کرلیں۔التہ تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق و ہے۔

#### اغة كأف

ر مضان مبارک اور بالخصوص آسکے آخری عشرہ کے اعمال میں ہے ایک اعتکاف بھی ہے .....اعتکاف کی حقیقت ہیں ہے کہ ہر طرف ہے کی سواور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ ہے لوگا کے اس کے درپ ( یعنی کسی معبد کے کونہ میں ) پڑجانے ،اور سب سے الگ تنبائی میں اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے ، یہ خواص بلکہ اخص الخواص کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے لئے بہترین وقت رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ،ی ہو سکتا تھا۔ اس لئے اس کو اس کے لئے انتخاب کیا گیا۔

نزول قرآن نے پہلے رسول اللہ کی طبیعت مبارک میں سب سے یکسواور الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ علی اللہ تعالیٰ عبد اللہ علیہ عادت اور اس کے ذکرو فکر کاجو بیتا بانہ جذبہ پیدا ہوا تھاجس کے بقیجہ میں آپ مسلسل کئی مہینے غار حرامیں خلوت گزینی کرتے رہے ، یہ گویا آپ کا پہلاا عثکاف تھااور اس اعتکاف بی میں آپ کی روحانیت اس مقام کلی بینج گئی تھی کہ آپ جو آن مجید کا نزول شروع ہو جائے - چنانچہ حراکے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں اللہ کے حال و می فرشتے جبر کیل سور ہا قرار آگی ابتدائی آیتیں لے کرنازل ہوئے بھی اعتکاف کے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ 1 اور اس کا آخری عشرہ تھااور وورات شب قدر تھی، اس لئے بھی اعتکاف کے لئے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا ابتخاب کیا گیا۔

<sup>♦</sup> كمارواه البيهقي واختاره ابن اسحاق. راجع فتح البارى
Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

§ ````

| Telegram | >>> https://t.me/pasbanehaq 1

| Telegram | >> https://t.m

 ا عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِي اللَّهِ عَلَى يَعْتَكِفُ الْمَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ رَمَضَان حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ الْعَكْفَ الْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ – (رواه البعاري و سنه)

۔ معنزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے،وفات تک آپ کا یہ معمول رہا، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطبرات اہتمام ہے اعتکاف کرتی رہیں۔ ۔ (کئی نی ان کی اند)

٨٠ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِي اللَّهِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا
 كَانَ الْعَامُ الْمُغْبِلُ اِعْتَكْفَ عِشْرِيْنَ - (رواه النرمذي)

الله المعالی الله عند ہے روایت ہے کہ ارسول الله الله رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے، توا گلے سال میں دن تک اعتکاف فرمایا۔ اور ترقی ایک سال اعتکاف نہ ہو سکنے کی سخرت انس رضی الله عند کی اس روایت میں یہ نمورہ نہیں ہے کہ ایک سال اعتکاف نہ ہو سکنے کی کیا وجہ میٹن آئی تھی۔ سنن نسائی اور سنن الی واؤد وغیر وہیں حضرت الی بن کعب کی ایک حدیث مروی ہے اس میں تصریح کے کہ ایک سال رمضان کے عشر وافیر میں آپ ان کو کوئی سفر کرنا پڑ گیا تھا اس کی وجہ سے اس میں بوسکا تھا اس کے اگلے سال آپ نے میں دن کا اعتکاف فرمایا۔

اور صحیح بخاری میں حضرت ابوہر برورضی اللہ عنہ کی روایت ہے مروی ہے کہ جس سال آپ کا وسال ہوائی سال سے رون کا عشاف عالباس موال سے رمضان میں بھی آپ کا نے میں ون کا اعتکاف فرایا تھا۔ یہ میں ون کا اعتکاف غالباس وجہ سے فرمایا تھا کہ آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ عنقریب آپ کوائی، نیا ہے اٹھالیا جائے گائی لئے اعتکاف جیسے اعمال کا شخف بڑھ جانا بالکل قدرتی بات تھی ہے

وعدهٔ وصل چوں شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد

 « كَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ السُّنَةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لا يَعْوْدَ مَرِيْضًا وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلا يَمْسُ ( ١٨ الْمَرْأُ أَ وَلا يُمْرِهَا وَلا يَعْرُج لِحَاجَةٍ الله لِمَا لا بُدْمِنْهُ وَلا إغْتِكَاكَ الله بِصَوْم وَلا اغْتِكَاكَ إلا لِمَا لا بُدْمِنهُ وَلا الْعَبِكَاكَ الله بِصَوْم وَلا الْعَبِكَاكَ الله بِعَلَى مَسْجِدِ جَامِع. ((والا الوداؤد)

آنات حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباہے مروی ہے فرمایا کہ المعتلف کے لئے شر کی وستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وونہ مریض کی عیادے کو جائے انہ نماز جناز ویس شر کت کے لئے باہر نگے انہ عورت سے صحبت کرے انہ اور کنار کرے اور اپنی ضرور توں کے لئے بھی محبد سے باہر نہ جائے سوائے ان حوالی کے جو کرے انہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

بالكُلِّ نَا َّشْرِيمِينِ (جِيسَے پيشاب پاخانه وغيره)اوراعتكاف (روزه كے ساتھ ہونا چاہنے) بغير روزه كے اعتكاف نبيں،اورمبحد جامع ميں ہوناچاہئے،اس كے سوانہيں۔ النسن بندہ )

# آنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ اللَّمُوْبَ وَيَجْدِىٰ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِهَا ..... (رواه ابن ماجذ)

ترجف حضرت عبدالقد بن عباس رضی اللّه عند به روایت بے که رسول الله الله الله عنکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا که ووراعتکاف کی وجہ سے معجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچار ہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرف جاری رہتا ہے، اور نامہ اعمال میں کلعاجا تار بتا ہے۔ ( سنوان امر)

تشری سبب بندہ اعتکاف کی نیت ہے اپنے کو مجد میں مقید کردیتا ہے تواگر چہ وہ عبادت اور ذکر و تلاوت و غیر و کے رات ہے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے لیکن بعض بہت بری نیکیوں ہے وہ مجبور بھی ہوجاتا ہے۔ مثلا وہ بیاروں کی عیادت اور خدمت نہیں کر سکتا ہو بہت برے تواب کا کام ہے، کسی لاچار، مسکیان، بیٹیم اور بیوہ کی مدد کے لئے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی میت کو عشل نہیں دے سکتا، جواگر تواب کئے انہیں کے لئے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑے اجر کا کام ہے، اس طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لئے نہیں کئی سکتا، میت کے ساتھ قبر ستان نہیں جا سکتا۔ جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں کسی جاتی ہیں۔ کی ساتھ انہیں اور اس کی صحیفہ انٹیال میں اللہ میں اللہ تعالی کے حساب اور اس کی صحیفہ انٹیال میں اللہ میں اللہ میں اللہ عمل انٹیال میں انٹی سے دو اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ ان کا عاد کی تھا

## کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے رؤیت ملال

شریعت اسلامی نے خاص اٹلال وعبادات کے لئے جو مخصوص او قات یادن یازمانے مقرر کے ہیں ان کی تعیین میں اس بات کا خصوصیت ہے لحاظ ر کھا گیا ہے کہ اس وقت یادن یا اس زمانہ کا جانا پچپانا کسی علم یا فلیفہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 پریاسی آلہ کے استعمال پر مو قوف نہ ہو، بلکہ ایک عائی اور بے پڑھاد یہاتی آدی بھی مثابدہ ہے اس کو جان سکے۔ اس طرح بند اور روزے کے او قات مور ج کے حساب ہے مقرر کھے گئے۔ مثلا فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفاب تک کا مقرر کیا گیا، ظہر کا وقت مور ج کے نصف النہار ہے وقطل جانے کے بعد ہے ایک مشل یا دو مثل سایہ ہو جانے تک اور عصر کا وقت اس کے بعد ہے فرو ہ آفاب تک کار کھا گیا، اس طرح مغرب کا وقت فرو ہ آفاب کے بعد ہے شفق کے رہنے تک اور عشا، کا شفق ہے فائب ہو جانے کہ ال طرح مغرب کا وقت فرو ہ آفاب ہے بعد ہے اللہ کے بعد ہے شفق کے رہنے تک اور عشا، کا شفق ہے کا اس فاہر ہے کہ ال کے بعد بتایا گیا۔ ایسابی روزہ کا وقت صبح صادق ہے لے کر غرو ہ آفاب تک کار کھا گیا۔ سن فاہر ہے کہ ال او قات کو جانے کے کئی علم یا فلم ہے کہ ال مشاہدہ ہے اس کو جان سکتا ہے، اور جس طرح عوام کی سہولت کے پیش نظر نماز اور روزہ کو ان او قات کے مشاہدہ ہے اس کو جان سکتا ہے، اور جس طرح عوام کی سہولت کے پیش نظر نماز اور روزہ کو ان او قات کے ان اعمال اور مہینوں کے قمری سال اور مہینوں کا اعتبار کیا گیا، کیو نکہ عوام اپنے مشاہدہ ہے قمری مہینوں ہو نمو جو دو کہ کہ بیا سال سے ہے چاند کو معیار قرار دیا گیا، اور بجائے سمتی سال اور مہینوں کے قمری سال اور مہینوں کا اعتبار کیا گیا، کیو نکہ عوام اپنے مشاہدہ ہے قمری مہینوں کو قرود کھے کر ہر عام آد می سل اور مہینوں کا آغاز پر کوئی ایسی علامت آسان پر نیا چاند کھے کر جان لیتا ہے کہ بچھلا مہینہ ختم ہو کر دو سرا مہینہ شروع ہو گیا، ہر قمری مہینوں کا آغاز چو نکہ چانہ نگلئے ہو تا ہے اس لئے ایک ان پڑھود یہاتی بھی آسان پر نیا چاند دکھے کر جان لیتا ہے کہ بچھلا مہینہ ختم ہو کر دو سرا مہینہ شروع ہو گیا۔

بہر حال شریعت اسلامی نے مہینے اور سال کے سلسے میں نظام قمری کا جو انتہار کیا ہے اس کی ایک خاص حکمت عوام کی یہ سہولت بھی ہے ۔۔۔ رسول اللہ ۔ نے جب مادر مضان کے روزوں کی فرضیت کا تھم سایا، تو یہ بھی بتایا کہ رمضان کے شروع یا ختم کا ضابطہ اور معیار کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ شعبان کے ۹۹ ون پورے ہونے کے بعد اگر چاند نظر آجائے تو رمضان کے روزے شروع کر دواور اگر ۹۹ وی کو چاند نظر نہ آئے تو مہینہ کے تعمیل دن پورے کر کے روزے شروع کرو، اور اس طرح رمضان کے روزے ۱۹ یا سیال کے متعلق اور سب ضرور کی ہدایات دیں ۔۔۔۔۔اس تمہیر کے بعد مندر جہ ذیل حدیثیں بیڑھئے:۔۔

٨٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ وَلَا تُفْطِرُواحَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أَغْمِى عَلَيْكُمْ فَاقْبِرُولَ لَهُ. (رواه البحارى و مسلم)

ری حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عند نے رسول اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ایک موقع پر رمضان کاذکر فرمایا، اس سلسلہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ :رمضان کاروز واس وقت تک مت رکھو جب تک کہ جاند نہ دکھے لواور روزوں کاسلسلہ ختم نہ کروجب تک شوال کا جاند نہ دیکھولو، اوراگر (۲۹) کو جاند دکھائی نہ دے تواس کاحساب پوراکرو (یعنی مہینے کو ۱۳ دن کا سمجھو) ...، ایس ایس کا جس کا کا کا ساتھ کے دوسان ٨٤) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ٢٪ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَاقْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ لَحُمْ عَلَيْكُمْ **فَأَكُمِلُوا عِلْدُهُ شَعْبَانُ لَلْقِينَ -** رواه النجري ومستور

. . . حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ 👚 نے فرمایا کہ : جاند دیکھے کرروز ہے رکھواور چاند دیکھ کر روزے جھوڑ دو، اور اً سر (٢٩ تاریخ کو) چاند د کھائی نہ دے تو شعبان کی ٣٠ کی گنتی یور ی

'''نیست مطلب میہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا دار وہدار رؤیت ہلال (یعنی جاند د کھائی دینے پر ہے۔۔۔۔ صرف کسی حساب یا قرینہ و قیاس کی بناء پر اس کا تھم نہیں لگایا جا سکتا۔۔۔۔ پھر رؤیت بلال کے ثبوت کی ایک شکل توبیہ ہے کہ خود ہم نے اپنی آنکھوں ہے اس کودیکھا ہو،اور دوسر ی صورت پیر ہے کہ کسی دوسرے نے دیکھ کر ہم کو ہتایا ہواور وہ ہمارے نزدیک قابل اختبار ہو۔خود رسول اللہ 👚 کے زمانیہ مبارک میں بھی بھی بھی ایساہواہے کہ آپ نے کس دیکھنے والے کی اطلاع اور شہادت پر رؤیت ہلال کو مان لیا، اور روزہ رکھنے یا عید کرنے کا تھم دے دیا۔ جیسا کہ آگ در ن ہونے والی بعض احادیث سے معلوم

٥٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْي أَحْمُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ .... ورود الرمذي

حضرت ابوہر یرورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ 👚 نے فرمایا: رمضان کے لحاظ ہے شعبان کے عاند کوخوب الحجی طرح گنو۔

''نَّةِ '''......مطلب بيہ ہے که رمضان کے چیش نظر شعبان کا جاند دیکھنے کا بھی خاص اہتمام کیاجائے اور اس کی تاریخیس یادر کھنے کی خاص فکر اور کو شش کی جائے،اور جب ۲۹دن پورے بو جائیں تور مضان کا چاند دیکھنے کی کو مخش کی جائے۔

٨٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظ مِنْ شَعْبَانَ مَالَا يَتَحَفَّظ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ إِرُولَيَةٍ رَمَضَانَ قَانَ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ. وروه يودود

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ 👚 باد شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جینے اہتمام ہے یادر کھتے تھے اتنے اہتمام ہے کسی دوسرے مبینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے، پھر رمضان کا چاند دکھے کر روزے رکھتے تھے،اور اُٹر (۲۹ شعبان کو ) چاند د کھائی نہ دیتا تو ۳۰ دن کی شار 

تنوت مطلب بيه كدرسول الله درمضان مبارك كابتمام كي وجد ع شعبان كاجاند و كيضاوراس کی تاریخیس یاد رکھنے کا خاص اجتمام فرماتے تھے۔ پھر اگر ۲۹ شعبان کور مضان کا چاند نظر آ جا تا تور مضان کے روزے رکھنے شروع فرمادیتے تھے،اوراگر نظرنہ آتا توشعبان کے معاون پورے کر کے روزے رکھتے تھے۔

#### خبر اور شباوت سے جاند قاشوت

﴿ ) عَنِ الْهِنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ آعُرَا إِنِي إلى النَّبِي ﴿ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِى هِلَالَ رَمْضَانَ فَقَالَ اتَشْهَدُ أَنْ مَسْوَلً اللّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا لَكُ لَمْ اللّهِ قَالَ لَعَمْ قَالَ يَا لَكُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ لَكَ مَعْمُ قَالَ يَا لَكُولُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ لَكَ مَعْمُ قَالَ يَا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ قَالَ لَكُولُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ لَكُولُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ لَكُمْ قَالَ لَكُ لِللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

" ﴿ . ﴿ حَضِرَت عَبِدَاللّه بَن عَبَاسَ رضى اللّه عند بنه روايت بند كه اليك بدوى رسول الله ﴿ . كَي خدمت مِين حاضر بوااور اس في بتاياك مين في آن چاند و يكها ب ( يعنى رمضان كا چاند ) رسول الله ﴿ في اس بنه وريافت كيه: كيام اواله الوالله كي شباوت و بنية بو ؟ اس في عرض كياك نبال! مين اواله الوالله كي شباوت ويتا بول اس كي بعن آب في في في في توحيد ورسالت برايمان ركة بمول، مسلمان بول اس تصديق عين اس كي جمي شباوت و يتابول ( يعني مين توحيد ورسالت برايمان ركة بمول، مسلمان بول اس تصديق كي بعد ) رسول الله ﴿ في خضرت بالل رضى الله عند كو تقم وياك او گول مين اس كا علان كرد و كه كل بين روز ب رئيمين س ( خن في الله بين الله في الله عند كو تقم وياك و گول مين اس كا علان كرد و كه كل بين

ﷺ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رؤیت بلال کی شہادت یااطلاع قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ۔ شہادت یااطلاع دینے والا صاحب ایمان ہو، کیو تک وہی اس کی نزائت اور اہمیت کو اور اس کی بھاری ذمہ داری کومحسوس کر سکتا ہے۔

٨٨) عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَر آ النَّاسُ الْهِلالَ فَاخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آَبَىٰ رَآيَتُهُ فَصَامَ وَامَرالنَّاسَ بِصِيَامِهِ ـ (رواه ابوداؤد والدارمي)

ترین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ اللہ کے زمانہ میں اوگول نے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی (لیکن عام طور ہے اوگ دیکھ نہ سکے) تو میں نے رسول اللہ اللہ کا کو اطلاع دیکھنے کے جاند دیکھاہے، تو آپ نے خود مجمی روز در کھااور اوگول کو حکم دیا کہ ووجمی روز ہے رکھیں۔ الشریف بادہ عدد میں)

 قابل اعتبار مسلمان کی شہاوت بہر حال کافی ہے،اورا کثر دوسر ہےائمہ کامسلک بھی یہی ہے۔

یہ جو کچھ ذکر کیا گیااس کا تعلق رمضان کے چاند کے کے، کیکن عید کے چاند کے جوت کے لئے جمہور انکہ کے نزویک کم دود بندار اور قابل اعتبار مسلمانوں کی شبادت ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔ دار قطنی اور طبر انی نے اپنی اپنی سند کے ساتھ عکر مدتا بھی ہے روایت کیا ہے کہ:ایک دفعہ مدینہ کے حاکم کے سامنے ایک آدمی نے رمضان کا جاند دیکھنے کی شہادت دی،اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس شیادت دی کہ اس موجود تھے، والی مدینہ نے ان دونوں بزرگوں کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ایک آدمی کی شبادت قبول کرلی جائے، اور رمضان ہونے کا اعلان کر دیا جائے اور ساتھ جی فرمایا کہ:

#### إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلَى رُوْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَانَ لَا يُعِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ الَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

(رسول الله ﴿ فَ فِي مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ عَلَى عَبادت كو بَهي كافي مانا بِ ، اور عيد ك جاندك شبادت دو آوميوں سے كم كي آپ كافي شبيل قرار ديتے تھے۔)

## ر مضان سے ایک دودن پہلے روز در کھنے کی مما انعت

شریعت اسلام میں پورے رمضان کے روزے فرض کئے گئے ہیں اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا خاص استمام کیا جائے، بلکہ اس مقصد سے شعبان کا چاند دیکھنے کا بھی خصوصی استمام کیا جائے تاکہ کسی دھو کہ یا غفلت سے رمضان کا کوئی روزہ چیوٹ نہ جائے۔ لیکن حدود و شریعت کی حفاظت کے لئے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے ایک دو دن پہلے سے روزے نہ رکھے جائیں، اگر عبادت کے شوقین ایسا کریں گے تو خطرہ ہے کہ جچارے ناواقف عوام اس کو شریعت کا حکم اور مسکلہ بچھنے لگیں، اسلے اسکی ممانعت فرمادی گئی۔

# ٨٩ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَتَقَدُّ مَنْ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلا أَنْ يُكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَالِكَ الْيَوْمَ.... (رواه البحارى و مسلم)

ترجی حضرت ابوہر برورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ تم میں ہے کوئی آدمی رمضان کے ایک حضرت ابوہر برورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ کے اللہ کہ اتفاق ہے وودن پڑجائے جس میں روز ور کھنے کا کسی آدمی کا معمول کا معمول ہو تو وہ محض اپنے معمول کے مطابق اس دن جمی روز ورکھ سکتا ہے۔ (مثلاا کیک آدمی کا معمول ہے کہ ووہر جعرات یا پیر کوروز ورکھتا ہے توائل ۳۰،۲۹ شعبان کو جعرات یا پیر پڑجائے توائل آدمی کوائل دن ووہر جعرات یا پیر پڑجائے توائل آدمی کوائل دن روز ورکھتے کی اجازت ہے)۔ (مجمع بھاری وضح مسلم)

#### ٩٠) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى آبَا الْقَاسِمِ عِلَيْ

رواه ابوداؤد، والترمذي، والنساني، وابن ماجه والدارمي) { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 حضرت ممار بن ماہم رضی القدعنہ ہے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اجس آدمی نے شک والے دن کا روزور کھااس نے بیفیبر خداابوالقاسم کس کافرمانی کی۔ ماری جان ماری ایس کا ایس کا ایسان کا ماری کا ایسان کا ایسان

#### النز اورانس سے ہورے میں ہوایات

١٠٠٠ عَنْ أَنَسِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِبِيَ مَسَحُرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَ كَةَ ..... رواه البعارى ومسلم، حضرت أس رضى الشعند سندروايت سه كدر سول الله الله عن فرمايا بحرى كفاياً مروكيونك بحر ميس برست

ٱلسَّخُورُ بَرَكَةً فَلَا تَدْعُوهُ وَلَوْ اَنْ يُجْرَعَ اَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّنْ مَّاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلِيْكَتَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى الْمُتَسَجِّرِيْنَ.

سحری میں برکت ہے ائے ہر گزنہ مجبورُو، اگر کہتے نہیں تواس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ ہی پی یا جائے، کیو نکہ سحر میں کھانے ہینے والوں پرالقہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے،اور فرشتے ان کے لئے وعائے خیر کرتے ہیں۔

م م ي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ الْمُكِتَابِ الْكُلّةُ السُّحَرِ.

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

اللہ معضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ہمارے اوراہل کتاب کے مصر دوزوں کے در میان فرق کرنے والی چیز سحر کی کھانا ہے۔

افطار میں تجیل اور تھ نی میں تاخیر ہو تھ

٩٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَحَبُّ عِبَادِىٰ إِلَى اَعْجُلَهُمْ فِطْرًا. مِنْ وَالْمِلْعِيْنَ

اللہ حضرت ابوہر برورض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ نیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے۔ (یعنی غروب آفتاب کے بعد ہالکل دیر نہ کرے)۔ سال کا ایک ایک

٩٤ عَنْ سَهْلِ إِن سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَزَالُ النّاسُ بِحَيْرٍ مّا عَجُلُوا الْفِطْرَ.....

تریم حضرت سیل بن معدرضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رمیں گے وہ ایچھے حال میں رمیں گے۔

 وقت قريب بوتواس وقت كهايا بياجائي يبين رسول الله الأمعمول اوردستور تها

ه ٩) عَنْ اَلَسٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ لَابِتٍ قَالَ تَسَجُّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلُوةِ فَلْتُ كُمْ كَانَ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالسُّحُورِ قَالَ قَلْدُ خَمْسِيْنَ ايَةً . (رواه البحارى و مسلم)

کی حضرت انس رضی الله عند زید بن ثابت رضی الله عند به روایت کرتے میں که انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله عند کے مائید کیا کہ ہم نے رسول الله کے مائید سوری کھائی چر (جلد بی) آپ نسم نے ان کے دسرت انس رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ : حری کھانے اور فجرکی اذان کے در میان کتنا وقعہ رہا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا بچیاس آیتوں کی علاوت کے بقدر سے دریاف کردی کی تروی کی در میان کتنا

۔ وقت صرف ہو تاہے،اس بناء پر کہا جاسکتاہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تحر کی اور اذان فجر کے در میان صرف چار یانچ منٹ کا فصل تھا۔

#### صوم وصال کن ممانعت

- مسلسل روزے رکھے جائیں اور دنوں کی طرح راتیں مسلسل روزے رکھے جائیں اور دنوں کی طرح راتیں بھی بلا کھائے بنے گزریں، چو نکداس طرح کے روزے ہخت مشقت اور ضعف کا باعث ہوتے ہیں، اور اس کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا کمز ور ہو جائے کہ دوسرے فرائض اور دوسری فرمد داریوں کو ادانہ کرسکے، اس لئے رسول اللہ اس کے امت کو اس طرح روزے رکھنے ہے متع فرمایا ہے، لیکن خودر سول اللہ اس کا حال چو نکہ یہ تھا کہ اس طرح روزے رکھنے ہے آپ کی صحت اور توانائی میں کوئی خاص فرق نہیں آتا تھا اور آپ کو اللہ تعالٰی کی طرف ہے ایک قتم کی غیر مادی نندااور روحانی قوت ملتی رہتی تھی اس لئے آپ سے خود اسے روزے رکھتے تھے۔

٩٦) عَنْ اَبِيْ هُوَيْوَةَ قَالَ نَهِى وَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ وَجُلَّ إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَاوَسُولَ اللّهِ قَالَ وَأَيْكُمْ مِعْلِيْ إِنِّي اَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ وَبَيْ وَيَسْقِينِيْ ..... (دواه البحارى وسسله)

ت معنزت ابوہر ریدوضی اللّذ عندے روایت ہے کہ رسول اللّذ نے صوم وصال ہے لو گول کو منع فرمایا تو ایک محفرت ابوہر ریدوضی اللّذ عندی اللّذ عندی اللّذ اللّذ اللّذ اللّذ عندی اللّذ اللّذ عندی اللّذ اللّذ عندی میں میرے ساتھ اللّہ تعالی کا خاص معاملہ ہے جو دو مرول کے ساتھ منیں ہے اور وویہ ہے) میر کی رات اس طرح گزرتی ہے کہ میرارب مجھے کہ میرارب مجھے کا معنوں میں میر ہے کہ میرائی ہے اللّہ تا ہے (یعنی مجھے عالم غیب نے غذا ملّی ہے اس لئے اس معاملہ میں اپنے کو مجھ پر قیاس نہ کروں کے اس معاملہ میں اپنے کو مجھ پر قیاس نہ کروں کے اس کے اس معاملہ میں اپنے کو مجھ پر قیاس نہ کے اس کے اس معاملہ میں اپنے کو مجھ پر قیاس نہ کے اس کی سر ا

''شتہ اس مضمون کی حدیثیں الفاظ کے خفیف فرق کے ساتھ حفزت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنه ، Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { حضرت انس رضی القدعنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنباہے بھی مروی بیں۔ان تمام روایات ہے ہیے بات ظاہر ہے کہ اس ممانعت کا مقصد اور منشاء یکی تھا کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہوں اور ان کی صحوّل کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبائی روایت میں تو یہ بات اور زیادہ صراحت کیا تھ نہ کورے،اس کے الفاظ یہ ہیں:

نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنِ اللَّهِ صَالِ رَحْمَةً لَهُمْ. وبعادى ومسلم رسول الله الله عن المرافقة في الماء برصوم وسال منع فرمايا هـ

اور آ گے درج ہونیوالی حضرت ابوسعید خدر ک رضی انتدعنہ کی حدیث ہے معلوم ہو گا کہ آپ آ نے صوم وصال کا شوق رکھنے والوں کو حجر تک کے وصال کی اجازے جھی دے دی تھی۔

عَنْ آبِىٰ صَعِيْدِ الْمُحْدَرِى آلَهُ صَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَايُكُمْ آوَادَ آن يُوَاصِلَ فَلْيُوَا صِلْ عَنْ السَّحَرِ قَالُوا فَاللَّكَ تُوَاصِلَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ إِلَىٰ آبِيْتُ لِىٰ مُطْهِمٌ يُطْعِمْنِي وَسَاقٍ يُسْقِينِي. (رواه المحارى)

ترجی حضرت ابوسعید خدری رضی التدعنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول القدی سے سناہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ: تم لوگ صوم وصال نہ رکھواور جو کوئی (اپنے شوق اور ول کے داعیہ اور جذبہ کی بناء پر)
صوم وصال رکھنا ہی جاہے تو وہ بس محر تک رکھے (یعنی محر سے محر تک قریبا ۲۴ گھنے کا۔) بعض سحابہ
رضی الله عنبم نے عرض کیا کہ: آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ ی نے فرمایا کہ: (اس معاملے
میں) میر احال تمہار اسانہیں ہے، میں اس طرق رات گزار تاہوں کہ ایک کھنا نے والا جھے کھنا تا ہے اور
ایک بیائے والا جھے کھا تا ہے۔ (سین فرن رات گزار تاہوں کہ ایک کھنا نے والا جھے کھنا تا ہے اور

افطارك كئے كيا چيز بہتر ہے؟

٩٨) عَنْ سَلْمَانُ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَيُفُطِرُ عَلَى التَّمَرِ فَانِ لَمْ يَجِدِ التَّمَرَ لَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .....رواه احد و الوداؤ دوالوماني والعامو Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ۔ شن سائل عرب خاص طور سے اہل مدینہ کے لئے تھجور بہترین غذاتھی اور سبل الحصول اور ارزال بھی تھی کہ غربااور فقراء بھی اس کو کھاتے تھے،اس لئےرسول اللہ نے اس سے افطار کی ترغیب دی اور جس کو پروفت تھجور بھی نہ ملے اس کو پانی سے افطار کی ترغیب دی، اور اس کی بیہ مبارک خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طبور قرار دیا ہے۔ اس سے افطار کرنے میں ظاہر وباطن کی طبارت کی نیک فالی بھی ہے۔

99) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِي ﴿ يُفْطِرُ قَلْلَ أَنْ يُصَلِّى عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتُ لَعُمْرُاتٌ عَلَى رُطَبَاتٍ وَاللَّهِ مَا يَسَدُ وَاللَّهُ مَكُنْ لُمُمْرَاتٌ حَسًا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءِ ..... ورواه الترمذي والوداود:

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ مفرب کی نمازے پہلے چند تر تھجوروں ہے روزہ افطار فرماتے تھے،اگر تر تھجوریں بروقت موجود نہ ہوتیل توخشک تھجوروں ہے افطار فرماتے تھے اور اگر خشک تھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ یانی پی لیتے تھے۔

#### افتنار ن، يا

١٠٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ ٱلَّهُ بَلَعَهُ ٱنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ٱلْمُطَرَ قَالَ ٱللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزُقِكَ ٱلْحَكْرُتُ. ﴿ رَوَاهُ الرَّوَاهُ الرَّالِيَّ عَلَيْهِ اللَّهِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا ٱلْحَكْرَ قَالَ ٱللَّهُمَّ لَك

ار معاذین زہرہ تابعی ہے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ جھے یہ بات پینچی ہے کہ رسول اللہ جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کتے تھے: سب کت صلب رعبی ریف عصر سے (اے اللہ ایمل نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھااور تیرے بی رزق ہے افطار کیا)۔

١٠١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى إِذَا ٱلْعَرَ قَالَ ذَهَبَ الظِّمَاءُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَقَبَتَ الْآجُرُ الشَّاءَ اللَّهُ. ١٠١٠ مِلادِودِ

ت کے حصرت عبداللہ بن عمررض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ جب روز وافطار فرماتے تھے تو کہتے ہے۔ تھے بیاس جلی گنی،اورر گیس (جو سو کھ گنی تھیں وہ) تر ہو سکئیں،اور خدانے چاہاتواجرو تواب قائم ہو گیا۔

'''''''' یعنی پیاس اور خشکی کی جو آگلیف ہم نے پچھ دیراٹھائی وہ توافطار کرتے ہی ختم ہو گئی، اب نہ پیاس باقی ہے اقلی ہے بات ہیاں باقی ہے اور ندر گوں میں خشکی، اور انشاء اللہ آخرت کانہ ختم ہونے والا ثواب ثابت و قائم ہو گیا ۔ سیداللہ کے حضور میں آپ کا شکر بھی ہے اور دوسروں کو تعلیم و تلقین بھی کہ روزہ داروں کا احساس اور اذعان سید ہونا جائے ۔ ۔ ۔ افطار کے بعد میر کلمات کہتے جائے ۔ ۔ ۔ افطار کے بعد میر کلمات کہتے کے آپ افطار کے بعد میر کلمات کہتے کہ آپ کے افظار کے بعد میر کلمات کہتے کے اس کا Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

\_=

بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ عند افطار کے وقت دعا کرتے تھے بدو اسع الفصل اعفر لی (اے وسیع فضل و کرم والے مالک! میری مغفرت فرما)۔

## روز ہ افطار کرائے کا ثواب

١٠٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ فَطُرَ صَآلِمًا أَوْجَهُزَ غَازِيًا فَلَهُ مِفْلَ أَجْرِهِ ..... (رواه البهني في شعب الابعان ورواه محى السنة في شرح السنة)

ترجمت حضرت زید بن خالد رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کر ایا بیا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا (مثلاً اسلحہ و غیر ہ) تواس کوروزہ دار اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا۔ ۔ (شوب ایسی مند منتقرق شرب الله بیا بیکھیں)

تشت .....الله تعالی کے کریمانہ قوانین میں ہے یہ بھی ایک قانون ہے کہ کسی نیک عمل کی ترغیب دینے والے اور اس میں مدود ینے والے کو بھی اس عمل کے کرنے والے کا ساتواب عطافرماتے ہیں جو ناحقیقت شناس الله تعالیٰ کی شان کرم ہے آشنا نہیں ہیں انہی کو اس طرح کی بشار توں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں.....اللّٰهُ ہَوَ اللّٰہ کہما النّٰیٰت علی نفسک۔

#### مسافرت میں روزہ

قر آن مجید سور ڈبقرہ میں جس جگہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیاہ و بیں مریضوں اور مسافروں کو رمضان میں روزہ ندر کھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور حکم دیا گیاہے کہ وہ سفر اور بیاری کے بعد اپنے روزے پورے کریں اور و بیں بتادیا گیاہے کہ یہ اجازت اور رخصت بندوں کی سہولت اور آسانی کے لئے دی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ < وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةٌ مِّنْ آيَّامٍ أَحَرَد يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (القره، ١٠٥١)

اور جوتم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو دواس پورے مبینے کے روزے رکھے،اور جو مریض ہویاسفر میں ہو تواس کے ذمہ دوسرے دنوں میں رمضان کے دنوں کی گفتی پوری کرنی ہے۔اللہ کو تمہارے لئے سہولت اور آسانی منظور ہے،وہ تمہارے واسطے دشواری نہیں جابتا۔

اس آیت ہے خود معلوم ہو گیا کہ بیر خصت بندول کی سہونت اور آسانی کے لئے اور تنگی اور د شواری ہے ان کو بچانے کے لئے دی گئی ہے، اس لئے اگر کوئی شخص سفر میں ہونے کے باوجو دروز وزے میں اپنے لئے کوئی خاص تکلیف اور د شواری محسوس نہ کرے تو ووروزہ رکھ سکتا ہے اور چاہے تور خصت پر عمل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ ﴿ کَا طَرِزُ عَمْلَ جَوْنَکہ امت کے لئے سوداور نمونہ ہے، اس لئے آپ ﴿ نَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ ﴿ کَا طَرِزُ عَمْلَ جَوْنَکہ امت کے لئے سوداور نمونہ ہے، اس لئے آپ ﴿ نَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ ﴾ \ Telegram \ > > https://t.me/pasbanehaq 1

روزے رکھے اور مجھی قضائے تاکہ امتی اپنے حالات کے مطابق جس طریقے پر چاہیں عمل کر سکیں ۔ اس سلسلے کے آپ ، کے ارشادات اور طرز عمل ہے جو پکھ معلوم ہو تا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں روز در کھنے ہے اگر دوسرے ضروری کاموں کا حرج اور نقصان ہو تا ہو تو روزہ قضاکر نا بہتر ہے اور اگر ایک بات نہ ہو تو پھر روز در کھنا بہتر ہے۔

١٠٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَلْمِو الْاَسْلَمِيُّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَصُوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ تَكِيْرَالصِيَّامِ ..... فَقَالَ إِنْ شِئْتَ قَصْمْ وَإِنْ شِئْتَ فَالْطِرْ..... ﴿ ﴿ وَمِسَالِهِ مِنْ وَمَسْمَ

الله المعفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حمزو بن عمرواسلمی نے جو بہت روزے رکھا کرتے تھے ۔ رسول اللہ ۔ ہے دریافت کیا کہ میں سفر میں روزے رکھ لیا کروں؟ آپ اسٹے فرمایا کہ: عاجو تورکھواور عاجونہ رکھو ۔ ۱۳۵۰ میں ایک میں

أَ عَنْ إِنْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَنَةَ قَصَامَ حَثَى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ قَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَى قَلِيمَ مَكُةَ وَذَالِكَ فِي رَمَضَانَ..... فَكَانَ إِنْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَأَفْطَرَ فَمَنْ ضَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ الْفَطَرَ.

ررواد البخاري و مسلم،

حضرت عبدالقدابن عباس رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مدینہ ہے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو رائے میں آپ ہیں بہاں تک کہ آپ متاام عسفان تک پہنی گئے (وہاں ہے آپ نے خروزے رکھتے جبور دیئے ،اور سب پریہ بات واضح سردینے کے لئے ) آپ نے نے پانی متکوانی چیر آپ سے نے اس پانی کو ہاتھ میں لے سراو پر اٹھایا، تاکہ سب لوگ، کیے لیس (اس کے بعد آپ نے اس کے بیا) پھر ملہ پہنچنے تک آپ نے روزے نہیں رکھے، اور یہ سب ماہر مضان میں پید آپ نے اس کو بیا) پھر مکھ بینچنے تک آپ نے روزے نہیں رکھے، اور یہ سب ماہر مضان میں چیش آیا۔۔۔۔ تو ابن عباس رضی القدعنہ (اس بناء پر) کہا کرتے تھے کہ :رسول القد نے نے سفر میں روزے رکھے اور جس کا جبی بین اور قضاء بھی کئے ہیں، تو (گئی آئی ہے )کہ جس کا تی چاہے سفر میں روزے رکھے اور جس کا جی چاہے شفر میں روزے رکھے اور جس کا جی چاہے تفا کرے سے اس کی در کے اور جس کا جی چاہے تفا کرے سے اس کی در کے اور جس کا جی چاہے تفا کرے سال کرتے تھے کہ تارہ کی جاہے تفا کرے سال کرتے تھے کہ تارہ کی تارہ کی در کھے اور جس کا جی چاہے تفا کرے سال کرتے تھے کہ تارہ کی در کھے اور جس کا جی چاہے تفا کرے سال کرتے تھے کی در میں کے اور جس کا کہ جس کا تی چاہے تفا کرے سال کرتے تھے کہ تارہ کیا کہ جس کی جی جی جی اور قضاء بھی کئے ہیں، تو (گئی کئی ہیں) کہ جس کا تی چاہے تفا کرے سے تفا کرے سے دیا جی جی جی اور خالے کے در کی در کے در کی کی در کیا کی جی جی جی اور خالے کیا کہ جس کی کے جی در اس کی جی جی اور خالے کی در کی در کی در کیا کے در کیا کی جی کی در کیا کی کی در کی در کی در کی کھی جی در کیا کی در کیا کی در کی در کی در کی در کی کی در کی در

 تضاکر نابی افضل ہو تا، تو آپﷺ شروع سفر بی سے قضاء کرتے۔

ای واقعہ کے بارے میں حضرت جاہر رضی اللہ عند کی بھی ایک روایت تعیج مسلم میں ہے،اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بعض لوگول نے رسول اللہ عند کے اس طرح بالاعلان روزہ قضا کرنے اور سب کود کھا کر پائی پینے کے بعد بھی روزے جاری رکھے۔ جب رسول خدا ﷺ کے سامنے یہ بات آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ:"یہ لوگ خطاکار اور گناہ گار بین "رکیونکہ انہوں نے منشاء نبوی ﷺ کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی اگر فاوانستہ اور خلط فنہی ہے کی، لیکن "حسات الا ہوار سبات السفر بین"۔

- ١٠٥) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ دِالْمُحُلْدِيِّ قَالَ غَزَوْ نَامَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لِسِتَّ عَشَرَ مَطَتْ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ...... (رواه مسلم)
- ترجی حضرت ابو سعید خدری رضی التدعند سے روایت ہے کہ ہم جہاد کے لئے چیدے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سولیویں رمضان کو، تو ہم میں سے بعض نے روزے رکھے اور بعض نے رخصت سفر کی بناء پر قضاء کئے، تو نہ تو نہ تو روزے رکھے والوں نے والوں ہے روزے تو نہ تو نہ تو نہ ایک نے دوسرے کے طرز عمل کو جائز اور شریعت کے مطابق سمجھا۔)
- ١٠٦) عَنْ آنَسِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي ﴿ فِي السَّفَرِ فَعِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمِ
   حَارٍ فَسَقَطَ الصَّوْامُونَ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْآبَيْنَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
   ﴿ (رواه البحارى و مسلم)
- آجمد حضرت انس رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول القدی کے ساتھ تھے توہم میں سے
  بعضے روزے رکھتے تھے، اور بعضے روزے قضاء کرتے تھے تو ایک دن جب کہ سخت گری تھی ہم ایک
  منزل پر اترے، توروزے رکھنے والے تو گر گئے اور پڑ گئے اور جو روزے قضا کرنے والے تھے وہ اشحے،
  انہوں نے سب کے لئے خیمے لگا گے اور سب کی سواریوں کو لعنی سواری کے او نوں) کو پانی پلایا۔ رسول تعملہ

  انہوں نے مرمایا کہ: آج روزے قضاء کرنے والے ثواب مار لے گئے۔ (یعنی انہوں نے زیادہ ثواب کما
  لیا)۔ (سیحی بیش انہ سیحی مسلم)
- ١٠٧) عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ فَيْ سَفَرٍ فَرَاىٰ زِحَامًا وَرَجُلا لَمَدْ ظُلِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهَدًا؟ فَالْوَا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ. (رواه البحارى و مسلم)
- ترجہ حضرت جابر رضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے۔ آپﷺ نے لوگوں کی بھیز ویکھی اور ایک آدمی کو دیکھا جس پر سامہ کیا گیا تھا تو آپﷺ نے فرمایا کہ : کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نیہ صاحب روزہ دار میں (ان کی حالت غیر جور ہی ہے اس لئے یہ سامہ کیا جارہا ہے اور لوگ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

جمع ہو گئے ہیں) آپ نے فرمایا سفر کی حالت میں بیر روزہ تو کو کی نیکی کا کام نہیں ہے۔ انسان اور انسان کا

تشت ..... آپ کامطلب یہ تھاکہ جب سفر میں اللہ تعالی نے روزہ قضاء کرنے کی رخصت اور اجازت دی ہے اور میں کہ جب سفر میں اللہ تعالی نے روزہ قضاء کر نے کی رخصت اور اجازت دی ہمی گر جا کمیں اور دوسر بے لوگ بھی ان کی دکھے بھال میں لگ جا کمیں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے ،ایک حالت میں تو رخصت پر عمل کر کے روزہ قضاء کرناضروری ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے ب

ر طمع خوابد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

## فر<sup>ان</sup> رزون ق قنها

 أعن مُعَادَة الْعَدَويَّةِ اللهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَابَالُ الْحَائِضِ تَفْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَفْضِى الصَّلُوةَ فَاللهُ عَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الصَّلُوة. ((١٥ مسلمة قَالَتُ عَائِشَةُ كَانَ لُمِشْهُمُنَا ذَالِكَ فَتُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلُوة. ((١٥ مسلمة قَاللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الصَّلُوة اللهُ عَلَى الصَّلَوْة اللهُ عَلَى الصَّلْوة اللهُ عَلَى الصَّلْوة اللهُ عَلَى الصَّلْوة اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

معاذہ عدویہ (جوایک تابعی خاتون بیں) وہ بیان کرتی بیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت یا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا کہ: یہ کیا بات ہے کہ ایام حیض میں جوروزے قضا ہوت بیں ان کی تو قضا ہو جاتی ہے اور جو نمازیں قضا ہوتی بیں ان کی قضا نہیں پڑھی جاتی جاتی المؤمنین نے فرمایا کہ: (ابس اللہ و سول کا تھم ہے) رسول اللہ ہے نواز نے میں جب ہم اس میں مبتلا ہوتے تھے (اور اس کی وجہ ہے ان ونوں میں روزہ نمازیکھ نہیں کر کتے تھے) تو ہم کوان دنوں کے قضا شدہ روزے رکھنے کا تھم دیاجا تا تھا اور قضا نماز پڑھنے کا تھم نہیں دیاجا تا تھا اور قضا نماز پڑھنے کا تھم نہیں دیاجا تا تھا اور قضا نماز پڑھنے کا تھم نہیں دیاجا تا تھا اور ا

# ننس كى خوابش ئ بلامذرشه كى فرمنس روزه تورّ نے كا كفاره :

١٠٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَالنِّي ﷺ إِذْ جَاءَةُ وَرَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَلَكُتُ قَالَ وَمَالِكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى إِمْرَاتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقْبَةٌ تُعْجُهُ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ وَمَكْ النّبِي ﷺ فَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَالِكَ أَتِي الْحَمَامُ سِيِّيْنَ مِسْكِينًا قَالَ لَا السّبِي قَالَ إَجْلِسْ وَمَكْ النّبِي ﷺ فَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَالِكَ أَتِي النّبِي ﷺ فَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَالِكَ أَتِي النّبِي ﷺ فَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَالِكَ أَتِي النّبِي ﷺ فَيْنَا لَا عَلَى ذَالِكَ أَتِي النّبِي ﷺ فَيْنَا لَا عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ لَوَاللّهِ مَا بَيْنَ لَا المَّائِمَ لَلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تربه معرت ابوہر یرہ دضی اللہ عنہ ہے رہ ایت ہے کہ ایک دفعہ جب کہ ہم اوگ رسول اللہ کے پاس پیٹیے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ہوئے تھے ایک آدمی آپ ﷺ کے پاس آیااور اس نے عرض کیا: یار سول اللہ! میں تو ہلاک ہو گیا ( لیعن میں ایک ایساکام کر میضا ہوں جس نے مجھے ہلاک و ہرباد کر دیاہے۔) آپ 🚁 نے فرمایا: کیا ہو گیا؟اس آدمی نے کہا: میں نے روزہ کی حالت میں اپنی ہوئ ہے صحبت کرلی (دوسر کی روایت میں ہے کہ بید ر مضان کا واقعہ ہے)۔ آپ 🐇 نے فرمایا: تو کیا تمہارے یاس اور تمہاری ملکیت میں کوئی غلام ہے جس کو تماس غلطی کے کفارومیں آزاد کر سکو؟اس آدمی نے کہا: نہیں۔ آپ 🐇 نے فرمایا: تو پھر کیاتم یہ کر کیلتے ہو کہ متواتر دو مبینے کے روزے رکھو؟اس نے عرض کیا کہ : یہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ آپ 🦭 نے فرمایا: تو کیا تمہارے یاس اتناہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟اس نے عرض کیا کہ: مجھے اس کی بھی مقدرت نہیں ..... آپ 🖘 نے فرمایا: تو بیٹے رہو (شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبیل تمہارے لئے پیرا كر كـ ابوبر بره رضى التدعنه كيت بين كه ): رسول الله عنه جهى وبين تشريف فرمار ب اور بهم لوگ بهى ا بھی وہیں حاضر تھے کہ رسول اللہ ﴿ كَي خدمت مِن مجورول كا الْكِ بهتَ برابورا آيا۔ آپ ﴿ فَي يَكُارا کہ :مئلہ یو چھنے والاوو آدمی کدھر ہے؟اس آدمی نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس بورے کو کے لو (اورانی طرف ہے)صدقہ کردو۔اس نے عرض کیا کہ نیار سول اللہ (ﷺ) اکیاالیہے مخابوں پر صدقه کروں جو مجھ ہے زیادہ حاجت مند ہوں؟ خدا کی قتم! مدینہ کی دونوں طرف کی پھر ملی زمین کے درمیان ( یعنی مدینہ کی بوری بہتی ) میں کسی گھر کے لوگ بھی میرے گھر والوں سے زیادہ حاجت مند نہیں ہیں(اس کی اس بات ہر)ر سول اللہ ﷺ کو (خلاف عادت)ایی ہنمی آئی کہ آپﷺ کے دائیں بائیں کنارے والے دانت (کچلیاں) بھی ظاہر ہو گئیں (حالا نکہ عادت مبار کے صرفتیم کی تھی) چر آپ 😅 نے اس آدمی سے فرمایا: اچھا کیچوریں اپنے اہل وعیال ہی کو کھلاد و ..... و سی کی کی دری کی مسر

تشت آساس مدیت ہے معلوم ہواکہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزہ میں نفس کی خواہش ہے ایسی غلطی کر بیٹے تواس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کی مقدرت ہو تو غلام آزاد کرے، اگراس کی مقدرت نہ ہو تو متواز دو مہینے کے روزے رکھے، اگراس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ مکینوں کو کھانا کھلائے ہے۔ ہم ہور ائمہ و فقہاء کامسلک بھی بھی ہے، البتہ اس میں ائمہ کی رائے میں اختلاف ہو گیاہے کہ یہ کفارہ کیاصرف اس صورت میں واجب ہو گا جبکہ کی نے رمضان کے روزہ میں جماع کیا ہو۔ یااس صورت میں بھی واجب ہو گا جب کسی نے دانستہ کچھ کھالی کے روزہ تو ڑوالا ہو۔ حضرت امام شافق اور امام احمد بن صبل سے درد یک یہ کفارہ صرف جماع والی صورت کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ حدیث میں جو واقعہ نہ کور ہے وہ جماع ہی کفارہ صرف جماع والی صورت کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ حدیث میں جو واقعہ نہ کور ہے وہ جماع ہی کفارہ در اصل رمضان کے روزہ کی ہے حرمتی کا ہے اور اس جرم کی سز اہے کہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کی مقارہ در اصل رمضان کے روزہ کی احرام نہیں کیااور اس کو توڑ ڈالا، اور یہ جرم دونوں صورتوں میں کیساں ہے ساس کے آرکئی نے درانستہ کھالی کے روزہ توڑ اتواس پر بھی یہ کفارہ واجب ہوگا۔

اس واقعہ میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان صاحب واقعہ صحالی کو { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

## ئىن چىز ول ت روزە خراب خېيى دو تا

بعض چیزیں ایک میں جن کے بارے میں شہر ہو سکتاہے کہ اس سے روز وقوے جاتا ہو گا میااس میں پچھے خرابی آ جاتی ہوگی۔ لیکن رسول اللہ سے اپنے ارشادات یا غمل سے واضح فرمادیاہے کہ ان چیز ول سے روز ہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔اس سلسنہ کی چند حدیثین ذیل میں پڑھئے۔

ا عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَآكُلَ آوُ شَرِبَ فَلْيُعَمَّ صَوْمَةً
 الله وَمَقَاهُ اللهُ وَمَقَاهُ – (رواه البحارى و مسلم)

آریمہ حضرت ابوہر مرہ دمینی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اجس نے روزہ کی حالت میں بھول کر پچھ کھالیا با پی اتو (اس سے اس کاروزہ نہیں نوٹا،اس لئے)وہ قاعدہ کے مطابق اپناروزہ بورا کرے، کیونکہ اس کواللہ نے کھلایاور پلایا ہے(اس نے خودارادہ کر کے روزہ نہیں توزاہے،اس لئے اس کاروزہ ملی حالہ ہے)

١١١) عَنْ آبِي سَمِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَلْتَ لَا يُقَطِّرَتُ الصَّائِمِ الْحَجَامَةُ وَالْقَلْمُى وَالْإِحْبِلاَمُ. (رواه الترمذي

عرب الاستاد فدرى رض اللاعند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان تین چزوں ہے روزہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

نبين نُوناً - تحضي لكوانا، قع موجانااورا حتلام - (جن تالدي)

### ١١٢) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ لَمَرَخُصَ لَهُ وَاتَاهُ اخَرَفَسَأً لَهُ فَنَهَاهُ فَاذِاللَّذِيْ رَخْصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا لَلِنْ نَهَاهُ ضَابٌّ . ((راه ابوداود)

آنہ حضرت ابوہر یرودضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اسے روزے کی حالت میں یوک کے ساتھ لیٹنے لیننے کے بارے میں سوال کیا (کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں) آپ اس نے ان کو ہتایا کہ گنجائش ہے، اور دوسرے ایک صاحب نے آگر آپ اس سے یہی سوال کیا تو آپ اس نے ممانعت فرمادی (اور اجازت نہیں دی) تو جن کو آپ اس نے گنجائش ہتائی تھی ووبوڑھی عمر کے آدمی تھاور جن کو ممانعت فرمائی وہ جوان تھے۔ (سنی بن اس)

تشت کی است فرق کی وجہ ظاہر ہے، جوان آومی کے لئے چو نکہ اس کا قوی خطرہ ہو تاہے کہ نفس کی خواہش اس پر غالب آ جائے گی اور وہ روزہ خراب کر ہیتھے اس لئے آپ نے جوان سائل کو اجازت نہیں دی، اور بوڑھا آومی چو نکہ اس خطرے سے نسبتامامون ہو تاہے اس لئے بوڑھے سائل کو آپ سے نے رخصت اور گنجائش ہملادی۔

# 11٣) عَنْ أَنْسِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ إِنْسَكَيْتُ عَيْنَيُّ أَفَاكُتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ . (رواه الومذي

تر ہمیں حضرت انس رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ ایک مختص رسول القدی کی خدمت میں حاضر ہوااور دریافت کیا کہ: میری آگھ میں آگلیف ہے تو کیا میں روز دکی حالت میں سر مدلگا سکتا ہوں؟ آپ سے نے فرمایا ہال الگا سکتے ہو۔ (جن ترزیزی)

تشترت ....معلوم ہواکہ آنکھ میں سر مدیا کسی دوائے لگانے سے روزہ پر اثر نہیں پڑتا۔

#### ١١٤) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﴿ مَالَا أَحْصِيْ يَتَمَوُّكُ وَهُوَ صَائِمٌ .....

(رواه الترمذی و ابوداؤد)

ترجید حضرت عامر بن ربیعہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ اندی کو اتنی وفعہ کہ میں شار بھی نہیں کر سکتاروزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھاہے۔ (بائ تریدی، شن نی ۱۹۰۰)

# (رواه مالك و المعلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الماء الماء على المعلى المه الماء والموادد المعلى المعلى

ترجمہ رسول اللہ ﷺ کے بعض اُصحاب روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مقام عن میں دیکھا،آپ ﷺ روزے سے تصاور بیاس یاگری کی (شدت) کیوجیت سرمبارک پر پانی بہارہے تھے۔ دورور میں اُن اُن اُن اُن اُن

تشرَبَّ.....معلوم ہوا کہ روزو کی حالت میں بیاس یاگر می کی شدت کم کرنے کے لئے سر بریانی ڈالٹااور اس فتم Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کی دوسر می تدابیر کرناجائز ہے،اور یہ روزہ کی روح کے بھی خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ ان اس طرح کے بعض اٹلال اس لئے بھی کرتے تھے کہ اس طرز عمل ہے اپنی عاجزی خلاج ہوتی ہے جو بندگی کی روح ہے۔۔۔۔۔ نیز امت کے لئے آپ سہولت کا نمونہ قائم کرناچا ہے تھے۔۔۔۔۔اللہ کی رحمتیں ہوں آپ سے پر اوراس کا سلام۔۔

عرت، مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے تمین منزل پر ایک آباد موضع تھا، اس لئے یہ واقعہ کس سفر کا ہے، ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ والے سفر ہی کا ہو، جورمضان مبارک میں ہوا تھا، اور آپ ﷺ نے مقام عسفان پہنچنے تک برابرروزے رکھے تھے۔

117) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْعَكَابِ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَآنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ صَنَعْتُ الْيُومَ آمْرًا عَظِيْمًا قَبْلْتُ وَآنَا صَائِمٌ قَالَ آرَآيْتَ لَوْ مَصْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَآلْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَابَاسَ قَالَ فَمَهُ . (رواه ابوداود)

مغلوب ہو کر کہیں جماع میں مبتلانہ ہوجائے اس کو اس قتم کی باتوں سے روزے میں پورا پر ہیز کرنا چاہئے ..... جیساکہ اوپر کی بعض حدیثوں ہے معلوم ہو چکا۔ ن

## <sup>افل</sup>ی روز ہے

نماز اور زکو ق کی طرح روزوں کا ایک نصاب اور کورس تواسلام کارکن اور گویا شرط لازم قرار دی گئی ہے۔ جس کے بغیر کسی مسلمان کی زندگی اسلامی زندگی ضبیں بن علق، اور وہر مضان کے پورے مبینے کے روزے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعت اسلام میں روحانی تربیت اور تزکیہ کے لئے اور اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل کرنے کے لئے دوسری نفلی عبادات کی طرح نفلی روزوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور بعض خاص دنوں اور Telegram } >>> https://t.me/pasbanehao

١١٧) عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ﷺ لِكُلِّ هَيْتِي زَكُوةٌ وَزَكُوةُ الْجَسَدِ الصّومُ .....

اللہ حضرت ابوہر رہومض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی زکو ہے (جس کے مطابق ہے وہ جس ک نکالنے ہے وہ چیز یاک ہو جاتی ہے)اور جسم کی زکو قروزے ہیں۔

# ماه شعبان می<sup>ن نف</sup>لی روزون کی کشت

١١٨) عَنْ عَالِضَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا وَآيْتُهُ وَمَا وَآيْتُهُ فِي فَلْهِ لِللَّهِ وَمَا وَآيْتُهُ فِي ضَهْرٍ لَكُ اللَّهِ وَمَا وَآيْتُهُ فِي ضَهْرٍ لَكُ اللَّهِ وَمَا وَآيْتُهُ فِي ضَهْرٍ اللَّهِ وَمَا وَآيْتُهُ فِي ضَهْرٍ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ صِيَامًا فِي ضَعْرَانَ. (رواه البحارى و مسلم)

آرید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہوں کا دستور ( نظی روزوں کے بارے میں) یہ تھاکہ آپ (بھی بھی) مسلسل بلانا نہ روزے رکھنے شروع کرتے، یبال تک کہ جمیں خیال ہوتا کہ اب رائی تھی کہ اور (بھی اس کے بر عکس ایبا ہوتا کہ آپ روزے نہ رکھنے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یبال تک کہ جمیں خیال ہوتا کہ اب آپ بلاروزے کے بی رہا کریں گے۔۔۔۔۔۔اور فرماتی ہیں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنبا کہ سے میں نے بھی نبیس دیکھا کہ رسول اللہ اس نے رمضان کے علاوہ کی پورے مبینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نبیس دیکھا کہ آپ کی مبینے میں شعبان سے زیادہ نظی روزے رکھتے ہوں (اس حدیث کی بعض روایات میں ہے بھی ہے کہ آپ شعبان کے (قریباً) یورے مبینے بی کے روزے رکھتے تھے)۔

تشت آ سس حدیث کے پہلے جز کا مطلب تو یہ ہے کہ نفلی روزوں کے بارے میں آپ کا کوئی لگاؤ بندھا و ستورو معمول نہیں تھا، بلکہ بھی آپ مسلسل بلانا نہ روزے رکھتے تھے، اور بھی مسلسل بغیر روزے کے رہے مقصد یہ تھا کہ امت کے لئے ؟ آپ کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو بلکہ و سعت کارات کھلا رہے، اور ہر مختص اپنے حالات اور اپنی ہمت کے مطابق آپ کے کسی رویہ کی پیروی کر سکے و مرے جزکا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اہتمام ہے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے (جواللہ نے مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اہتمام ہے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے (جواللہ نے Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

فرض کئے ہیں) بال شعبان میں دوسرے مہینوں کی بہ نسبت زیاد در وزے رکھتے ہوں ۔ لیکھ اس حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ: قریب قریب بورے مہینے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے۔

ماہ شعبان میں رسول اللہ کے زیادہ نفی روزے رکھنے کے کی سبب اور کئی تحسیس بیان کی گئی ہیں ہن میں سبب اور کئی تحسیس بیان کی گئی ہیں جن میں سے بعض وہ بین میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ خود رسول اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ سے نے فرمایا کہ اس مینے میں بارگاہ النبی میں بندوں کے اقبال کی چیٹی ہوتی ہے، میں پہند کر تا ہوں کہ جب میرے افرال کی چیٹی ہوتی ہے، میں پہند کر تا ہوں کہ جب میرے افرال کی چیٹی ہوتی ہے، میں پہند کر تا ہوں کہ جب میرے افرال کی چیٹی ہوتی ہے۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباہے ایک حدیث مروی ہے جس میں فرمایا گیاہے کہ زرسول اللہ ماہ شعبان میں بہت زیادہ وروزے اس لئے رکھتے تھے کہ چرے سال میں مرنے والوں کی فبرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالہ کی جاتی ہے، آپ چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیئے چارے بول تواسوفت آپ روزے ہوں۔

اس کے علاوہ رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور واعیہ بھی غالبًاس کا سب اور محرک : و گا، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وبی نسبت ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے بوتی ہے، اور اس طرت رمضان کے بعد شوال میں چید نظی روزوں کی تعلیم وتر غیب جو آگے درج بونے والی حدیث میں آرہی ہے، اس کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہوگی جو فرض نمازوں کے بعد والی سنتوں اور نفلوں کو فرضوں سے بوتی سے واللہ اعلم۔

#### ر مضان ہے بعد شوال ہے جیہ رواز ہے

119) عَنْ آيِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَادِيِّ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ كُمَّ أَتْبَعَهُ مِنَّا مِنْ هَوَّالٍ عَلَى اللهُ عَنْ هَوَّالٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

آن کے حضرت ابوابوب انصاری رضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد نے فرمایا کہ: جس نے ماہر مضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال میں چھے نفلی روزے رکھے تو اس کا بیہ عمل ہمیشہ روزور کھنے کے برابر ہوگا۔ سال آن کی میں

تشرب مسرمضان کا مہید اُر ۲۹ ہی دن کا ہوتب بھی اللہ تعلی اپنے کرم ہے ۳۰ روزوں کا تواب دیتے ہیں اور شوال کے ۲ نفی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد ۲۹ ہوجاتی ہو ارائلہ تعلیٰ کے کر بمانہ تا اور تائوں آنحسہ بعسر مسابق (ایک نیکی کا تواب وس گنا) کے مطابق ۲۳ کاوس گنا ۲۰ ۳ ہوجاتا ہے اور تائوں آنحسہ بعسر مسابق ۲ حکوم کا تائوں آنحسہ بعسر مسابق کا تواب وس گنا ۲۰ تائوں آنکہ تائوں آنکہ تاہ ۲۰ ہوجاتا ہے اور تائوں آنکہ تائوں

پورے سال کے دن ۳۱ سے کم ہی ہوتے ہیں ۔۔۔ پس جس نے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں ۲ نفلی روزے رکھے وداس حساب ہے ۳۰ سروزوں کے ثواب کا مشتق ہو گا پُس اجرو ثواب کے لحاظ ہے بداییاہی ہواچیسے کوئی بندہ سال کے ۲۰ سادن برابرروزے رکھے۔

# ہر مہینہ میں تین نفلی روزے کافی ہیں

١٢٠) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِوابْنِ الْفَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ يَاعَبْدَ اللّٰهِ آلَمْ أَخْبَرْ اللّٰهِ عَلَى عَبْدِاللّٰهِ مَا يَعْبُدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ عَلَىٰ كَمْ وَافْطِرْ وَقُمْ وَلَمْ قَالَ لَكُوهُمْ وَلَمْ قَالُكُ تَصُومُ النّهَالَ حَقَّا وَإِنَّ لِمَنْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِوَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِوَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِوَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِمَنْكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِوَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِوَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِمَنْكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِوَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِوَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِمَنْهُ عَلَىٰ كَلَّ مَنْ صَامَ اللّهُ هُرَ عَلَيْهُ آلِكُومَ وَالْقُرْانَ فِي كُلِّ صَهْرٍ كُلِّهِ صُمْ كُلُّ شَهْرٍ صَوْمَ اللّهُ وَعَلَىٰ مَا اللّهُ وَالْمَوْمَ صَوْمَ دَاؤَدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَالْحَالُ يَوْمٍ وَالْحَرَةُ فَى كُلِّ صَبْعِ لَيْكَ عَلَى مَا عَلَيْكَ عَلْ اللّهُ وَالْمَالُ يَوْمُ وَالْحَرَةُ فَى كُلّ صَيْم يَوْمُ وَالْحَرَةُ فَى كُلّ صَبْع لَلْ عَلْم الللّهُ وَالْا وَلَمْ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ مَلْكَ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالِكَ عَلَى مُولِ اللّهُ عَلَى مَا لَا لَكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَالِكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جھے ہوار شاہ فرمایا کہ: مجھے بتایا گیاہے کہ تم نے بید معمول بنار کھاہے کہ تم بھیشہ دن کوروزور کھتے ہواور رات بھر نوافل پڑھتے ہو (کیاواقعہ ایسابی ہے؟) ہیں نے عرض کیا کہ بال حضرت! ہیں ایسابی کر تاہوں۔ آپ نے فرمایا نیم طریقہ چھوڑ دوروزے بھی ر کھا کر واور ناغہ بھی کیا کرو، آق طری رات کو نماز بھی پڑھا کرواور سویا بھی کرو کیونکہ تمبارے جم کا بھی تم پر حق ہے (تمبیس اس کی اجازت نہیں ہے کہ جمم پر حد سے ویا بھی کرو کیونکہ تمبارے جم کا بھی تم پر حق ہے (تمبیس اس کی اجازت نہیں ہے کہ جمم پر حق ہو ڈالواور اس کے ضروری تقاضے بھی پورے نہ کرو) اس طری تمباری آ کھی کا بھی تم پر حق ہے اور تمبارے طاقاتیوں مہمانوں کا بھی تم پر حق ہوائوں کا بھی تم پر حق ہو بھیٹ مہمانوں کا بھی تم پر حق ہو استو) جو بھیشہ مہمانوں کا بھی تم پر حق ہو استو) جو بھیشہ مہمانوں کا بھی تم پر حق ہو استوں ہو جو بھیشہ مہمانوں کا بھی تم پر حق ہو استوں ہو جو بھیشہ مہمانوں کا بھی تم پر حق ہو استوں ہو جو بھیشہ مہمانوں کا بھی تم پر حق ہو تھی اس کے اس کی حق تم ہر مہینے ہیں بھی روزے رکھ لیا کرو، اور مبینے ہیں ایک قر آن (تبجد میں) ختم کر لیا کرو۔ (عبداللہ بن عمروضی الشوعنہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ بھی ایک قر آن (تبجد میں) میں نے عرض کیا کہ بھی ایک قر آن (تبجد میں) میں نے عرض کیا کہ بیا بیت روزوں کی اسلام کے روزوں کا طریقہ اختیار کراو، اور ایک دن روزوں ایک دن اوزوں کا طریقہ اختیار کراو، اور اس کے دوزوں کی گرائی کراو، اور اس کے دوزوں کی گرائی کراو، اور اس کیا کہ دن اوروں کی کرائی کرائ

تشتی سی عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه کاذ دق عبادت بهت بزها بوا تقاده بمیشه دن کوروزه رکھتے اور رات بحر نوافل پڑھتے اور اس میں روزانہ پورا قرآن مجید ختم کر لیتے۔ رسول الله. کو جب اس کی اطلاع جوئی تو آپ: نے ان کو دہ ہدایت فرمائی جو حدیث میں نہ کور ہوئی اور اس کی عبادت میں اعتدال اور میانہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 روی کا تھم دیااور فرمایا کہ: تم پراپنے جسم و جان اور آپنال تعلق کی بھی فیمہ داریاں بیں اور ان کی بھی رعایت اور اوا نیگی ضروری ہے۔ آپ نے پہلے انہیں مبینے میں تین نغلی روزے رکھنے اور تبجد میں پورے مبینے میں ایک قرآن پڑھنے کے لئے فرمایا، اور جب انہوں نے عرض کیا کہ میں باآسانی اسے زیادہ کر سکتا ہوں للبذا کچھ نیادہ کی ججے اجازت دے دید جیئے تو آپ نے ان کوصوم داؤد کی ( یعنی جمیشہ ایک دن روزہ اور ایک للبذا کچھ نیادہ کی بھی جہ ات مع میں ایک قرآن ہوں کہ اور انہ میں اور اکر لینے کی اجازت مرحمت فرمادی اور اس کے نیادہ کے لئے منع فرمادیا۔ اسلیکن اس حدیث سے بیات ظاہر ہے کہ آپ کی ممانعت کا منشا، بی نیادہ میں مور تو جو افسان کے لئے منع فرمادیا۔ اس کی سرح ہوئے کی اور دی ہوئے کی اور دی ہوئے کی میں اس سے زیادہ بچول کوزیادہ ہو جو افسان نے منع کیا جاتا ہے ) یہی وجہ ہے کہ ان کے بیا عرض کرنے پر کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے نان کو مبینہ میں صرف تین روزوں کے بجائے صوم داؤد کی لینی اون دورہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ بعد میں صرف تین دورہ میں قرآن جمید خم کرنے کی اجازت دے دی وی میک میں اور بعض صحابہ کو حضور نے تین دن میں صرف تین میں قرآن جمید خم کرنے کی بھی اجازت دے دی وی سے مطابق بعد میں صرف پانچ دن میں قرآن جمید خم کرنے کی بھی اجازت دی دوری سے مقی اور بعض صحابہ کو حضور سے تین دن میں قرآن خم کرنے کی بھی اجازت دی دورہ کے محال میں ہو آپ کی کہی اجازت دی ہے۔ وی اس کھی اجازت دی ہے۔ وی کوروں کے بہائے ہوئے کی کوروایت کے مطابق بعد میں صرف تین میں قرآن جمید خم کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ وی اس کھی کوروں کے کہائے کو مصور سے تین دن میں قرآن خم کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ وی کھی اجازت دی ہے۔

الله عَنْ آبِي لَتَادَةَ آنُ رَجُلا آتِي النَّبِي عِيْ لَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ ؟ لَفَضِبَ رَسُولُ اللهِ عِيهُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَاى عُمَرُ عَضَبَهُ قَالَ رَضِينًا بِاللهِ رَبَّا وَبِا لَاسُلامِ دِيْنًا وَبِحُمَد لِبَّا لَعُولُ بِاللهِ مِنْ عَضَبُ اللهِ مِنْ عَصْرُ يَا وَلَا الْكَلامَ حَتَّى مَكَنَ عَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا وَمُ لَكُلامَ وَلَا الْكَلامَ حَتَّى مَكَنَ عَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ مَنْ يُصُومُ اللّهُ رَكُلهُ قَالَ لَاصَامَ وَلا الْكَلامَ حَتَّى مَكَنَ عَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا قَالَ اللهِ كَيْفَ مَنْ يُصُومُ وَلا الْحَكَامَ آوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرُ وَلَمْ اللهُ وَيُطِيقُ وَالِكَ آحَدُ اللّهَ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ الْكَلامَ وَيُعْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَهِوْتُ وَلَا عَلَى مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ وَمِعْ فَلَا وَهِوْتُ وَلِيكَ صَوْمُ وَاوْدَ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ وَرَمَعَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسّنَة اللهُ قَالِي اللهُ وَالسّنَة اللهُ وَالسّنَة اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

حفرت ابوقیاد ورضی الله عند سے راویت ہے کہ رسول الله کی خدمت میں ایک محض آیااور اس نے حضور سے بوچھا کہ: آپ روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ (یعنی نفلی روزے رکھتے کے بارے میں آپ کا کیا معمول ور ستور ہے؟) اس کے اس سوال پر رسول الله کونا گواری ہوئی (یعنی چرؤ مبارک پر کھر اور بر ہمی کے آثار خام ہوئے) حضرت عمرضی الله عند نے (جو حاضر تھے) جب آپ کی ناگواری کی کیفیت کو محسوس کیا تو کہا:

<sup>🙃</sup> معالفوائد میں مندائد اور کیے طبرانی کے حوالہ ت سعید بن منذرانساری بنی الله عند کواس کی اجازت مروی ہے۔

# رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْوَسُلامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ لَّبِيًّا تَعُوٰذُ بِاللَّهِ مَنْ غَضَبِ اللّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ.

ہم راضی میں اللہ کو اپنار ب مان کر اور اسلام کو اپناوین بنا کر اور محمد علیہ السلام کو نبی مان کر ،اللہ کی پناواس کی ناراضی ہے اور اس کے رسول کی ناراضی ہے۔

حضرت عمر رضی الندی به باربارا پی بهی بات و برات رہے، یبال تک کدر سول الله کے مزاج مبارک میں جو ناگواری پیدا ہوگئی تھی اس کا اثر زائل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کیا کہ نیار سول الله (ﷺ) او و شخص کیا استان روزے رکھے، اوراس کے بارے میں کیاار شاہ ہے؟ آپ نے فرمایا: نداس نے روز در کھاند افطار کیا۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا: اوراس آدمی کے بارے میں کیا ارشاد ہے جود وون روزے رکھے اورا کیا۔ پھر حضرت عمر نے بخی بغیر روزے کے رہے؟ آپ نے فرمایا: کیا کسی میں اس کی طاقت ہے؟ (یعنی یہ بہت مشکل ہے ہیں کیا کسی میں اس کی طاقت ہے؟ (یعنی یہ بہت مشکل ہے ہیں کیا کہ اوراس کے بارے میں کیا ارشاد کے اس کا ارادہ نہ کرنا جائے۔ کو بہت عمر وہنی اللہ عند نے عرض کیا کہ اوراس کے بارے میں کیا ارشاد ہے: جو بمیشدا کیا۔ دن روزے رکھے اور ایک دن نافہ کرے؟ آپ نے فرمایا: یہ صوم داؤد ہے (یعن روز در کھتے تھے اور ایک دن نافہ کرتے تھے) حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ: اس آدمی کے بارے میں کیا کہ: اس آدمی کے بارے میں کیا کہ: اس آدمی کے بارے میں کیا کہ: اس آدمی کے دن روز در کھتے تھے اور ایک دن روز در کھے اور دوز ن نافہ کرتے تھے) حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا گھر مہنے میں دس روز در کھتے تھے اور ایک دن روز در کھے اور دوز ن نافہ کرتے تھے) حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا گھر مہنے میں دس روز در کھے ای کی طاقت عطافر مائی جائے ۔۔۔۔۔ پھر رس کیا لئد ﷺ میں دی اس کی طاقت عطافر مائی جائے ۔۔۔۔۔ پھر رس کیا لئد ﷺ میں اس کی طاقت عطافر مائی جائے ۔۔۔۔۔ پھر رس کیا لئد ﷺ میں دور کھر نے نے فرمایا کہ دور کھر کھر اس کی طاقت عطافر مائی کہ اس کیا کہ ان کیا کہ ان کیا کہ ان کیا گھر کیا کہ کھر اس کی طاقت عطافر مائی کیا کہ ان کیا کہ ان کیا کہ کیا گھر کیا گھر

ہر مہینے کے تین نفلی روزے اور رمضان تار مضان یہ (اجر و تواب کے لحاظ ہے) ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے (البذا ہوصوم دہر کا تواب حاصل کرناچاہے وہ اس کو اپنامعمول بنالے) اور یوم عرفہ (9 ذی الحجہ) کے روزے کے بارے میں، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی کے کرم ہے کہ وہ صفائی کردے گا اس سے پہلے سال کی اور بعد کے سال کی (یعنی اس کی برکت ہے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گنا ہوں کی گند گیاں دھل جا تیں۔) اور یوم عاشور الا امرم م) کے روزے کے بارے میں میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ صفائی کردے گائی سے پہلے سال کی۔

حدیث کے بالکل شروع میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ: آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ (یعنی نظی روزوں کے بارے میں خود آپ کا معمول اور طریقہ کیا ہے) آپ کواس سوال پر ناراضی اور ناگواری ایک ہی تھی جیسی شنیق استاد اور مربی کو کسی شاگرد اور زیر بہت طالب و مرید کے غلط اور نامناسب سوال سے ہوتی ہے۔ سوال کرنے والے کواصل بات دریافت زیر تربیت طالب و مرید کے غلط اور نامناسب سوال سے ہوتی ہے۔ سوال کرنے والے کواصل بات دریافت کے اللہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

کرنی جاہت تھی۔ بعنی میہ پوچھنا چاہئے تھا کہ میرے لئے نفلی روزوں کے بارے میں کیا طرز عمل مناسب ہے؟اس نے بجائے اس کے حضور اسا کا معمول دریافت کیا تھا۔ حالا مکدر سول اللہ اساز ندگی کے بہت ہے شعبوں میں ان بہت ہے اسباب کی بنا، پرجو آپ کے منصب نبوت اور مصالح امت سے تعلق رکھتے تھے ایسا طرز عمل بھی افتیار کرتے تھے جس کی تقلید ہم ایک کے لئے مناسب نہیں ہے اس لئے سائل کو آپ کا معمول دریافت کرنا چاہئے تھا۔۔۔۔ استاذ اور مربی کی اس طرح کی معمول دریافت کرنا چاہئے تھا۔۔۔۔ استاذ اور مربی کی اس طرح کی معمول دریافت کرنا چاہئے تھا۔۔۔۔ استاذ اور مربی کی اس طرح کی ناگواری بھی دراصل تربیت ہی کا ایک جڑے۔۔

حضرت عمر رمنی القدعنہ نے اس سوال کے حضور ﷺ کی ناگواری کو محسوس کرکے مسلمانوں کی طرف سے عرض کیا: رضینا ماللہ رما و مالاسلام دینا و بسحسد سا نعوذ ماللہ من عضب اللہ و عضب رسوللہ ۔ اس کے بعد آپ نے تفلی روزوں بی کے بارے میں صحیح طریقے پر سوالات کئے اور رسول القد سے نے ان کے جوابات مرحمت فرمائے۔

جو خض ہمیشہ بلانانہ روزہ رکھے اس کے ہارے میں آپ ﷺ نے جو بیہ فرمایا کہ الاصافہ و لاافطر (نداس نے روزہ رکھانہ افطار کیا)اس سے آپ کا مقصد نائیندید گل کا ظہار ہے اور مطلب میہ ہے کہ بیہ غلط ہے، نہ صوم ہے نہ افطار ہے۔

حضرت عمرضی القدعنہ کے سوالات کے جوابات کے بعد آپ سے نے اپنی طرف ہے جو مزید فرمایا اس
کامطلب میہ ہے کہ روزہ کے باب میں عام مسلمین کے لئے بس اتاکانی ہے کہ دور مضان کے فرض روزے
ر کھاکریں، اس کے علاوہ ہر مبینے میں تین نفلی روزے رکھ لیاکریں جو المحسنة بعشو اهٹالھا کے حساب ہے
تواب میں تمیں روزوں کے برابر بول کے اور اس طرح ان کوصوم دہر کا تواب مل جائے گا سے مزید نفع
مندی اور کمائی کے لئے یوم عرفہ اور یوم عاشورا کے دوروزے بھی رکھ لیاکریں۔ حضور سے نے امید ظاہر
فرمائی کے رب کریم کے کرم ہے مجھے امید ہے کہ یوم عرفہ کاروزوا کیک سال پہلی اور ایک سال بعد کی
خطاکاریوں کا اور یوم عاشوراکاروزہ پہلے سال کی غلط کاریوں کا کفارہ بن جائے گا۔

واضح رہے کہ عرفہ کے دن جو دراصل جج کادن ہے روزہ کی میہ فضیلت اور ترغیب غیر حاجیوں کے لئے ہے، حاجیوں کی اس دن کی خاص افاص اور مقبول ترین عبدت میدان عرفات کاو قوف ہے جس کے لئے ظہر وعصر کی نماز مختصر اورا کیس ساتھ بڑھ لینے کا حکم ہے، اور ظہر کی سنتیں بھی اس دن جھوڑ دینے کا حکم ہے، اگر حاجی لوگ اس دن روزہ رحمیں گے توان کے لئے عرفات میں وقوف اور آقاب غروب ہوتے ہی مزدلفہ کو چل وینا مشکل ہوگا، اس لئے حاجیوں کے لئے عرفہ کے دن روزہ رکھنا پہندیدہ نہیں ہے ( بلکہ ایک حدیث میں ممانعت بھی وارد ہوئی ہے) اوررسول اللہ کے جج الودائ میں اپنے عمل ہے بھی اس کی تعلیم امت کو دی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ میدان عرفات میں دی ہے۔ ایک حدیث ارب وقت جب کہ آپ میدان عرفات میں اپنے اورت جب کہ آپ میدان عرفات میں اپنے اورت جو تھے اور وقوف فرمارہے تھے سب کے سامنے دودھ نوش فرمایا تاکہ سب دکھے لیس کہ آئ آپ میدان عرفات میں میں سے کہ دودھ نوش فرمایا تاکہ سب دکھے لیس کہ آئ آپ

غیر حاجیوں کے لئے ہوم عرف کاروزہ دراصل اس دن کی ان رحمتوں اور بر کتوں میں شریک اور حصد دار ہونے ہی کے لئے ہے جوعرفات میں حجاج پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد کی ہوتا ہے کہ اللہ کے جو صاحب ایمان بندے مجے میں شریک نہیں ہیں وہ اس پورے دن میں روزہ رکھ کراس دن کی خاص الخاص رحمتوں اور برکتوں میں کسی درجے کا حصد لے لیں۔ اس طرت ہوم الخریعنی بقرعید کے دن غیر حاجیوں کو قربانی کاجو تھم دیا گیا ہے اسکار از بھی بہی ہے۔ واللہ اٹھم۔

یوم عاشورا کاروزہ نفلی روزوں میں اس لحاظ ہے سب سے زیادہ اہم ہے کہ رمضان السارک کے روزوں کی فرض سے گئے تو اس کی روزوں کی فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کئے گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور صرف نفلی درجہ رہ گیا۔ اس کے بارے میں احادیث آ کے مستقل عنوان کے تحت انتخاہ اللہ درج ہوں گی۔

مبينة ب تين (ازول ب ورب مين راول الله ﷺ كام عمول

١٣٢) عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرْبَعٌ لَمْ تَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُ ﷺ صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرِ وَقَلْقَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكُعْتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ - ﴿ وَالسَارِ

''زیمنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنباہے روایت ہے کہ چار چیزیں وہ بین بین کو رسول اللہ ﷺ مجمعی نہیں چچوڑتے تھے ۔ (1)عاشورا کاروزہ،(۲)عشرؤؤی المجہ (یعنی کیموؤی المجہ ہے یوم العرفیہ نویں ذی المجہ تک) کے روزے،(۳)ہر مبینے کے تین روزے،(۴)اور قبل فجر کی دور تعتیں ۔ (شن کرن)

۔ آشت کے مطلب یہ ہے کہ یہ چار چیزیں اگر چہ فرص یا واجب نہیں میں لیکن رسول اللہ کا ان کا اتاا ہتمام اور ایک پابندی فرماتے تھے کہ جھی یہ چیزیں ترک نہیں ہوتی تعمیں۔

١٧٣) عَنْ مُعَاذَةَ الْعَلْوِيَّةِ آلَهَا قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ آكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ ضَهْرٍ قَلْقَةَ آيَّامِ قَالَتْ تَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ آيَ آيَامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِيْ مِنْ آيَ آيَامِ الشَّهْرِ يَصُومُ. ﴿ وَرَاهِ مِسَدِ

آری معاذہ عدویہ ہے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنباہے یو چھا کیا رسول اللہ ﷺ ہر مہینہ تین روزے رکھتے تھے؟انبوں نے فرمایا بال! آپ ہر مہینے تین روزے رکھتے تھے۔معاذونے یو چھا کہ:مہینے کے کس جھے میں (اور کن تاریخوں) میں رکھتے تھے؟انبوں نے فرمایا کہ: اس کی فکر نہیں فرماتے تھے کہ مہینہ کے کس جھے میں رکھیں۔

شَتْنَ العَضْ روایات مِیں ہر مبینے کے شروئ میں روزے رکھنے کا حضور کا معمول ذکر کیا گیا ہے اور بعض روایات میں مبینہ کی تیر ھویں، چود ھویں اور پندر ھویں کا، اور بعض روایات میں بفتہ کے خاص خاص تین دنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن حضرت کا نشہ صدایتہ رفنی اللہ عنبا کے اس بیان سے جیسا کہ معلوم ہوا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ان میں ہے کوئی بھی آپ کادوای معمول نہیں تھا۔اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کو سفر اور اس کے علاوہ بھی دوسر ی چیزیں بکٹرت پیش آئی رہتی تھیں جس کی وجہ ہے آپ کے لئے خاص تاریخوں یاد نوس کی بیشہ پابندی مناسب نہیں تھی۔ دوسر کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا خاص تاریخوں اور خاص دنوں میں بمیشہ روزے رکھناامت کے مختلف الحال لوگوں کے لئے باعث زحت ہو تااور اس سے یہ غلط فہنی بھی ہو سکتی تھی کہ یہ دوزے واجبات میں سے ہیں۔الغرض اس طرح کی مصلحتوں کی وجہ ہے آپ خود خاص تاریخوں اور دنوں کی پابندی نہیں فرماتے تھے ،اور آپ کے حق میں یہی افضل اور اولی تھا، لیکن صحابۂ کرام کو آپ مہینے دنوں کی پابندی نہیں فرماتے تھے ،اور آپ کے حق میں یہی افضل اور اولی تھا، لیکن صحابۂ کرام کو آپ مہینے کے تین دن کے روزوں کے سلطے میں اکثر ایام بیش (۱۳۰ ۱۵٬۱۳ تاریخ) کی ترغیب دیتے تھے جیسا کہ مندر جد ذیل حدیثوں سے معلوم ہوگا۔

#### ایام بیش کے روز ہے

النظامی العقرت ابوذر غفاری دخی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کا نے مجھ سے فرمایا کہ اسے ابوذر! جب تم مہینے کے تین روز ہے رکھو تو تیر ھویں، چود ھویں، پندر ھویں کے روز ہے رکھا کرو۔ (بان تریزی میں کہاں)

(قریب قریب ای مضمون کی ایک حدیث سنن نسائی میں حضرت ابوہر یره رضی الله عند سے بھی مروی ہے، اس میں ہے کہ آپ ان خضرت ابوہر یره رضی الله عند کو بھی یہی ہدایت فرمائی تھی۔)

١٢٥) عَنْ لَمَتَادَةَ بَنِ مِلْحَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَامُرُنَا اَنْ لَصُوْمَ الْبِيْطَنَ فَكَاتَ عَشَرَةً وَاَزْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَقَالَ هُوَ كَهَيْتُة اللَّهْ ِ — (دواه ابوداؤد والنسانى)

ہ۔ حضرت قبادہ بن ملحان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم لو گول کو حقم فرماتے تھے کہ ہم لام بیش لیعن مہینہ کی تیر ھویں، چودھویں، پندرھویں کوروزہ رکھا کریں۔اور فرماتے تھے کہ مبینے کے ان تین دنوں کے روزے رکھنا اجروثواب کے لحاظ ہے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ سالمناف سنسان سال کا

تشت .... بہاں تک جو حدیثیں درج ہو کی ان سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہر مبینے تین نفل روز ہے رکھنے والاصاحب ایمان بندہ الحسمة بعشر احتائها کے کریمانہ قانون کے حساب سے مبینے کے تمیں دن یعنی بمیشہ روز ہے رکھنے کے ثواب کا مستق ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ روز ہے تیں ہمیشہ روز ہوت ہوئی کہ خودر سول اللہ شان اہم دین مصالح کی وجہ ہے جن کاذکر اوپر کیا گیا۔ ان تاریخوں کی پابندی نہیں فرماتے تھے، اور آپ کے حق میں کی بفتل اور اولی تھا۔

### يوم عا شوره كاروز داوراس كن تاريخي اجميت

او پر جو حدیثیں ہر مہینہ میں تین دن کے نظی روزوں کے بارے میں درج ہو کیں، ان میں سے بھی بعض یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور ان کے لئے رسول اللہ اس کے خصوصی اہتمام و پابند کی کاذکر صفا آ چکا ہے۔ ذیل میں چند حدیثیں درج کی جاربی ہیں جو خاص آئی ہے متعلق ہیں، اور جن ہے آس دن کی خصوصیت اور تاریخی اہمیت بھی معلوم ہوگی۔

تشت کسساس حدیث کے ظاہر کالفاظ ہے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ یک نے جرت کے بعد مدینہ بنیخ کری عاشورہ کے دن روزہ رکھناشر وع فرمایا۔ حالا نکد صحیح بخاری و صحیح مسلم ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صرح کروایت موجود ہے کہ قریش مکہ میں قبل از اسلام بھی یوم عاشورہ کے روزے کارواح تھااور خودر سول اللہ کی بھی جرت ہے پہلے مکہ معظمہ میں بیروزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ نے مدینہ جرت فرمائی تو بیال آگر آپ نے خود بھی بیروزہ رکھا اور مسلمانوں کواس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا۔

 کین دوسروں کواس کا حکم نہیں دیتے تھے ۔۔۔۔۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ فی نے عاشورہ کاروزور کھتے دیکھااور ان ہے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ یہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موٹی اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو فرقاب کی تھی اور اور منداحمہ وغیرہ کی روایت کے مطابق آئی یوم عاشورہ کو حضرت نوع کی کشتی جود کی بہاڑ پر گئی تھی اتو کہ کے کشتی جود کی بہاڑ پر گئی تھی اتو کہ کے کہ آپ کی سندی معلوم ہوا کہ وہ بھی اس دن روزور کھا آپ کی سندی کریے۔ بعض احاد یہ میں ہے کہ آپ کی نے آس کا ایسا تاکید کی حکم دیا جیسا حکم فرائفن اور واجبات کے لئے کریے۔ بعض احاد یہ صحیح بغاری و صحیح مسلم میں ربتے بنت معوذ بن عفراءر ضی اللہ عنبااور سلمہ بن الا کوئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کی کہ ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے مروی ہے کہ رسول اللہ کی کان بستیوں میں جن میں انصار رہتے ان حدیثوں کی بناء پر بہت ہے انکہ نے یہ سمجھا ہے کہ شروع میں عاشورہ کاروزہ واجب تھا، بعد میں جب ان حدیثوں کی بناء پر بہت ہے انکہ نے یہ سمجھا ہے کہ شروع میں عاشورہ کاروزہ واجب تھا، بعد میں جب ایک نظی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور آئی کے دن روزہ واجب تھا، بعد میں جب ایک نظی روزے کی روزے کی وطبائے گی اس کی گئی ہو جائے گئی۔ "اور صوم ہو عائی روزہ کی اور مضان مبارک کے روزے کی مروزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور سے اس کے گئامول کی صفائی ہو جائے گی۔ "اور صوم ہوم عاشورہ کی فرض روزہ کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ کی کام عمول یہی رہا کہ آپ رمضان مبارک کے علاوہ سب ہے نیادوا ہمام نظی روزوں میں اس کا کرم تے تھے۔

١٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَآيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَصَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَلَا لَيُوامَ يَوْمَ عَاهُورًاءَ وَهَلَاالشَّهُرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَالُ ﴿ (رَوَاهَ الْبَحَارِى وَ مَسَلَمٍ)

ترجید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں، سوائے اس دن یوم عاشورہ کے اور سوائے اس اہ مبارک رمضان کے ۔۔۔ (سی کی کئی میر)

تشت ۔۔۔۔۔ مطلب میہ ہے کہ حضور ﷺ کے طرز عمل سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ نہیں کرتے تھے۔

 (١٣٨) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حِيْنَ صَامَ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجه حضرت عبدالله ابن عباس رض الله عنه ہے روایت ہے کہ جب آنخضرت کی نے یوم عاشورہ میں روزو Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ر کھنے کو اپنااصول و معمول بنالیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا تھم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ نیار سوائی ا اس دن کو تو یہود و نصار کی بڑے دن کی حیثیت ہے مناتے میں (اور یہ گویاان کا قومی و نہ ہجی شعار ہے اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے کے ان کے ساتھ اشتر اک اور تشابہ ہو تا ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد ریہ اشتر اک اور تشابہ والی بات باتی نہ رہے؟ تو آپ اس نے ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ ! جب انگل سال کا ان محرم آنے ہے ہیلے ہی رسول اللہ ان کی وفات واقع ہو گئے۔ (سیخ سر)

آشتِ آ ۔... ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی القد عنہم کے اشکال عرض کرنے پریہ بات رسول اللہ ﷺ نے وفات شریف ہے ہے۔ اس کے اس کے بعد محرم کا مبینہ آیا ہی نہیں،اوراس کے اس سے فیصلے پر عمل در آمد حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں نہیں ہو سکا،لیکن امت کور ہنمائی مل گئی کہ اس طرح کے اشتراک اور تشابہ سے بچنا چاہئے ۔... چنا نچہ اس مقصد ہے آپ ﷺ نے یہ طے فرمایا کہ انشاء اللہ آئندہ سال سے ہم نویں کاروزہ رکھیں گے۔

نویں کاروزہ رکھنے کا آپ نے جو فیصلہ فرمایا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور علماء نے دونوں بیان کئے ہیں۔ ایک ہے کہ آئیدہ سے ہم بجائے دسویں محرم کے بیہ روزہ نویں محرم ہی کور کھا کریں گے اور دوسر ایہ کہ آئندہ سے ہم دسویں محرم کے ساتھ نویں کا بھی روزہ رکھا کریں گے ،اور اس طرح سے ہمارے اور یہود و نصاری کے طرز عمل میں فرق ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اکثر علماء نے اسی دوسرے مطلب کو ترجیح دی ہا ہے اس کہ یوم عاشورہ کے ساتھ اس سے پہلے نویں کاروزہ بھی رکھا جائے اور اگر نویں کو کسی وجہ سے ندر کھا جا سے تو اس کے بعد کے دن گیار ہویں کور کھ لیا جائے۔

یہ عاجز عرض کر تاہے کہ جمارے زمانہ میں جو نکہ یہود و نصاری وغیر ہ یوم عاشورہ (وسویں محرم) کوروزہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا کوئی کام بھی قمری مہینوں کے حساب سے نہیں ہوتا،اس لئے اب کسی اشتر اک اور تشابہ کاسوال ہی نہیں رہا،لبذا فی زمانہ ارفع تشابہ کے لئے نویں یا گیار ہویں کاروزہ رکھنے کی ضرورت نہ ہونی چاہئے۔ والنّداعلم۔

عشرةذى الحباوريوم العرفه كاروزه

١٢٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ اَنْ يُتَعَبَّدَ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ بِصِيَامٍ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(رواه التومذی)

ترجمت حضرت ابوہر رہے درخی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: دنوں میں ہے کسی دن میں بھی بھی بندے کا عبادت کر نااللہ تعالی کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ دنی الحجہ میں محبوب ہے (لیعنی ان دنوں کے کہ عبادت اللہ تعالی کو دوسرے تمام دنوں ہے زیادہ محبوب ہے ) اس عشرہ کے ہر دن کاروزہ سال بھر کے کے عبادت اللہ تعالی کو دوسرے تمام دنوں ہے ذیادہ کے خالف کا Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

روزوں کے برابر ہے،اوراس کی ہر رات کے نوا فل شب قدر کے نوا فل کے برابر ہیں۔ ایس کا برابر ہیں۔ ایس کا برابر ہیں۔ ''شراب ساس سے پہلے بھی ایک حدیث میں سمنی طور پر عشر ؤؤی المجہ کے نفلی روزوں کاؤکر آچکا ہے اور وہاں بیہ وضاحت کی جاچک ہے کہ اس سے مراد کیم ذی الحجہ سے نوین ذی الحجہ تک کے 9 دن میں، کیو نکہ عمید کے دن توروزور کھنے سے منع فر مایا گیا ہے۔

١٣٠) عَنْ أَبِي قَتَادَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَة اِلِّي ٱخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحَقِّرَ السَّنَة اليِّي يَعْدَة وَالسَّنَةِ الْتِي قَلِلَة. ﴿ ﴿ رَوَاهَ الرَّمَادِي

الله المعنزت ابو قباده رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عند میں اللہ تعالیٰ ہے امید رکھتا موں کہ عرفیہ کے دن کاروزواس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے شاہوں کا کفارہ ہو جائے کا سید اللہ ہوں کا اللہ ہوں۔

ن دو ..... بعض اوگائی حدیثوں میں شک کرنے لگتے ہیں جن میں کسی عمل کا تواب اور شمر دان کے خیال کے خیال کے لحاظ ہے بہت زیاد داور فیر معمولی بیان کیا گیا ہو، جس طرح کد اس حدیث میں عرف کے روزے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ "اس کی برکت ہے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گنا ہوں کے معاف ہو جانے کی امید ہے۔ "اس میں شک کی بنیاد از حم الراحمین کی دحت و کرم کی و سعت ہے نا آشان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کر میم اور محتان مطلق ہے جس دان کے جس عمل کی اپنے کرم ہے جتنی بری جاہے قیمت مقرر فرائے اسال کی ایک رات کے معاف کیا سے جس دان کے جس عمل کی اپنے کرم ہے جتنی بری جاہم ہیں برار دویا ہے میں اللہ خس جب الفرض جب حدیث صحیح ہو تواس طرح کے دنوں اور راتوں ہے بہتر قرار دیا ہے میداس کی کر بی ہے ۔ الفرض جب حدیث صحیح ہو تواس طرح کے وساوس مؤمن کونہ ہونے جاہمیں۔

#### يند شويں شعبان کاروزه

١٣١) عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِذَا كَالَتْ لِللّهُ النَّصْفِ مِنْ هَعْهَانَ لَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا قَالَ اللّهَ يَنْوِلُ فِيْهَا لِعُرُوبِ الشَّمْسِ إلى السَّمَاءِ اللّهُ يَنْوِلُ فِيْهَا لِعُرُولِ الشَّمْسِ إلى السَّمَاءِ اللّهُ يَنْوَلُ فَيْهُا لِعُرُولُهُ آلا مُنْقَلَى فَأَعَافِيهِ آلا كَذَا آلا كَذَا اللّهُ عَلَى فَأَعَافِيهِ آلا كَذَا آلا كَذَا اللّهُ عَنْهُ عَلَى فَأَعَافِيهِ آلا كَذَا آلا كَذَا اللّهُ عَلَى فَأَعَافِيهِ آلا كَذَا آلا كَذَا اللّهُ عَلَى عَلَى فَأَعَافِيهِ آلا كَذَا آلا كَذَا اللّهُ عَلَى فَأَعَافِيهِ آلا كَذَا آلا عَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ششت اس صدیت کی بناء پر اکثر بلاد اسلامیہ نے دیندار حلقوں میں پندر ہویں شعبان کے نفلی روزے کا رواج ہے، لیکن محدثین کاس پر انفاق ہے کہ بیہ صدیث سند کے لحاظ ہے نبایت ضعیف قسم کی ہے۔ اسکے ایک راوی ابو بحر بن عبد لقد نے متعلق ائمہ جر آ و تعدیل نے بیبال تک کہاہے کہ وہ حدیثیں وضع کیا کر تا تھا۔
پندر ہویں شعبان کے روزہ کے متعلق تو صرف یمی ایک حدیث روایت کی گئی ہے، البتہ شعبان کی پندر ہویں شب میں عبادت اور دعاواستغفار کے متعلق بعض کتب حدیث میں اور بھی متعدد حدیثیں مروی بندر ہوی شیس کوئی بھی ایس کا با اعتاد ہو، مگر جو نکہ بیس ایس کوئی جمیا اس کی ایس سندوں سے روایت کی گئی بیس اس لئے ابن الصلاح و غیر و بعض اکا برمحد ثین نے تکھا ہے کہ غالبًاس کی کوئی بنیاد ہے۔ والند اعلم

## خاص د نوال میں نفلی روز ہے۔

جس طرح اب تک کی درج ہونے والی صدیثوں میں سال کے بعض متعین مہینوں اور مہینوں کی بعض مخصوص و نول مخصوص و نول مخصوص و نول مخصوص و نول کے لئے ہیں ہے۔ کے لئے بھی یہ ترغیب دی گئی ہے۔ کے لئے بھی یہ ترغیب دی گئی ہے اور خودر سول اللہ اللہ کے عمل سے بھی اس بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ ۱۳۲ عن آبی کھریئر قال کال دَسُولُ اللّٰہ کھی تُفرض الْاَعْمَالُ یَوْم الْاِلْتَیْن وَ الْخَمِیْس فَاحِبُ اَنْ اللّٰہ کُلُولُ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کہ کے اللّٰہ کہ کا اللّٰہ کہ کا اللّٰہ کُلُولُ کُلْ کُلُولُ کُلُول

يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَلَا صَائِمٌ . (رواه الترمذي)

ﷺ حضرت ابوہر برور صنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پیر کواور جمعرات کوا مُمَال کی ایک بیشی ہوتی ہے میں میہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل کی بیشی ہو تو میں اس دن روزہ سے ہوں۔( ہائی آئی کی)

#### ١٣٣) عَنْ عَسَائِسَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَصُومُ يَسُومُ الْإِلْمَيْنِ وَالْحَمِيْسِ.

(رواه الترمذي والنسائي)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

آرائیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ سپیر اور جعمرات کے دن روز ہر کھا کرتے تھے۔ (مائن آرائی) من بانی)

## ١٣٤) عَنْ أَبِي ْ فَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ يَوْم الْإِلْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ أَنْزِلَ عَلَيَّ.

(رواه مسلم)

ہ ۔ حضرت ابو قباد درخی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے پیر کے دن روز در کھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ اسے فرمایا کہ : میں پیر بی کے دن پیدا ہوا، اور پیر بی کے دن سے جھم پر قر آن کا نزول شروع ہوا۔ اسکان سے بھر پر قر آن کا نزول شروع ہوا۔ اسکان سے بھر کہ ہوا

تشت سسمطلب ہیہ ہے کہ بیر کادن بڑی برکت اور رحمت والادن ہے، ای دن میں تمہارے نبی کی پیدائش ہوئی اور اس دن میں تمہارے نبی کی پیدائش ہوئی اور اس دن کے روزے کا کیا بوچھنا! اسساس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آنحضرت اور جو بیر کے دن (بھی بھی یا کٹر) روز در کھتے تھے تواس کا ایک محرک تو وہ تھا جس کا اوپر کی حدیث میں ذکر آیا، لیعنی ہے کہ اس دن اندال کی ایک بیشی ہوئی ہوا ر آپ چاہتے تھے کہ اس بیشی کے دن آپ روز دکی حالت میں ہوں۔ "اور دوسر امحرک القد تعالی کی ان دو عظیم نعتوں (ولادت اور وہی و نبوت) کے شکر کا جذبہ بھی تھا جو آپ کو بیر بی کے دن عطا ہو کیں اور جو ساری دنیا کے لئے بھی نعت اور رحمت ہے ۔۔۔۔ وہ اور سالمان الا رحمة للعالمیں۔

#### ١٣٥) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ..... قَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ .

(رواه الترمذي والنسائي)

ا الله المعترب عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به روایت ہے کہ تم انیا ہو تا تھا کہ رسول اللہ اللہ جمعہ کے وال روزونہ رکھتے تھے۔ (پاکا آنا میں آئی) آئی

آشن .....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن اکثر و بیشتر آپ سے کاروزہ ہوتا تھا، لیکن دوسری حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے اس ہے منع فرماتے تھے کہ جمعہ کی فضیلت اور خصوصیت کی وجہ ہے لوگ اپیا کرنے لگیس کہ نفلی روزے جمعہ ہی کور تھیں اور شب بیداری اور عبادت کے لئے شب جمعہ ہی کو مخصوص کریں۔

- ١٣٦) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ اللَّيَالِيُّ وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْآيَامِ اِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَصَالًا عَلَى مَا اللَّيَالِيُّ وَلَا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَصَالًا اللَّهُ اللَّ
- ۔۔ حضرت ابوہریرہ درضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تم لوگ راتوں میں ہے جمعہ کی رات کو نماز اور عبادت کے لئے مخصوص نہ کر واور ای طرح دنوں میں ہے جمعہہ کے دن کو روزہ کے لئے مخصوص نہ کروہ الآمیہ کہ جمعہ سی ایسی تاریخ کو پڑ جائے جس کو تم میں ہے کوئی روزہ رکھتا ہو (اس Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

صورت میں اس جعہ کے نفلی روزے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ( سی سم)

تشت آسس جمعہ کے دن اور اس کی رات کی خاص فضیلت کی وجہ سے چو نکہ اس کا امکان زیادہ تھا کہ فضیلت پہند لوگ اس دن نفلی روزہ رکھنے کا اور اس کی رات میں شب بیداری اور عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے لگیں اور جس چیز کو اللہ ورسول نے فرض و واجب نہیں بتایا اس کے ساتھ فرض و واجب کا سامعا ملہ ہونے لگیں اس لئے رسول اللہ اس نے یہ ممانعت فرمائی ۔۔۔۔ اس کے علاوہ اس ممانعت کے علائے کرام نے اور بھی بعض مصالح کھے جیں۔ بہر حال یہ ممانعت انظامی ہے اور منشاء یہ ہے کہ جمعہ کاروزہ اور شب جمعہ کی شب بیداری ایک زائدر سم نہ بن جائے۔والند اعلم۔

## ١٣٧) عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَالْوَلْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْانحَرِالطُّكَاءَ وَالْآرْبِعَاءَ وَالْحَمِيْسَ. (رواه الترمذي)

ترجم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ (الیا بھی کرتے ہے کہ )ایک مہینہ میں سنچر ،اتواراور پیر کاروزہ رکھے ،اور دوسرے مہینہ میں منگل ،بدھ اور جعرات کا۔ ﴿ بِنَ اللہ اللہ عَنبا بی کی روایت ہے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مہینہ کے تین روزوں کے بارے میں حضور ﴿ کَا کُونُ لگا بندھا معمول نہیں تھا اس لئے آپ ﴿ کَی اس روایت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ایس جفور ﴿ کَا کُونُ لگا بندھا معمول نہیں تھا اس لئے آپ ﴿ کَی اس روایت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ایس جمعہ کے تین دنوں سنگر ، اتوار ، پیر کاروزہ رکھ لیاور دوسرے مہینہ میں بعد والے تین دنوں منگل ،بدھ اور جعمرات کا ۔.... (اور جمعہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان گزر ہی چکا کہ آپ جمعہ کے دن اکثر و پیشتر روزہ رکھتے تھے کہ ان ایس کشنیات ہے۔ آپ اس کا روزہ کی باتھام فرماتے تھے کہ آپ کا نظی روزہ بغتہ کے ہر دن میں پڑ جائے تاکہ لوگ جان لیس کہ اللہ کے بتائے بھو ہے مان لیس کہ اللہ کے بتائے بھو کے ماتوں دن میارک اور عبادت کے دن ہیں۔

## وہ دن جن میں نفلی روز در کھنا منع ہے

سال میں بعض مخصوص دن وہ بھی میں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے،اور اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے،اس نے نماز کو عظیم عبادت بھی قرار دیااور بعض خاص او قات میں (مثابا طلوع و غروب اور استواء کے وقت) نماز کی ممانعت بھی فرمادی۔اس طرح اس نے روزہ کو محبوب ترین عبادت اور روحانی ترقی کا خاص وسیلہ بھی قرار دیا،اور بعض خاص دنوں میں روزہ رکھنا حرام بھی کر دیا، بیہ بات حاکم مطلق کی شان حاکمیت کے میں مطابق ہے،اور جم بندوں کاکام بس تھم کی گھیل اور فرمانبر داری ہے۔

### ١٣٨) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ-

(رواه البخاری و مسلم)

الآنات المصنعة رضى الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ عنے منع فرمایا ایوم الفطر کے روزے اور قربانی کے دن کے روزور کھنے ہے۔ الکی زیادہ آلاتھ )

## ١٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَهِي عَنْ صِيَام يَوْمَيْن يَوْمَ الْأَضْحِر وَيَوْم الْفِطْرِ.

(رواه مسلم)

''زید حضرت ابو ہر برورض اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ' نے منع فرمایا یوم الاضحے اور یوم الفطر میں روزور کھنے ہے۔ '' آئی میں

ا عَنْ آبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْمِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْمَحْطَابِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَانِ يَوْمَانِ لَهِى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِلْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. (رواه مسلم)
 فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْاَحْرُ يَوْمٌ تَاكُلُونَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. (رواه مسلم)

الله عبید مولی این از ہر تابعی ہے روایت ہے کہ میں نے عید کی نماز حضرت عمر رضی القدعنہ کی اقتدا، میں پڑھی۔ انہوں پڑھی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، نمازے فارٹ ہو کر خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ: عبید کے بید دونوں دن وہ میں کہ رسول القد اسٹے ان میں روزور کئنے ہے منع فرمایہ ہے۔ ان میں ہے ایک دن تو (پورے مبینے رمضان کے روزوں کے بعد) تمہارے فطر کادن ہے، اور دوسر ااپنی قربانیوں کے گوشت کھانے کادن ہے۔ اس ایک اسلامیہ

## ١٤١) عَنْ نَبَيْشَةَ الْهُذَ لِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ آيَامُ التَّشْرِيْقِ آيَّامُ اكْلِ وَّشُرْبِ وَذِكْرِ اللَّهِ.

(رواه مسلع

رَّ بَهِ اللَّهِ مَنْ اللَّاعِمَةِ سے روایت ہے کہ رسول اللّه ﷺ فرمایا کہ الاِم تشریق (۱۳،۱۳ اوی الحجہ) کھانے بیٹے کے اور اللّٰہ کی یو کے دن ہیں۔ اسٹی سم)

 نبیخة ہذلی کی آخری صدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول الند نے پورے لیام تشریق کو کھانے پینے کے، یعنی اللّٰہ تعالٰی ضیافت کے دن فرمایا ہے جس میں سازی الحجہ بھی شامل ہے،اسلئے۔ اذی الحجہ ہے سازی الحجہ تک پانچوں دن روزور کھنا ممنوع قرار دیا گیاہے،اب ان دنوں میں روزور کھنا عبادت نہیں بلکہ معصیت ہوگل ہے چوں طمع خواہم ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازس

## نفلى روزه تورائجي جاسكتات

ر مضان کاروزہ اگر بغیر عذر شر کی توڑ دیاجائے تواس کا بہت بھاری کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، جس کا تفصیلی بیان اپنے موقع پر گزر چکا ہے۔ لیکن نفلی روزہ رکھنے والدا گرچاہے تو توڑ بھی سکتا ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔۔۔۔رسول اللہ نہیں بھی خود بھی ایسا کیا ہے، اور دوسروں کو بھی بیر سکتہ بتایا ہے۔

١٤٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ فِي ذَاتَ يَوْم فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ هَيتِي فَقُلْنَا لا قَالَ فَالِيْ إِذًا صَائِمٌ ثُمُّ آثَانَا يَوْمًا اخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أُهْدِىَ لَنَاحِيْسٌ فَقَالَ آرِيْهِ فَلقَدْ آصْبَحْتُ صَائِمًا فَاكُلُ - (روادسنه)

دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا تمبراے ہاں کھانے کے لئے اس وقت تو کچھے ہیں۔۔۔۔ بھر ایک اور دن آپ تشریف لائے بھی نہیں ہے! آپ نے فرمایا: تواب ہم روزور کھتے ہیں۔۔۔۔ بھر ایک اور دن آپ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ: آئے ہمارے بال حنیس (خرمااور مکھن کا طبیدہ) ہدیہ آیا ہے، اس کو نوش فرمالیں۔ آپ نے فرمایا: کھاؤا ہم نے آئے روزے کی نیت کرلی تھی۔۔۔۔۔۔۔ بھر آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور روزہ نہیں رکھا۔۔۔ یہ دی میں

۔ تشت کی سیاس صدیث ہے دوبا تیں معلوم ہو نمیں:ایک میہ کہ نفلی روزے کی نبیت دن میں بھی کی جاسکتی ہے، اور دوسر کی میہ کہ نفلی روزے کی نبیت کر لینے کے بعد اگر رائے بدل جائے تواس کو توڑا بھی جاسکتا ہے..... اگل صدیثوں سے یہ بات اور زیادہ صراحت کے ساتھ معلوم ہوگی۔

187) عَنْ أُمَ هَائِئِي قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكُةَ جَاءَ ثُ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلَى يَسَارِ
رَسُولِ اللّهِ عَنْ مُامَ هَائِئِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَجَاءَ تِ الْرَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيْهِ ضَرَابٌ فَنَاوَلَتُهُ فَشَرِبَ مِنْهُ
ثَمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَائِئِي فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّهِ لَقَدْ اَفْطُرْتُ وَكُنتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا
ثُمُّ نَاوَلَهُ أُمُّ هَائِئِي فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّهِ لَقَدْ اَفْطُرْتُ وَكُنتُ صَائِمةً فَقَالَ لَهَا
اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا فَلَا فَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

مکد معظمہ میں تشریف فرمانتھ) حضرت فاطمہ زبرارضی القد عنبا آئیں اور رسول القد سے بائیں جانب بیٹھ آئیں اور رسول القد سے بائیں جانب بیٹھ آئیں اور ام بانی رضی القد عنبا آپ کی خارجت کے بیٹے اپنے کے لئے کوئی مشروب لئے کر آئی اور آپ کی خدمت میں چیش کیا۔ آپ نے نے اس میں سے پیچے لی ایراور پجرام بانی رضی القد عنبا کی طرف بڑھاویا۔ انبول نے بھی اس میں سے پی لیواور پچر حضور سے عرض کیا نیار سول القد اجیس روزے سے تھی اور میں نے بھی اس میں سے ٹی الیواور پیر حضور سے روزے کے ذریعے کئی فرض یا دانب کو اوا کرنا جا بھی تھیں ؟انبول نے عرض کیا: نہیں (بلکہ صرف نفی روزہ تھا۔) تو آپ کی نے فرمایا المیاب کو اوا کرنا جا بھی مضائقہ نہیں۔ اس کی نورٹ کے دریا کہ اورٹ کے دریا کہ اس کیا۔ اس کی دریا کہ در

ال روروعات اوالي سنت مرويد الفار وارو الوروية سال عد المالية المجاهد المالية المحالات المحال

 (١٤٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ آنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ إِخْتَهَيْنَاهُ فَاكَلْنَا مِنْهُ قَالَتْ حَفْصَةُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامُ إِخْتَهَيْنَاهُ فَاكَلْنَا مِنْهُ قَالَ إِلْمَضِيَا يَوْمًا اخْرَمَكَانَهُ وَالْكَلْنَا مِنْهُ قَالَ إِلْمَضِيَا يَوْمًا اخْرَمَكَانَهُ . ((واه النومذي)

آشِ آ .... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ توڑو ہے کی صورت میں اس کی قضا کے طور پر روزہ رکھنا چاہنے۔ امام ابو حنیفہ کے نزویک یہ قضا واجب ہے، اور امام شافعی کے نزویک واجب نہیں صرف مستحب

تم كتاب الصوم والحمد لله

معارف الحديث صدچارم **كماب الج**  وَلِلْهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيُهِ سَبِيُلا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيٍّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ سَبِيُلا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيٍّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ

الله کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جواس کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو نہ مانے تواللہ کو پر واہ نہیں دنیا بھرکی!

#### يسم الله الرحس الرحيم 0

جیساکہ معلوم ہو چکا ہے اسلامہ کے بانچ ارکان میں سے آخری اور تھیلی رکن "حی سے اللہ"ہے۔
ج کیا ہے؟ .....ایک معین اور مقررہ وقت پرائلہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا، اور
اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں، اور طور طریقوں کی نقل کر کے ان کے سلسلے اور مسلک
سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا اور اپنی استعداد کے بقدر ابراہیمی جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا اور
اینے کو ان کے رنگ میں رنگنا۔

مزید وضاحت کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ثمان سے ہے کہ ووذ والجلال والجبروت، احکم الحاكمين اور شہنشاہ كل ہے،اور ہم اس كے عاجز و محتاج بندے اور مملوك و محكوم ہیں۔اور دوسر ی شان اس کی یہ ہے کہ ان تمام صفات جمال سے بدر جہ اتم متصف ہے جس کی وجہ سے انسان کو کسی ہے محبت ہوتی ہے اور اس لحاظ ہے وہ ..... بلکہ صرف وہی ..... محبوب حقیق ہے۔اس کی پہلی حاکمانہ اور شاہانہ شان کا تقاضا یہ ہے کہ بندےاس کے حضور میںاد ب ونیاز کی تصویرین کر حاضر ہوں.....ار کان اسلام میں پہلا عملی رکن نماز اس کا خاص مر قع ہے اور اس میں یمی رنگ غالب ہے-اور ز کوۃ بھی ای نسبت کے ایک دوسر ہے رخ کو ظاہر کرتی ہے ..... اور اس کی دوسرِی شان محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اس کے ساتھ محبت اور والبیت کا ہو۔ روزے میں بھی کسی قدر یه رنگ ہے، کھانا پینا چھوڑد بنااور نفسانی خواہشات ہے منه موڑ لینا عشق و محبت کی منزلوں میں ہے ہے، مگر حج اس کا بورابورامر قع ہے۔ سلے کپڑوں کے بجائے ایک کفن نما لباس پهن لينا، ننگے سر رہنا، حجامت نه بنوانا، ناخن نه تر شوانا، بالوں میں کنگھانہ کرنا، تیل نه لگانا،خو شبو کااستعمال نہ کرنا، میل کچیل سے جسم کی صفائی نہ کرنا، چیخ چیخ کے لیک لیک یکارنا، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا،اس کے ا یک گوشے میں لگے ہوئے ساہ پھر (حجراسود) کو چو منا،اوراس کے درود پوار سے لیٹنااور آہوزاری کرنا، پھر صفاو مروہ کے بھیرے کرنا، پھر مکہ شہرے بھی نکل جانااور مٹنی اور تبھی عرفات اور تبھی مز دلفہ کے صحر اوّل میں جا پڑنا، پھر جمرات پہ بار بار کنگریاں مارنا، بیہ سازے اعمال وہی میں جو محبت کے دیوانوں سے سر زد ہوا کرتے ہیں،ادر حضرت ابراہیم علیہ السلام گویاس رسم عاشقی کے بانی ہیں.....اللہ تعالیٰ کوان کی یہ ادا کمیں آتی پیند آئیں کہ اپنے دربار کی خاص الخاص حاضری حج وعمرہ کے ارکان و مناسک ان کو قرار دے دیا۔انہی سب کے مجموعہ کانام گویا حج ہے،اور یہ اسلام کا آخری اور تھمیلی رکن ہے۔

اس سلسلہ معارف الحدیث کی پہلی جلد " تاب ایسان" میں ووجد یثیں گزر چکی ہیں جن میں اسلام کے ار کان چنجگانہ کابیان ہے،اوران میں آخری رکن " تی بیت مد " بتایا گیاہے-

جج کی فرضیت کا تھم راج قول کے مطابق و میں آیا،اوراس کے اگلے سال اپھے میں اپنی وفات ہے صرف تین مینے پہلے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ و کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی تعداد کے ساتھ جج قربیا، جو Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ي دچان

" بين دن تا كے نام سے مشہور ہے۔ اور اى ججة الوداع ميں خاص عرفات كے ميدان ميں آپ بريد آيت نازل جو كي۔

# اَلْهُوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَتِي - الْاَيْدِ ..... والمائدة وقام ، المؤدم ا

اس میں اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ حج اسلام کا تھیلی رکن ہے۔

اگر بندہ کو صحیحاور مخلصانہ جج نصیب ہو جائے جس کو دین وشریعت کی زبان میں " ٹی ہے ، ر "کہتے ہیں اور ابراہیٹی و محمد کی نسبت کا کوئی ذرہ اس کو عطا ہو جائے تو گویااس کو سعادت کا عظی مقام حاصل ہو گیا، اور وہ نعمت عظنی اس کے ہاتھ آگئی جس سے بڑی کسی نعمت کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اس کو حق ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر کہا در مست ہو ہو کر کہے

نازم بچشم خود که جمال تو دیده است افتم به پائے خود که مکویت رسیده است بر دم بزار بوسه زنم دست خوایش را که دامنت گرفته بسویم کشیده است اس مختمر تمبید کے بعد حج کے متعلق ذیل کی حدیثیں پڑھئے:۔

# في كَن فر منيت اور فضيات

١٤٥) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَاآيُهَا النَّاسُ قَذْ فُوضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُ فَحُجُوا فَقَالَ رَجُلُ آكُلُ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ هَسَكَتَ حَتَى قَالَهَا قَلْنَا فَقَالَ لَوْقَلْتُ نَعَمْ لَوَقَلَ اللهِ هَسَكَتَ حَتَى قَالَهَا قَلْنَا فَقَالَ لَوْقَلْتُ نَعَمْ لَوَ اللهِ فَسَلَتُ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ بِكُثْرَةِ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ قُلُمُ قُلْلُ أَنْهَا عَلَى مَاتَرَكُتُكُمْ فِشَيْتَى فَاتُوْ مِنْهُ مَاسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا لَهَيْتُكُمْ فَاللهِ مَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْهَيْتُكُمْ فَاللهِ مَنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

 جب میں تم کو گئی چیز کا تھم دول تو جبال تک تم ہے ہو سکے اس کی تھیل کرواور جب تم کو کئی چیز ہے۔ منع کروں تواس کو چیوڑدو۔ ( حی مند)

آشت کی سیجامع ترفدی وغیرہ میں قریب قریب ای مضمون کی ایک حدیث حضرت علی رضی القدعنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں بہت تطرح کے رسول اللہ ان کی طرف سے فجی کی فرضیت کا بداخلان اور اس پر بیہ سوال وجو اب جو حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے سورہ آل عمران کی اس آیت کے نازل ہونے پر چیش آیا تھا۔

# وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ مَبِيلًا. (آل عمران، ٩٧:٣)

الله كے واسطے بيت الله كانچ كرنا فرض بےان لو گول ير ، جواس كى استطاعت ركھتے ہول۔

حضرت ابوہر میروض اللہ عند کی اس حدیث میں ان صحابی کانام مذکور نہیں ہے جنہوں نے حضور ﷺ ہے سوال کیا تھا کہ: ''تھیا ہر سال جج کرنا فرض کیا گیا ہے؟''لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند کی اسی مضمون کی حدیث جس کو امام احمد اور دارمی اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس میں تھر سی ہے کہ یہ سوال کر نے والے اقرع بن حابس تھی ہے ان او گول میں ہیں جنہوں نے فتح کہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ابھی پورا موقع نہیں ملاتھ، اسی لئے ان سے یہ اخزش ہوئی کہ ایسا سوال کر جیشے، اور جب حضور ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر دوبار داور سه بارہ سوال کیا۔

رسول الله ﴿ فَ فِي جوبه فرمایا که: "اگر میں بال کبد دیتا تو ہر سال جج کر تاواجب ہو جاتا۔"اس کا فشاء اور مطلب بیہ ہے کہ سوال کرنے والے کو سوچنا سمجھنا چاہئے تھا کہ میں نے جج کے فرض ہونے کا ہو تھم سایا تھا اس کا تقاضا اور مطالبہ عمر مجر میں بس ایک جج کا تھا، اس کے بعد ایسا سوال کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں بال کہد ویتا (اور ظاہر ہے کہ آپ بال جب ہی کہتے جب اللہ تعالی کا حکم ہوتا) تو ہر سال جج کرنا فرض میں بال کہد ویتا (اور ظاہر ہے کہ آپ بال جب ہی کہتے جب اللہ تعالی کا حکم ہوتا) تو ہر سال جج کرنا فرض ہو جاتا، اور امت سخت مشکل میں پڑجائی است اس کے بعد آپ ﴿ فَرَایا کہ ذاگل امتوں کے بہت سے لوگ کشرت سوال اور قبل و قال کی اس بری عادت کی وجہ سے تباہ ہوئے، انہوں نے اپنے نبیوں سے سوال کرکر کے شر کی یا بند یوں میں اضافہ کر ایا اور مجر اس کے مطابق عمل کر نہیں سکے۔

حدیث کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے ایک بڑی اہم اور اصولی بات فرمائی۔ آپﷺ نےار شاد فرمایا کہ: "جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دول تو جباں تک تم ہے ہو سکے اس کی تقمیل کرو،اور جس چیز ہے منع کروں اس کو ترک کردو۔"

مطلب یہ ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت کامزان مختی اور بنگل نہیں ہے بکہ سبوات اور و عست کا ہے، جس حد تک تم سے تقبیل ہو سکے اس کی کو شش کرو، بشری کمزور پول کی وجہ سے جو کمی سررہ جائے گی اللہ تعالیٰ کے رحم وکرم سے اس کی معافی کی امید ہے۔

اللهِ وَلَمْ يَعُجُّ اللهِ وَلَمْ يَعُجُّ اللهِ وَلَمْ يَعُجُّ اللهِ اللهِ وَلَمْ يَعُجُّ اللهِ اللهِ وَلَمْ يَعُجُّ اللهِ وَلَمْ يَعُرُّ اللهِ وَلَمْ يَعُرُّ اللهِ وَلَمْ يَعْمُ اللهِ وَلَمْ يَعُرُّ اللهِ وَلَمْ يَعْمُ إِلَّهُ وَلَمْ يَعْمُ اللهِ وَلَمْ يَعْمُ إِلَّهُ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِ اَنْ يُمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ تَصْرَالِيًّا وَذَالِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْهَيْتِ مَن اسْعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ﴿ ﴿ وَهُ لَوَسَدَى }

حفرت على مرتضى رمنى الله عند في روايت بي كه رسول الله في بنجا سك فرمايا: جس ك پاس سفر جي كا ضرورى سامان جواوراس كوسوارى ميسر جوجو بيت الله تك اس كو پنجا سكه اور پيمروه في نه كرب، تو كوئى فرق نبيس كه وه يجودى جو كر مرب يانصرانى جوكر، اوربياس لئے كه الله تعالى كار شاوب كه الله ك لئے بيت الله كانچ فرض بي ان لوگوں پرجواس تك جانے كي استطاعت ركھتے جول "مسال الله كار شاوري

ت سساس حدیث میں ان لوگوں کے لئے بڑی ہخت وعید ہے جو جج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جج نر نے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جج نہ کریں۔ فرمانا گیاہے کہ ان کااس حال میں مرنااور یبودی یانصرانی ہو کر مرنا گویا برابر ہے (معاذ اللہ ) یہ اس طرح کی و عید ہے جس طرح ترک نماز کو کفروشرک کے قریب کبا گیاہے ۔ قرآن مجید میں مجھار شاد ہے:

### "اَلِيهُمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُولُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ." وَمِنْ الْمُثَرِكِينَ. " وَمِنْ الْمُلْتِ الله جس معلوم بوتاك كرزك صلوة مشركون والاعمل عد

جج فرض ہونے کے باوجود جج نہ کرنے والوں کو مشر کین کے بجائے میبود و انسازی ہے تصیبہ دینے کا رازیہ ہے کہ جج نہ کرنا میبود و نصاری کی خصوصیت تھی کیونکد مشر کین عرب جج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے،اس لئے ترک نماز کو مشر کوں والا عمل بتاایا گیا۔

اس مدیث میں استطاعت کے باوجود ج نہ کرنے والوں کے لئے جو سخت وعید ہے اس کے لئے سورہ
آل عمران کی اس آیت کا حوالد دیا گیا ہے اور اس کی سند پیش کی گئی ہے جس میں جی کی فر شیت کا بیان ہے، یعنی
مصر پر آیت کا بیا ابتدائی حصہ پڑھنے پر اکتفا کیا، یہ وعید آیت کے جس حصے ہے تکلی ہے وہ اس کے آگے والا
حصہ ہے، یعنی اوس سند ف اس عند علی عسس و (جس کا مطلب بید ہے کہ اس حکم کے بعد جو کوئی
کافراند رویہ اختیار کرے یعنی باوجود استطاعت کے ج نہ کرے تواند کو کوئی پر واد فہیں، وہ ساری و نیااور ساری
کائنات ہے ہے نیاز ہے ) اسلامی استطاعت کے باوجود ج نہ کرنے والوں کے رویہ کو سس سند کے
لئظ سے تبہیر کیا گیا ہے، اور سید عند علی اعساس کی وعید سائی گئی ہے، اسکا مطلب یمی جوا کہ ایسے
لفظ سے تبہیر کیا گیا ہے، اور سید عند علی اعساس کی وعید سائی گئی ہے، اسکا مطلب یمی جوا کہ ایسے
ناشکرے اور نافر ہان جو پچھ بھی کریں اور جس حال میں میں ابتد کو آئی کوئی پر واہ فہیں۔

قریب قریب ای مضمون کی ایک حدیث مسند دار می وغیر و میں حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عند سے مروی ہے۔

ا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجُ قَالَ الزَّادُ
 وَالرَّاجِلَةُ - رَدِّ الرَّادِينِ مِن مِن مِن اللَّهِيَ اللَّهِ عَلَى الرَّادُ اللَّهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجُ قَالَ الزَّادُ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

تر : هنه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله ﴿ کَی خدمت مِیں حاضر ہوا ہ اور اس نے پوچھا کہ : کیاچیز کج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ ﴿ نے فرمایا: سامان سفر اور سواری۔ ( من کے آئی کہ کہ میں میں دیاری ہوں)

آشت آسسة قرآن مجيد ميں فرضت حج كى شرط كے طور پر "من استطاع اليد سيلا" فرمايا گياہے، يعنى حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر كر كے مكد معظمہ تك پينچنے كى استطاعت ركھتے ہوں .....اس ميں جواجمال ہے عالبًا سوال كرنے والے صحابی نے اس كى وضاحت چاہى اور دريافت كيا كہ اس كى استطاعت كا متعين معيار كياہے؟ تو آپ الله نے فرماياكہ: ايك تو سوارى كا انتظام ہو جس ميں مكد معظمہ تك سفر كيا جا سكے، اوراس كے علاوہ كھانے پينے جيسى ضروريات كے لئے اتناسر مايہ ہو جواس زمانہ سفر كے گزارے كے لئے اكن ہو ..... فقبائے كرام نے اس گزارے ميں ان لوگوں كے گزارے كو بھى شامل كياہے جن كى كفالت حانے والے كے ذمہ ہو۔

١٤٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ، هُمَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفَتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وُلِدَنْهُ أُمَّةً. (رواه البخارى و مسلم)

ترجمت حضرت ابوہر میرہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عند نے فرمایا: جس آدمی نے جج کیا اور اس میں نہ توکسی شہوانی اور گخش بات کالر تکاب کیا، اور نہ اللہ کی کوئی نافر مانی کی تووہ گناہوں سے ایسایا ک و صاف ہوکروالیس ہوگا جیسا اس دن تھاجس دن اس کی مال نے اس کو جنا تھا۔ (سی ایک ایک سیم)

تشری .... قرآن مجید میں فرمایا گیاہے: الحیّہ الشیور مَعَلَوْ مات فیس فرص فیہی الْحیّہ فلا دفت و لا فیسو ق و لاجدال فی الْحیّہ اس آیت میں ج کرنے والوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ خاص کر زمانہ ج میں وہ شہوت کی باتوں اور اللہ کی نافرمائی والے سارے کا موں اور آپس کی جھڑے بازی ہے بچیں۔ حضرت ابوہر برورضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو بشارت سائی گئی ہے اور فرمایا گیاہے کہ جو شخص ج کرے اور ایام ج میں نہ تو شہوت کی باتیں کرے، اور نہ اللہ تعالی کی نافرمائی کی کوئی ایک حرکت کرے جو فتی کی حدیمیں آتی ہو، تو ج کی برکت ہے اس کے سارے گناہ معاف کردیے جا کمیں گے اور وہ گناہوں سے بالکل ایسایاک وصاف ہو کرواپس ہوگا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن ہے گناہ تھا۔ اللہ تعالی اپنے فضل ہے یہ دولت نہیہ فرمائے۔

١٤٩) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْعَمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمُمْرُولُ لِلْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَا الْجَنَّة. (دواه البحارى و مسلم)

آرجمت حضرت ابوہر یرہ درضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اسٹ فرمایا: ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کفارہ ہو جاتا ہے اس کے درمیان کے گناہوں کا۔ اور '' نَیْ مَیْرِ اسْ ' (پاک اور مخلصانہ جج) کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ ( سیخی ندی کی مسر)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

اعن البن مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ قَالِتُهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ
 وَاللَّمُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَتُ الْحَلِيْدِ وَاللَّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ
 لَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ . ((راه الرمذي رائساني)

ترجه حضرت عبدالقداین مسعود رمنی الله عند بے روایت ہے که رسول الله ۱۰ نے فرمایا که : بے در بے کیا کرو هجادر عمرہ کیو تکه هجادر عمر دونوں فقر و محتاجی اور مناہوں کو اس طرح در کردیتے ہیں جس طرح اوباور منار کی بھٹی لوہے اور سونے جاندی کا میل کچیل دور کردیتی ہے اور آئی مید کا صلہ اور ثواب تو ہس جنت ہی ہے ۱۰۰۰ کی بیش کرنے کی کرنے ،

ششت جو محض اخلاص کے ساتھ جی یا عمرہ کرتا ہے وہ گویااللہ تعالی کے دریات رحمت میں غوط لگا تااور عنسل کرتا ہے جس کے متیجہ میں وہ گنا ہول کے گندے اشات سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالی کا یہ فضل ہوتا ہے کہ فقر و محتاجی اور پریشان حالی ہے اس کو نجات مل جاتی ہواور مزید ہر آل آئی میں منت کا عطا خوش حالی اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور مزید ہر آل آئی میں منت کا عطا میں جنت کا عطا میں اللہ تعالی کا قطعی فیصلہ ہے۔

١٥١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ أَلَّهُ قَالَ اَلْحَاجُ وَالْفَمَّارُ وَفَدُالِلَهِ اِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَفْفَرُوْهُ خَفَرَلَهُمْ. (رواه ابن ماجه)

ترجمت حضرت ابوہر میرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ نے فرمایا: حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان میں ،اگر وواللہ ہے دعا کریں تو ووان کی دعا قبول فرمائے ،اور اگر وواس ہے مغفرت ما نکیس تو وو ان کی مغفرت فرمائے۔ ﴿ ﴿ مُن مِن مِن مِنهِ ﴾

١٥٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيْتَ الْحَاجُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحُهُ وَمُرْهُ اَنْ يُسْتَغْفِرَلُكَ قَبْلَ اَنْ يُذْخُلَ بَيْتَهُ قَالِهُ مَغْفُورٌ لَهُ— ﴿﴿وَاهَ احْمَدُۥ

تراید حضرت عبدالقد بن عمر رضی الله عند ب روایت بے که رسول الله الله و فرمایانجب کی چی کرنے والے بے متعباری ملا قات ہو تواس کے اپنے گھر میں چینچنے سے پہلے اس کو سلام کرواور مصافحہ کرواور اس سے معفرت کی دعائے کے لئے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گنا ہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے (اس لئے اس کی وعائے قبول ہونے کی خاص تو تع ہے)۔ اس ایس ایس کرا

١٥٣) عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ مَنْ خَوَجَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ خَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِيْ طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ آجُرَ الْهَازِيُّ وَالْحَاجَ وَالْمُعْتَمِرِ ..... (رواه البهني في شعب الابعان)

ن مساحظرت ابوہر مرہ رَضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اند کاجو بندہ قی یا عمرہ کی نیت ہے یاراہ خدامیں جہاد کے لئے نکاہ پچر راستہ ہی میں اس کوموت آگئی تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے واسطے وہی اجرو تواب لکھ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 دیاجاتا ہے جو جج و عمر و کرنے والول کیلئے اور راہ جہاد کرنے والے کیلئے مقرر ہے۔ الناب این ویا تعلق اللہ اللہ تشریق ا تشریق اللہ تعالی کے اس کر بماند وستور و قانون کا علان خود قر آن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: وَمَنْ يُنْخُورُ جُ مِنْ اَمْنَةِ مُهَاجِوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فُمَّ يُلُورِ كُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجُوهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَسُولِهِ فُمَّ يُلُورِ كُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجُوهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَسُولِهِ فَمَ يَدُورِ كُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجُوهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَسُولِهِ فَمَ يَدُورِ كُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجُوهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَسُولِهِ فَا اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهِ وَكُورُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهِ وَكُولُولُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَكُولُولُ اللّٰهِ وَكُولُولُ اللّٰهِ وَكُورُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ وَكُولُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمَ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَمُنْ يَلْعُونُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَكُولُولُهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

اور جو بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ججرت کی نبیت سے نکل پڑے، پھر آ جائے اس کو موت (راستہ بی میں) تو مقرر ہو گیااس کا اجراللہ کے باں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا اور بڑامبر بان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کا کوئی کام کرنے کے لئے گھر سے نکلے اور اس کے عمل میں آنے ہے بہارات بی بیس اس کی زندگی تنم ہو جائے تواللہ تعالیٰ کے بال اس عمل کا پورااجراس بندہ کے لئے مقرر ہو جاتا ہے ،اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا تقاضا ہے۔ و کان اللہ عفور از حیسا

#### میقات،احرام، تلبیه

کعبہ کررمہ کو القد تعالیٰ نے اہل ایمان کا قبلہ اور اپنا محتر م و مقد س بیت (گھر) قرار دیا ہے، اور جیسا کہ بیان

کیا جاچکا ہے، جو لوگ وہاں حاضر می کی استطاعت رکھتے ہوں، ان پر عمر میں ایک و فعہ حاضر ہونااور جج کرنا

فرض کیا ہے، اور اس حاضر می اور جج کے پچھ لاز می آ داب مقرر کئے ہیں۔ ان میں ہے ایک بیہ ہے کہ بیہ حاضر

ہونے والے اپنے روز مرہ کے اور عام عاد می لہاس میں حاضر نہ ہوں بلکہ ایسے فقیر انہ لہاس میں حاضر ہوں جو

مردول کے کفن سے مشابہت رکھتا ہو، اور آخرت میں میدان حشر کی حاضر می کویاد دلا تاہو ..... کر تا، پاجامہ،
مردول کے کفن سے مشابہت رکھتا ہو، اور آخرت میں میدان حشر کی حاضر می کویاد دلا تاہو ..... کر تا، پاجامہ،
فرال لیس، سر بھی کھلا ہو، پاؤں میں موزو بلہ ایساج تبند ہائد ھولیس، اور ایک چادر جسم کے اوپر کے جھے میں
ڈال لیس، سر بھی کھلا ہو، پاؤں میں موزو بلہ ایساج تبند ہائد ہو جس سے پوراپاؤں ڈھک جائے آئی اس تسمی کی پچھ
دار کے بائد بال ما کد کی گئی ہیں جن کا مشاء یہ ہے کہ بندہ ایک ہیئت اور صورت میں حاضر ہو جس سے اس کی
عاجزی اور بیچی ایسا کہ کو تین کا ممکنے نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے گھر بی ہے احرام بند اور ان آواب کے بابند
کا کھاظ رکھتے ہوئے اس کو اس کا ممکنے نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے گھر بی ہے احرام بند اور ان آواب کے پابند
کو کے روانہ ہوں، اگر یہ تھے کا ہی ماور بح کی سفر کرنے کے بعد مکہ معظمہ پہنچا کرتے تھے، اور اب بھی بہت سے
ملکوں کے تجائی کی گئی بنے کا ہی میں پٹر جائے تیاں سے اس لئے مختلف راستوں سے آنے والے حجائی
کی پابند یوں کا نبھانا کشر لوگوں کے لئے خت مشکل ہو تا ہے، اس لئے مختلف راستوں ہے آئے والے حجائی
کی بات کے لئے مکہ معظمہ کے قریب مختلف سمتوں میں پچھ مقامات مقرر کرد نے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ ججائی کے دیا کہ معظمہ کے اس ور حکم دیا گیا ہے کہ حت مشکل ہو تا ہے، اس لئے مختلف راستوں ہے آئے والے حجائی

<sup>🗨</sup> احرام کے سلسلہ میں بدا دکام صرف مر دول کے لئے میں'عور آول کو پر دہ کی وجہ سے سلے کپڑے پہننے اور سر ڈھکنے کی اور ای طرب کاول میں موزوو فیر وسننے کی اجازت د کی گئی ہے۔

عمرہ کیلئے آنے والے جب ان میں ہے کی مقام پہ پہنچیں تو "بیت اللہ "اور " بلد اللہ احرام" کے ادب میں وہیں ہے احرام بند ہو جائمیں. ... مختلف ستول کے میدمعین مقامات جن کی تفصیل آگے آئے گی " میڈ ہے" کہلاتے ہیں۔

یہ بھی سمجھ لیناچاہئے کہ احرام باند ھنے کا مطلب صرف احرام والے کپڑے بہن لینا نہیں ہے، بلکہ یہ کپڑے بہن کے پہلے دور کعت نماز (دوگانداحرام) پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پکار کر تنبیہ پڑھاجاتاہے:

"لِيَّكَ اللَّهُمُّ لِيَّكَ، لِيَّكَ لَاهَرِيْكَ لَكَ لِيَّكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَاللِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ الاَهْرِيْكَ لَكَ اللهُ الْمُلْكَ الْحَمْدَ وَاللِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا الْحَمْدُ وَاللَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا الْحَمْدُ وَاللَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ الْحَمْدُ وَاللَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ الْحَمْدُ وَاللَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ اللهُ الل

اس تنبید کے پڑھنے کے بعد آدمی محرم (احرام بند) ہو جاتا ہے، اور اس سے قج کا عمل شروٹ ہو جاتا ہے، اور احرام والی ساری پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں ۔۔۔۔۔ جس طرت تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور نماز والی ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔

اس تمبید کے بعد مواقب، احرام اور تلبیہ کے بارے میں رسول اللہ اس کی مندر جدفی احادیث پڑھئے: مواقبیت

١٥٤) عَنِ الْهِنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَالْحُلَيْقَةِ وَلِآهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِآهُلِ تَجْدِ فَلْ الْمَدَى عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ الْمَلِهِ الْمَدَى وَلِمَا الْمَدَى عَلَيْهِ اللَّهِ وَكَلَا كَ وَكَلَاكَ حَتَّى لَهُنَّ كَانَ هُولَتُهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَلَا كَ وَكَلَاكَ حَتَّى لَهُمْ مَكَةً يُهِلُونَ مِنْهَا.
الْهُلُ مَكَةَ يُهِلُونَ مِنْهَا.

آرات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ کواہل مدینہ کا میں میں میں میں اللہ عنہ کا میں ہے ہواں میں میں اللہ عنہ کا اور بخصہ کواہل میں کار بنی یہ چاروں مقامات خودان کے رہنے والوں کے لئے میقات میں اور ان سب لوگوں کے لئے جودوسرے علاقوں سے ان مقامات پر بوتے ہوئے آئیں جن کاارادہ جج یا عمرہ کا جو گئا ہوا گئ

١٥٥) عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَهَلُ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْجُلَفَةِ وَالطَّرِيْقِ الْاَحْرِ الْجُحْفَةُ وَمَهَلُّ اَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتٍ عِرْقٍ وَمَهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ قُرْنٌ وَمَهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلُمْ. (رواه مسلم)

تنام حضرت جاہر رضی اللہ عند ہے روایت ہے، وور سول اللہ اللہ عند ہے اُقل کرتے ہیں کہ آپ اُلہ نے فربایا االلہ الل Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { مدینه کامیقات (جبال سے ان کواحرام باند هناچاہئے) ذوالحلیفہ ہے، اور دوسر براستہ سے جانے والوں کامیقات جف ہے، اور اہل عراق کامیقات، ذات عرق ہے، اور اہل نجد کامیقات قرن المنازل ہے، اور اہل یمن کامیقات یکملم ہے۔ (سیج سمر)

تشرِّتَ ......او پر والی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عندکی روایت میں صرف چار میقاتوں کا ذکر ہے۔
(۱) ذواکھلیفہ، (۲) بحفہ، (۳) قرن المنازل، (۴) یکملم ...... اور حضرت جابر رضی الله عندکی اس روایت میں پانچویں میقات آزات ع ق اکا بھی ذکر ہے جس کواہل عراق کا میقات قرار دیا گیا ہے - دونوں روایتوں میں ایک خفیف سافرق یہ بھی ہے کہ پہلی روایت میں بحفہ کواہل شام کا میقات بتایا گیا ہے اور دوسر کی روایت میں اس کو آدو ہو ہے ۔ اہل مدینہ بھی آگر دوسر سے اس کو آدو ہو ہے ۔ کہ اہل مدینہ بھی آگر دوسر سے رات اور کین بحفہ کی طرف سے اکمہ معظمہ جائمیں تو وہ بحف ہے بھی احرام باندھ کیا ہواں نے علاوہ جو دوسر سے علاقوں کے لوگ مثلا اہل شام بحفہ کی طرف سے آئیں وہ بھی بحفہ ہے احرام باندھیں۔ اور بعض شار حیں نے آدوں سے شرای سے اور میں دونوں روایتوں میں ضرف تعین اور منفق علیہ میقات ہیں۔ میں صرف تعین اور منفق علیہ میقات ہیں۔ جن علاقوں کے لئے یہ میقات قرار دیئے گئے ہیں ان سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے راستہ میں یہ پڑتے ہے۔ جن علاقوں کے کئے یہ میقات قرار دیئے گئے ہیں ان سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے راستہ میں یہ پڑتے ہے۔ ان کا مختم تعارف یہ ہے:

ذوالحلیفہ: جوائل مدینہ کے لئے میقات مقرر کیا گیاہ، مدینہ طیبہ ہے مکہ معظمہ جاتے ہوئے صرف پانچ چھ میل پہ پڑتاہ، بید مکہ معظمہ ہے سب سے زیادہ بعید میقات ہے۔ یبال سے مکہ مکرمہ قریبادہ سومیل ہے، بلکہ آج کل کے رائے سے قریباڈھائی سومیل ہے ..... چونکہ اہل مدینہ کادین سے خاص تعلق ہاں لئے ان کامیقات آئی بعید مسافت پر مقرر کیا گیاہے، دین میں جس کامر تبہ جتنا بڑا ہے اس کومشقت بھی اتن بی زیادہ اٹھائی پڑتی ہے۔

ے جن کے رہے میں سوا ان کو سوا مشکل ہے

جند: یہ شام وغیر ومغربی علاقوں ہے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ موجود ورا اپنے کے قریب ایک بہتی تھی، اب اس نام کی کوئی بہتی موجود نبیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کا محل و قوع رابعے کے قریب تھاجو محمعظمہ ہے قریباً سومیل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب ہے۔

قر ن المنازل: یه نجد کی طرف ہے آنے والوں کا میقات ہے۔ مکد معظمہ سے قریباً ۳۵،۳۰ میل مشرق میں نجد جانے والے راستہ پر ایک پہاڑی ہے۔

ذات عرق: یہ عراق کی طرف ہے آنے والوں کے لئے میقات ہے- مکد معظمہ سے ثال مشرق میں عراق جانے والے راستہ پر واقع ہے-مسافت مکہ معظمہ ہے ۵۰ میل کے قریب ہے۔

یلمنگہ: یہ یمن کیطر ف ہے آنے والوں کیلئے مقات ہے۔یہ تبامہ کی پہاڑیوں میں ہےایک معروف پہاڑی ہے، جو مکہ معظمہ سے قریباً ۴۰ میل جنوب مشرق میں یمن ہے مکہ آنے والے راستہ پر پڑتی ہے۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 جیسا کہ مندر جہ بالادونوں حدیثوں سے معلوم ہوار سول اللہ کی نے ان پانچوں مقامات کو تودان کے باشندل کے لئے اوردوسر سے تمام علاقوں کے ان وقی کے لئے جو تجی تمرہ کا واسطان مقامات کی طرف سے آئیں "میقات "مقرر فرمایا ہے - فقہائے امت کا اس پر انفاق اور اہمائ ہے کہ جو شخص تجی عمرہ کے لئے ان مقامات میں سے کسی مقام کی طرف سے آئے اس کے لئے ضرور کی ہے کہ وواحرام باندھ کر اس مقام سے آگے ہوسے احرام باندھ کر اس مقام سے آگے ہوسے احرام باندھ کر اس مقام سے آگے ہوسے دائے اور اس کا طریقہ انجی او پرڈ کر کیاج چکا ہے۔

#### احرام كالباس

107) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ مَا يَلْبِسُ الْمُحْوِمُ مِنَ الْهَيَابِ فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ ﴿ مَا يَلْبِسُ الْمُحْوِمُ مِنَ الْهَيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ لَا السَّرَاوِيُكَاتِ وَلَا السَّرَاوِيُكَاتِ وَلَا الْبَوَائِسَ وَلَا الْجَفَافِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعَلَيْنِ فَلَا الْجَفَيْنِ وَلَيْقُطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُفْبَيْنِ وَلَا الْجَفَانِ وَلَيْقُطُعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُفْبَيْنِ وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الْكِيَابِ هَيْنًا مُسَّةً زَعْفَوَالًا وَلَا وَرُسَّ. (رواه البحارى و مسلم)

آرب حضرت عبداللہ بن عمرے روایت ہے بیان فرمات میں کہ الیک مخص نے رسول اللہ است وریافت کیا کہ ایک مخص نے رسول اللہ است وریافت کیا کہ انگرے کرم ( تج یا عمر و کا احرام باند ہنے والا ) کیا کیا گئرے پہن سکتا ہے؟ آپ اسٹ نے فرمایا کہ ( صاحت احرام میں ) نہ تو کر تا قمیض پینواور نہ سر پر عمامہ اور نہ شخوار پاجامہ پہنواور نہ بارانی پینواور نہ بازانی پینواور نہ بازانی پینواور نہ بازانی ہیں موزے پینوا موائن اس کے کہ کسی آدمی کے پاس پہنے کے لئے چیل جو تانہ جو تو وہ مجبور اپاؤاں کی حفاظت کیلئے موزے پین لے اور ان کو مختول کے نیچے سے کاٹ کے جو تا سابنا لے ( آگے آپ سے نے فرمایا کہ حالت احرام میں ) ایما بھی کوئی کیڑانہ بینوجس کوزعفران یاور س لگا ہو۔ ( کی ن بن کے اسم )

آخت کی سے رسول انگری نے اس حدیث میں قمین شعوار، عمامہ وغیرہ صرف ان چند کیڑوں کا نام لیے ہے جن کاس وقت رواح تھا، یکی حکم ان تمام کیڑں کا ہے جو مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں اور ملکوں میں ان مقاصد کے لئے استعمال ہوتے میں یا آئندہ استعمال ہوں گے جن مقاصد کے لئے قمیض، شلور، عمامہ وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔

زعفران تومعروف ہے، ورس بھی ایک نوشبودار زر درنگ کی پتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں چو نکہ نوشبو کے لئے استعال ہوتی تھیں اس لئے حالت احرام میں ایسے کیڑے کے استعمال کی بھی ممانعت کردی گئ ہے جس کوزعفران یاوری کلی ہو۔

سوال کرنیوا کے خص نے پوچھا تھا کہ: انمحرم کون سے کپڑے پنے ؟" آپ نے جواب میں فرمایا کہ:

"فلال فلال کپڑے نہ پہنے۔" اس جواب میں گویا آپ نے نے اس کی بھی تلقین فرمائی کہ پوچینے کی بات یہ

منبیں ہے کہ محرم کون سے کپڑے پنے ؟ بلکہ یہ دریافت کرنا چاہئے کہ کس قسم کے کپڑے پہننے کی اس کو

ممانعت ہے، کیونکہ احرام کااثر بھی پڑتا ہے کہ کچھ کپڑے اور چھے چیزیں جن کا استعمال عام حالات میں جائز

ہا حرام کی وجہ سے ان کا استعمال نا جائز ہو جاتا ہے، اس لئے یہ دریافت کرنا چاہئے کہ احرام میں کن کپڑول

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

اور کن چیز وں کااستعمال ممنوع اور ناجائز ہو جاتا ہے۔

١٥٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَالَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِى اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالرَّعْفَرَانُ مِنَ الْقِيَابِ وَلْتَلْبُسْ بَعْدَ ذَالِكَ مَا اَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الْقِيَابِ مُعَصْفَرِ اَو حَزِّ الْوُجْلِيِّ اَو سَرَاوِيْلَ اَوْقَعِيْصِ اَوْتُحْفِیٌ . (رواه ابودازد)

آ : ﴿ وَ حَضَرَتَ عَبِدَاللّٰهُ بَنِ عَمِر صَفَى اللّٰهِ عِنْهِ صَالَاتِ عَبِي لَهُ : عَيْنِ كَهُ : عَيْنِ لَهُ وَسُولَ اللّهِ ﴿ صَالًا آپِ ﴿ وَ مَا مَتَ عِنْ عَلَى وَ مِنْ اللّٰهِ ﴾ منا اُ آپِ ﴿ وَ مَا مَتَ عِنْ عَلَى عَوْدَ عَنِي عَوْدَ تَوْلِ اللّٰهِ اورانَ كَيْرُولَ كَ استعالَ ہے جَن كوز عَفِران ياور سَ كَلَى جواورا كَيْ بعد اورانَ كَهُ عَلَاوهِ جور مَنْكِينَ كَبْرُ ہِ وَوَيا عِيْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اور اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَبْنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَبْنِ اللّٰهِ عَلَى عَبْنِ اور شَلُوارَ اور قَمِيضَ اور موز ہے جَبِي لَكُمْ كِينِ عَلَى عِيْنِ اور شَلُوارَ اور قَمِيضَ اور موز ہے جُبِي لِينَ عَلَى عَبْنِ عَلَى عَبْنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّ

آشری سند کی در دوں کو ہے، عور توں کو پردہ کی حالت میں قمیض، شلوار و فیرہ سلے کپڑے پہنے کی ممانعت صرف مردوں کو ہے، عور توں کو پردہ کی وجہ سے ان سب کپڑوں کے استعال کی اجازت ہے اور موزے پہنے کی ممانعت ہے اور منہ پر نقاب ڈالنے کی بھی ممانعت ہے اور منہ پر نقاب ڈالنے کی بھی ممانعت ہے۔ اسلیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اجبنی مردوں کے سامنے بھی اپنے چرے بالکل کھلے ممانعت ہے۔ سامناہو تواپی مردوں کے سامنے بھی اپنے چرے بالکل کھلے رکھیں۔ حدیث میں ممانعت چرے بالکل کھلے اور سے سامناہو تواپی جبار بالکل کھلے میں مانعت چرے بربا قاعدہ نقاب ڈالنے کی ہے، لیکن جب اجبنی مردوں کا سامناہو تواپی چادرے یا کسی اللہ عنہا کی جائے۔ سندین ابی داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فراتی جب کہ:

"ہم غور تیں جج میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں (تواحرام کی وجہ ہے ہم چروں پر نقاب نہیں ڈالتی تھیں) جب ہمارے سامنے سے مرد گزرتے توہم اپنی چادر سر کے اوپر سے ادکا لیتی تھیں اور اس طرح پر دوکر لیتی تھیں، پھر جب وومر د آگے بڑھ جاتے توہم اپنے چبرے کھول دیتی تھیں۔"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ احرام کی حالت میں عور تول کو نقاب کے استعمال کی ممانعت ہے، لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو چادر ہے یا کسی اور چیز ہے ان کو آز کر لینی چاہئے۔

# احرام ہے پہلے سل

10/ عَنْ زَيْدِ مَنِ قَابِتِ أَلَّهُ وَأَى النَّبِي اللهِ تَجَوَّدُ لِأَهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. (دواه الترمذي والدادمي) ترجمت حضرت زيد بن ثابت رضي الله عند ب روايت بي كد انبول في رسول الله الله كوديكها كد آپ في كيرُ ب اتار ب اور عشل فرمايا حرام باند هن كيليد ب (بن ترتمذي منداري)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

#### . مبديه احرام

١٥٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَيِّدًا يَكُولُ لَيُنْكَ اللَّهُمَّ لَيُنْكَ لَيُنْكَ لَيْنَكَ لَلْهُمْ لَيْنَكَ لَيْنَكَ لَيْنَكَ لَكَمْ لَوَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، لَا يَزِيْدُ عَلَى هَنُولَاهِ الْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، لَا يَزِيْدُ عَلَى هَنُولَاهِ اللهَ اللهُ الل

اللہ معزت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو تبییہ پڑھتے ہوئے سا اس حال میں کہ آپ کے سر کے بال جمہ ہوئے اور مرتب طور پرینگے ہوئے تھے (جیسا کہ عنسل کے بعد سرکے بالوں کا حال ہوتا ہے۔) آپ اس طرح تلبیہ بڑھتے تھے:

لَيْكَ اَللَّهُمْ لِيَنْكَ لِيَنْكَ لَا حَسِرِيْكَ لَكَ لِيَنْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالِسَّغْسَمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا خَسر لِكَ لَكُ.

میں حافظر ہوں خداو نداتیرے حضور حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیراکوئی شریک ساتھی نبیب، میں تیرے حضور حاضر ہوں، ساری حمد و ستائش کا تو بی سز اوار ہے اور ساری نعمتیں تیری بی چیں اور ساری کا نئات میں فرمان روائی بھی ابس تیری بی ہے، تیراکوئی شریک وسہیم نہیں!

# احرام كالبهاإ تلبيه ئسوفت

١٦٠ عَنْ عَلْدِاللّٰهِ لَهِن عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا ٱذْخَلَ رِجْلَة فِي الْفَرْزِ وَالْعَوَتْ بِهِ لَا لَحُنْهُ اللّٰهِ عَلَيْمَة اللهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهُ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمَة اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهُ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمَة اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى

ر المستخدم عبدالله بن عمر رضی الله عند سے روایت ہے ، بیان فرماتے ہیں که رسول الله الله عمول تھا که اللہ و الله ( دُوالْحَلَيْفِ کَ مَحِد مِیں دور کعت نماز پڑھنے کے بعد ) بہب آپ محبد کے پاس ہی ناقبہ کی رکاب میں پاؤل رکھتے اور ناقبہ آپکو کیکر سیدھی کھڑی ہوجاتی تواسوقت آپ احرام کا تبییہ پڑھتے۔ التی ہی ہی اس م

تَشْتَ..... صحابة كرام كي روايات اوران كي اقوال الله بارك مين مختلف مين كه رسول الله ... في جمة الوداع Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

میں احرام کا پہلا تلبیہ کس وقت اور کس جگہ پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ کا بیان( جیسا کہ اس حدیث میں بھی ند کورہے ) میہے کہ زوالحلیفہ کی معجد میں دور کعت نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں اپنی ناقد پر سوار ہوئے،اور جب ناقہ آپ کو لے کر سید ھی کھڑی ہوئی تواس وقت آپ نے کیلی د فعہ احرام کا تلبیہ پڑھا اور گویااس وقت سے آپ محرم ہوئے،اور بعض دوسرے صحابہ کابیان ہے کہ جب آپ ناقد پر سوار ہو کر کچھ آ گے بزھے اور مقام "بیران" پر پہنچے (جو ذوالحلیفہ کے بالکل قریب کسی قدر بلند میدان ساتھا) تواس وقت آپ نے بہلا تلبید کہا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہو تاہے کہ جب آپ نے مجد ذوا تحلیفہ میں دوگانہ احرام بڑھا توای وقت ناقہ پر سوار ہونے ہے پہلے آپ نے پہلا تلبیہ بڑھا۔ … سنن الی داؤد اور متدرک حاکم وغیرہ میں مشہور جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر کاایک بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی الله عند سے **محابة كرام** كے اختلاف كے بارے ميں دريافت كياتھا توانہوں نے بتاياكہ:" اِصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ است نے معجد ذوالحلیفہ میں دوگانداحرام پڑھنے کے بعد مصل پہلا تلبید پڑھاتھا، لیکن اس کا ملم صرف ان چندلوگوں کو ہواجواس وقت آپ کے قریب وہاں موجود تھے،اس کے بعد جب آپ وہیں ناقہ بر سوار ہو سے اور ناقہ سید ھی کھڑی ہوئی تواس وقت چھر آپ نے تلبید برحااور ناقد بر سوار ہونے کے بعدیہ آپ کا بہلا تلبیہ تھاتو جن لوگوں نے یہ تلبیہ آپ سے سااور بہلا نہیں ساتھا، انبوں نے سمجھاکہ بہلا تلبیہ آپ نے ناقد پر سوار ہو کر پڑھا۔ پھر جب ناقہ چل دی اور مقام بیداء پر نیجنی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، تو جن لوگوں نے پہلااور دوسرا تلبیہ آپ ہے نہیں ساتھا انہوں نے سمجھا کہ آپ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھاجب آب بیداء پر ہنیجے۔ "حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند کے اس بیان ہے اصل حقیقت یور ی طرح واصح ہو جاتی ہے۔

# تلبيه بلند آوازت يؤهاجات

١٦١) عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّاتِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَتَالِيْ جِبْرَئِيْلُ قَامَرَيِيْ اَنْ امَرُ اَصْحَابِيْ اَنْ يُرْفَعُوا اَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ اَوِالتَّلْبِيَةِ.

ررواه مالك والترمذي و ابوداؤد والنسائي وابن ماجه والدارمي،

ترجی خلاد بن سائب تابعی این والد سائب بن خلاد انصاری ہے روایت کرتے ہیں کد رسول اللہ سے فرمایا کہ: میر سے پاس جبر کیل آئے اور انہوں نے القد تعالیٰ کی طرف ہے جھے تھم پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو تھم دوں کہ تلبیہ بلند آواز ہے پڑھیں۔

( مع ما اوم والمنت بيام في الأنوان أن أن أن المار الفن الماني الفن المن المراور في )

١٦٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَتِي اِلَّا لَتَى مَنْ عَنْ يُمِيْهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْمَلَدٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا. ﴿ وَرَهِ النَّرَمَٰدِي وَالْ رَاحِهِ ﴾

عفرت مہل بن سعدے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا موامن و مسلم بندہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 جب حج یا عمرہ کا تلبیہ پکارتا ہے (اور کہتاہے: لبیک اللهم لبیک اللح) تواس کے داہنی طرف اور بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے،خواہوہ ہے جان پھر اور در خت یاڈ صلے بی ہوں،وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک کہتی ہیں، یبال تک کہ زمین اس طرف اور اس طرف ہے تمام ہو جاتی ہے۔

(بالغائرة في المناوية)

آشت السبب حقیقت واضح طور پر قر آن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ کا نئات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تشیج اور حمد کرتی ہے، لیکن اس حمد و تشیج کو انسان نہیں سمجھ سکتے ۔۔۔۔ بس ای طرح سمجھنا جاہنے کہ لیک سکینے والے صاحب ایمان بندہ کے ساتھ اس کے داہنے اور ہائیں کی ہر چیز لیک سمبق ہے، لیکن ہم انسان اس لیمک کو نہیں من کتے۔۔

# تببیه کے بعد کی خاص د عا

٦٦٣) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ لَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّهُ كَانَ إِذَا لَمَرَعَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَ لَ اللّهَ رِضْوَالَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. (رواه الشانعي)

ری عمارہ بن خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ، جب تبییہ سے فارغ ہوتے (یعنی تبییہ پڑھ کر محرم ہوتے ) تواللہ تعالیٰ سے اس کی رضااور جنت کی دعا کرتے اور اس کی رحت سے دوزخ سے خلاصی اور پناوہا نگتے ۔ (۱۰۰ شانعی)

تشت ال حدیث فی بناء پر ملاء نے تبییہ کے بعد ایسی دعا کو افضل اور مسنون کہاہے جس میں القد تعالی سے اس کی رضااور جنت کا سوال کیا جائے اور دوزخ کے عذاب سے پنادما تی جائے ۔۔۔۔۔ طاہر ہے کہ مؤمن بندہ کی سب سے بڑی حاجت اور اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہو سکت ہے کہ اس کو اللہ تعالی کی رضااور جنت نصیب ہو جائے ، اور اللہ کے غضب اور دوزخ کے عذاب سے اس کو پناوئل جائے ، اس لئے اس موقع کی سب سے اہم اور مقدم دعا یہی ہے ، اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو چاہے دعا کرے۔ اللہ ہم اللہ نسان لک رسان والحدة و بغو ذرید من عصیف والماد ۔

جمة الودائ يتني رسول الله ﷺ كأرمتى جَ

اس بارے میں علاء کے اختلاف رائے کا پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ جج کی فرضیت کا تھم کس سند میں آیا،
اور یہ بھی لکھا جاچکا ہے کہ راج قول یہ ہے کہ رہے میں مکد معظمہ پر اسلامی اقتدار قائم ہو جانے کے بعد وجے
میں حج کی فرضیت کا تھم آیا۔ اس سال رسول اللہ اسے خود توج نہیں فرمایا، لیکن حضرت ابو بمرصدیق رضی
اللہ عنہ کوامیر حج بناکر بھیجااور ان کی امارت میں اس سال حجادا ہوا، اور آئندہ کے لئے چند اہم اعلانات کئے گئے
جن میں ہے ایک یہ بھی تھا کہ آئندہ کوئی مشرک اور کا فرج میں شرکت نہیں کر سکے گا اور جاہلیت کے
گندے اور مشرکانہ طور طریقوں کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی .... غالبًا رسول اللہ اس کے اس سال خود حج نہ

Telegram } >> > https://t.me/pasbanehag 1

کرنے کی خاص حکمت سے بھی تھی کھی کہ آپ جائتے تھے کہ آپ کا تج ایسا مثال تج ہو جس میں کوئی ایک آدمی بھی کفر ویٹر ہے بھی کفر ویٹر کاور جابلیت کے طور طریقوں سے جج کو مکدر کرنے والانہ ہو، بلکہ از اول تا آخر بس نور ہی نور اور خیر ہی خیر ہو،اور آپ کی وعوت بدایت اور تعلیم وتربیت کے نتائ کا تھی آئینہ ہو اس مل س کو یا وی کا لیے تج جو صدیق اکبر کی امارت میں اداہواا گلے سال ہونے والے آپ کے ٹی کا چیش خیمہ اور اس کی تیار کی کے سلم ہی کا ایک قدم تھا۔

پھرا گلے سال واقع میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال ہے آپ نے جج کاارادہ فرمایا،اور چو کلہ آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھاکہ اب د نیامیں آپ کے قیام اور کا مکاہ قت تھوڑاتی ہاتی رہ گیا ہے اس لئے آپ نے اس ارادہ کم جی خاص اہتمام سے اطلاع اور تشیر کرائی تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر مناسک جج اوردین کے دور و قریب کے ہزار ہا مسلمان جن کواس کی اطلاع ہوئی اوران کو کوئی خاص برکات حاصل کر سکیس چنانچہ دور و قریب کے ہزار ہا مسلمان جن کواس کی اطلاع ہوئی اوران کو کوئی خاص مجبوری شیس تھی مدینہ طلیبہ آگئے۔ ۱۳ اویقعدہ کو جعد تھا۔ اس دن آپ نے خطبہ میں جج اور سفر جج متعلق خصوصیت سے مداہور عصر کی نماز ذوالحلیفہ جائر پڑھی، جہاں آپ کو پہلی منز ل کرنی تھی، اور یمین سے سے احرام ہاند ھناتھا، رات بھی وہ ہیں گزاری اورا گلے دن کے شینہ کو ظہر کی نماز کی بعض دیں ہوں آپ نے اور آپ کے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے احرام ہاند مصابہ کی طرف روانہ ہوگئے اور نویں دن ہوئی الحجہ کو مکہ محظمہ میں داخل ہوئے ہے۔ احرام ہاند محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احرام ہاند مصابہ کی طرف روانہ ہوگئے اور نویں دن ہوئی الحجہ کو مکہ محظمہ میں محراب نا ہو اور نویں دن ہوئی الحجہ کو مکہ محظمہ میں داخل ہوئی۔

اس سفر میں آپ کے ساتھ مج کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں روایات میں بہت اختا ہ ہے۔
چالیس ہزار سے لے کراکی لاکھ میں ہزار اور ایک لاکھ تمیں ہزار تک کے بیانات روایتوں میں موجود ہیں۔
اس عاہز کے نزدیک یہ اختلاف ایہا ہی ہے جبیا کہ بڑے مجمعوں اور میلوں میں شر کت کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے اندازے آج مجمع مختلف ہوتے ہیں، جس نے جو عدد بتایا اپنا اندازے کے مطابق بتایا۔ با قاعدہ حساب لگا کے اور شار کر کے کسی نے بھی نہیں بتایا، تاہم آتی بات بطور قدر مشتر ک کے تمام ہی روایات میں ہے کہ مجمع ہے حدو حساب تھا، جدھر نظر جاتی تھی آدمی ہی آدمی ہی آدمی تا ہے۔

اس حج میں رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر خطبے دیئے اور بالکل اس انداز سے بلکہ صاف صاف مید آگائی دے کے بیہ خطبے دیئے کہ اب میر اوقت موعود قریب ہے اور حمہیں دین کی تعلیم و تربیت مجھ سے حاصل کرنے کاموقع اس کے بعد نہیں مل سکے گا۔ ہبر حال اس پورے سفر میں آپ نے تعلیم و تلقین اور مدایت وارشاد کا خاص اہتمام فرمایا۔

ججۃ الوداع کے سلسلے میں جوروایات کتب جدیث میں ہیں (جن میں سے چندیباں بھی در ن کی جار ہی میں)ان سے جج کے مناسک واحکام اور اس کا تفصیلی طریقہ معلوم ہونے کے علاوودین اور شریعت کے دوسر سے بہت سے ابواب اور شعبوں کے بارے میں نہایت اہم تعلیمات اور بدایات بھی امت کومل جاتی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ہیں ..... حقیقت یہ ہے کہ قریباایک مبینے کے اس منم میں دین کی تعلیم و تبلغ اور مدایت وار شاد کا اتناکام ہوا،
اورات نے وسی بی نے پر ہوا کہ اس کے بغیر برسوں مجھی انجام نہیں پاسک سات سے بعض ہاتو فی اکا ہرامت
نے سمجھا ہے کہ دین اور ہرکات دین حاصل کرنے کامؤٹر ترین ذریعہ دین سفر وال کی رفاقت اور صحبت ہے۔
اس تمہید کے بعد تبعة الودائ کے سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت جاہر بن عبداللہ کی حدیث تعجم مسلم
سے نقل کی جاتی ہے، لیکن چو نکد یہ حدیث بہت طویل ہے اس لئے ناظرین کی سبولت فہم کے لئے اس کے
ایک ایک حصہ کاتر جمد کرکے تشریب کی جائے گی۔
ایک ایک حصہ کاتر جمد کرکے تشریب کی جائے گی۔

١٦٤) عَنْ جَعْفَرِ لَمِن مُحَمَّدٍ عَنْ ٱبِلَهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ لَمِن عَلْدِاللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى ٱلْتَهَىٰ إِلَّىٰ فَقُلْتُ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ فَاهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَاسِي فَنَزَعَ رِزِّي الْأَعْلَى ثُمَّ لَزَعَ زِرَى الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ لَذَيٌّ وَآلَا يَوْمَنِكِ خُلامُ شَابٌ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِكَ يَابْنَ آجِيْ سَلْ عَمَّا هِنْتَ فَسَأَ لَتُهُ وَهُوَ اعْمَى وَحَضَرَ وَلَٰتُ الصَّلَوْةِ لَقَامَ فِي نَسَّاجَةٍ مُلْعَجفًا بِهَا كُلُّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفًا هَا اِلَّهِ مِنْ صِفْرِهَا وَرِدَالُهُ عَلَى جَلْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ ٱخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ بِسُعًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَنَّ مَكَتَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجُّ لُمَّ أَذُنَّ فِي النَّاسِ فِي الْعَاهِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَاجٌ لَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يُاتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ لَغَرَجْنَا مَعَهُ حَتَى آتَيْنَا ذَالْحُلَيْفَةِ فُولَدَتْ ٱسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أبِي بَكْرِ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمْفَ اَصْنَعُ قَالَ اِغْتَسِلِي وَاسْتَغْفِرِى بِقَوْبٍ وَٱحْزِمِي فَصَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ لُمُّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ لَالتُهُ عَلَى الْبَيْداءِ نَظُرْتُ اِلَىٰ مَدِّبَصَرِىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَّمَاشٍ وَعَنْ يَبَيْنِهِ مِفْلَ ذَالِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِفْلَ ذَالِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَالِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْانُ وَهُوَ يَمْرِثُ تَاوِيْلُهُ وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْتِي عَمِلْنَا بِهِ فَاهَلَ بِالتَّوْجِيْدِ لَيْكَ اللَّهُمُّ لَيْكَ لَبَيْكَ لَاضَرِيْكَ لَكَ لَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاضَرِيْكَ لَكَ، وَآهَلُ النَّاسُ بِهِلَا الَّذِي يُهِلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرُكُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَيْهِمْ خَيْنًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَلْبِيتَهُ.

ترجی جعفر بن محمد (جو سید ناحسین . ی علی رضی الله عنبی کے پر پوت میں، اور امام جعفر صادق کے لقب سے معروف میں ) اپنے والد ماجد محمد بن علی (معروف به امام باقر) سے روایت کرت میں کہ : ہم چند ساتھی جا بر بن عبد الله کی خد مت میں پنچے، انہوں نے ہم سے دریافت کیا کہ ہم کون کون میں ؟ (ہم میں سے ہر ایک نے اپنے متعلق بتالیا) میبال تک کہ جب محمد کی باری آئی تو میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں (دواس وقت بہت بوڑھے تھے اور نامینا ہو سیکے تھے انہوں نے شفقت اور محبت سے ) پناہا تھے میرے سر پر رکھا، پھر میرے کرتے کی اوپر والی گھنڈی کھولی، اس کے نیچے والی گھنڈی کھولی، پھر اپناہا تھے

(کرتے کے اندر لے جاکر)میرے نیج سینے پر کھا،اور میں ان دنوں بالکل جوان تھا 🗗 اور (میرے آنے يرائي مرت كاظهار كرتے ہوئے) مجھ سے فرمايا: "مرحبا بك يا ابن احى" (مرحباال مير سيجيم مرے بھائی حسین کی یاد گار!!)جو بھی متہیں جھ سے یو چھنا ہے بے تکلف یو جھو!(امام باقر کہتے ہیں)کہ اس اثناء میں نماز کاوقت آگیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی میں حیادر کینیے ہوئے تھے، وواس میں لیٹے ہوئے نماز کے لئے کھڑے ہوگئے ،اوراس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ جبوہ اس کواپنے مونڈ ھوں پر رکھتے تواس کے کنارےاٹھ کران کی طرف آ جاتے، حالا نکہ ان کی رداء (یعنی بزی جادر )ان کے قریب ہی لٹکن پر رکھی ہوئی تھی ( نگر انہوں نے اس کو اوڑھ کر نماز پڑھناضرور می نہیں شمجھا، بلکہ وہی چھوٹی جادر لپیٹ کر ہمیں نمازیڑھائی) نمازے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا کہ: "مجھے رسول اللہ ﷺ کے حج (حجة الوداع) کی تفصیلات بتائيے؟"....انہو<del>ل</del> ہاتھ کی انگلیوں ہے نو کی منتی كااثاره كرتے ہوئے مجھ سے كباكہ إرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كوئى فح نبيس كيا۔ پھر واج میں آپ نے اعلان کرایا کہ اس سال آپ کااراد و حج کرنے کا ہے۔ یہ اطلاع یا کرلوگ بہت بزی تعداد میں مدینہ آگئے-ہرایک کی خواہش اور آرزویہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی بوری پوری پیروی کرے اور آپ کے نقش قدم پر چلے ..... (حضرت جابر رضی القدعنہ کہتے ہیں کہ: پھر جب روانگی کادن آیا تورسول اللہ ﷺ کی قیادت میں) یہ پورا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ آیا،اور اس دن میبیں قیام کیا۔ یبال پینچ کرایک داقعہ یہ پیش آیا کہ اسا، بنت عمیس (جوابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، اور وہ مجی اس قافلہ میں تھیں)ان کے بیبال بچہ پیدا ہوا( یعنی محمد بن الی بکر )۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ ے دریافت کیا کہ ایک حالت میں میں کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ای حالت میں احرام کے لئے نخسل کرلیں،اور جس طرح عور تیںا 'یی حالت میں کَپڑے کا کنگوٹ استعمال کرتی میں ای طرح استعال کریں،اور احرام باندھ لیں ..... پھر رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ کی معجد میں آخری نماز (ظهرک) پڑھی، پھر آپ ﷺ اپن ناقہ قصواء بر سوار ہوئے، یبال تک کہ جب ناقہ (معجد ذوالحلیفہ ہے کچھ آ گے بڑھ کر) بیداء پر نہنجی (جوذ والحلیفہ کے قریب بی ذرابلنداور ہموار میدان ساتھا) تومیں نے اِس بلندی ہے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو آ کے پیچیے دائیں بائیں حد نظر تک سوار اور پیادے آومی ہی آدمی نظر آئے،اوررسول اللہ ﷺ ہمارے در میان میں تھے اور آپ ﷺ پر قر آن نازل ہو تا تھااور آپ اس کی حقیقت اور اس کا تعجیح مطلب و مدعا جانتے تھے (اس لئے آپ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کے تھم اور اس کی و حی کے مطابق کرتے تھے )اور ہمارار دیتہ ہے تھا کہ جو پچھے آپ کو کرتے دیکھتے تھے وہی ہم بھی کرتے

<sup>•</sup> محمہ بن علی امام؛ تُرک هے میں پیدا ہوئے تھے۔ اُئر حضرت جابر رضی اندعنہ ہے یہ ماد قات انہوں نے ۱۵،۵ اسال کی عمر میں بھی کی ہو، تو اس وقت حضرت جابر رضی اندعنہ کی عمر تقریبانوے سال کی ہو گی۔ حضرت جابر رضی اندعنہ کی وفات ۱۹۳۳ میں مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور مشہور قول کے مطابق اٹل مدینہ میں وو آخری صحابی تھے جن کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ صحابی کے وجود ہے خالی ہوگیا۔
Ntips://t.me/pasbanehaq1

تح ( وجب آپ کاق بیدا، پر تجی اس وقت آپ نے بلند آواز میں توحید کا یہ تبید کبا

"لِبُّنِكَ اللَّهُمُّ لِيُّكَ، لِبُّنِكَ لَا شَــرِيْكَ لَكَ لِبُّنِكَ اِنَّ الْـحَــمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَــرِيْكَ لَكْ."

اور آپ کے رفتا، سحابہ ہو تبید پڑھتے تھے (جس میں بعض انفاظ کااضافہ بھی ہو تاتھا) انہوں نے اپنہ ہی تبید باند آواز ہے کہا تھا کا انہوں نے اپنہ ہی تبید باند آواز ہے کہا تو اپنہ ہی تبید کی و فی ترویداور تعلیمی اور تعبدی کلمات کا بی تبید پڑھتے رہے (مطاب بیے ہے کہ آپ کے بعد سحابہ تبید میں بعض تعظیمی اور تعبدی کلمات کا ان فی نہیں فریایہ کیا ہے کہ اس کے اپنے کا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے

قال جائر لمننا ننوي الا الحجّ لمننا نفوف العُمُوة حتى اذا اتينا البيت معه استلم الرُّكن فرمل ثلثًا وَمشَى ارْبِعًا ثُمَّ تَقَدِّم الى مقام ابراهيم فقرء واتَخذُوا من مَقام ابراهيم مُصلِّي فجعًا السقام بينة وبين البيت فكان ابن يقُولُ ولا أعلمه ذَكْرَهُ الا عن النَّبِيُّ ﴿ كَانَ يَقْرُهُ فَيَ الْ كَعْتِينَ قَالَا هُو اللَّهُ احِدُ وِفَا يَا أَيُهِالْكَفَرُونَ ثُهُ رجع إلى الرُّكُن فاستلمهُ ثُمَّ حرج من الباب الى الصَّفا فلمَّا دني من الصَّفا قرأ انَّ الصَّفا والْمَرْوة مِنْ شَعَآنِرِ اللَّهِ ابْدَأُ بِما بُدا اللَّهُ به فبدأ بالصَّفا فرقر عليه حتر راي البيت فاستقيل القيلة فوحَّدالله وكبَّرهُ وقالَ لاالله الا الله وحدد لاسريك له له الملك وله الحمد وهو على كُلِّ شيني قديرٌ لاالـه الا الله وحدة انجز وعده ونصر عَبدهُ وهزم الاحزاب وحَدهُ ثُمَّ دعا بين ذالك قال مثل هذا ثلاث مرّات ثُمَّ نزل ومشى الى الْمَرُوة ففعل على الْمَرُوة كما فعل على الصَّفَا حتَّى إذا كَانَ خرطوافِ على المروة نادي وهو على المروة والنّاسُ تحتهُ فقال لو انّي استقبلتُ من المرى ماستذبرتُ لم الله الهذي وجعلتها عُمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عُمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يارسول الله ( م ) لعامنا هذا أم لا بدا فشبك رُسُولَ الله - اصابعهُ واحدة في الأخرى وقال دخلت الْعُمْرةُ في الْحجّ لابلُ لابد ابدٍ. المدر المفترات حابر رضي القدعنه نے (تبعة الودائ كي تفعيلات بيان كرتے ہوئے) بتاليا كه اس سفر ميں بماري نيت (اصلا) صرف جی کی تتمی( مقصد سفر کی حیثیت ہے) عمر وہمارے ذہمن میں نہیں تھا، یمال تک کہ جب ہم منڈ بورائر کے رسول اللہ 👚 کے ساتھ بیت اللہ پر پہنچ گئے تو آپ 🐇 نے سب ہے بہیع حجرا سود کا التام أيا اليني قاعدت ك مطابق أن يرباتهد ركد كراس كوجومه بجر أب في طواف شروع كيا) جس میں تین چکروں میں آپ نے رمل کیا( یعنی وہ خاص حال چلے جس میں قوت اور شجاعت کا ظہار ہو تا ہے)اور باقی حیار چکروں میں اپنی عادت کے مطابق حلے، پھر ( طواف کے سات چکر یورے کر کے ) آپ مقام ابراہیم کی طرف بزھے،اور بیہ آیت تلاوت فرمانی: و انتحد دِ اصل مفاد الد اهب مصلی { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 (اور مقام ابراہیم کے پاس نماز اداکر و) پھر اس طرح کھڑے ہو کر کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے در میان تھا آپ نے نمازیز ھی (لیعنی دو گانہ طواف ادا کیا۔ )حدیث کے راوی امام جعفر صادق بیان كرتے ميں كه: ميرے والد ذكر كرتے تھے كه ان دور كعتوں ميں آپ 🍪 نے قبل يا اينها الكفرون اور قل ھو الله احد کی قراوت کی۔اس کے بعد آپ چھر حجراسود کی طرف واپس آئے اور چھراس کا اسلام<sup>©</sup> کیا، پھرایک دروازہ ہے (سعی کے لئے) صفایہاڑی کی طرف چلے گئے اور اس کے بالکل قریب مپنچ کر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ان الصّفا والسروه من شعائر اللّٰد (بلاثبه صفااور مروواللہ کے ۔ شعار میں سے بیں جن کے در میان سعی کا تھم ہے )اس کے بعد آپ 🐇 نے فرمایا: "میں اس صفامے سعی شروع کرتا ہوں جس کاذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے کیا ہے۔ چنانچہ آپ پہلے صفایر آئے اوراس صد تک اس کی بلندی پر چڑھے کی بیت اللہ آپ کی نظرے سامنے آئیا،اس وقت آپ قبلہ کی رخ رخ كرك كفرے موكة اور الله كى توحيد اور تكمير اور تجيد ميں مصروف بوكة - آپ سے في كبا: لااله الا اللَّهُ وَحَدَّهُ لاشْرِيْكُ لَهُ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمِيدُ وَهُو عَلَى كَا أَشْبِينِ فَذَبُل لااله الا اللَّهُ وحده انجز وعُده ونصر عبده وهزه الاحراب وحدهـ (اللَّه کے سواکوگی عماوت اور پرسٹش کے لائق نہیں، وہی تنہامعبود مالک ہے، کوئیاس کاشریک ساجھی نہیں، ساری کا ئنات برای کی فرمان روائی ہے،اور حمد وستائش اس کا حق ہے،وہ ہر چیز پر قادر ہے،وہی تنبامالک و معبود ہے۔اس نے (مکہ پر اور سارے عرب پر اقتدار بخشے اور اپنے دین کو سر بلند کرنے کا)ا پناوعدہ یورا فرمایا، اپنے بندے کی اس نے بھرپور مدد فرمائی، اور کفر و شرک کے لشکروں کو اس نے تنباءاتی نے شکست دی)..... آپ نے تین دفعہ یہ کلمات فرمائے اور ان کے در میان دعاما گل۔اس کے بعد آپ ﷺ اثر كر مروه كى طرف بطيے، يبال تك كه جب آپ كے قدم دادى كے نشيب ميں پنيج تو آپ كچھ دوڑ کے چلے پھر جب آپ نشیب سے او پر آگئے تو پھر اپی عام رفتار کے مطابق چلے، یہاں تک کہ مروہ بباڑی پر آگے اور یبال آپ نے بالکل وہی کیاجو صفا پر کیا تھا۔ یبال تک کہ جب آپ آخری چھیرا پورا کر کے مروہ پر ہنیے، آپ نے اپنے رفتاء صحابۂ کرام رضی اللہ عنبم کو مخاطب کر کے فرمایا.....اگر یم ہے میرے خیال میں وہ بات آ جاتی جو بعد میں آئی تومیں قربانی کے جانور مدینہ سے ساتھ نہ لاتا اورای طواف و سعی کوجو میں نے کیاہے عمرہ بنادیتا ..... تواب میں تم لو گوں ہے کہتا ہوں کہ تم میں ہے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں آئے ہیں وہ اینااحرام ختم کر دیں اور اب تک جو طواف و سعی انہوں نے کی ان کو عمرہ بنادیں ..... آپ کا یہ ارشاد سن کر سر اقبہ بن مالک نے عرض کیا:یار سول الله! كيابية تكم كه اشبر حج (حج كے مبينول) ميں عمره كياجائے خاص اى سال كے لئے ہے يا بميشه كے لئے تھم ہے..... آپ نےاپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسر ےہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ: دحلت

<sup>•</sup> یہ استام معلی کے لئے تھا، جس طرح بیت اللہ کا طواف ججر اسود کے استام میں تیر وخ کیا جاتا ہے ای طرح معلی ہے سلطے بھی استانی مسئون ہے۔ پہلے بھی استانی مسئون ہے۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

العسرة في انحه . لامل لامدامد (عمره ج مين داخل بوكيا، خاص اى سال ك لئ نبين بلكه بميشه كيا . خاك ) .

تَشْتَ ﴿ آبِ ﴿ فِي مِانُور مِا تِحْدِيرِ جويد بات فرماني كه "جولوگ قرباني كے جانور ساتھ نہيں لائے میں وہ اپنے طواف و سعی کو عمرہ قرار دے دیں،اور میں بھی اُٹر قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہو تا تواہیا ہی كرتا" ساس كامطلب اوراس كى حقيقت مجھنے كے لئے يہلے يد جان ليناچاہئے كه زمانہ جالميت ميں حجاور عمرہ کے سلسلہ میں جواعتقادی اور عملی غلطیاں رواج پاکر دلوں میں رامخ ہو پچلی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی ك شوال ، ذي قعده ، ذي الحجه جواسب المحت (يعني حج ك ميني) كبلات مين (كيونكه حج كاسفر انبي مبينول مين ہو تا ہے )ان مہینوں میں عمرہ کرنا تخت سُناہ سمجھا جاتاتھا، حالا نکدید بات بالکل فلط اور من گفرت تھی۔ ر سول اللہ 👚 نے نثر و ح سفر ہی میں وضاحت کے ساتھ لو گوں کو یہ بات بتادی تھی کہ جس کا جی جاہے ص<del>رت</del> ج كاحرام باندھے (جس كواصطلاح ميں افراد كہتے ہيں)اور جس كاجي جاہے شروع ميں صرف عمرہ كاحرام باندھے اور مکہ معظمہ میں عمرہ ہے فار ٹی ہوئے کے بعد حج کے لئے دوسر ااحرام باندھے (جس کوتمتع کہتے ہیں)اور جس کا جی جاہے جج وعمر درونوں کا مشتر ک حرام باند ھے اورایک بی احرام ہے دونوں کوادا کرنے کی نیت کرے (جس کو قران کہتے ہیں) ..... آپ کا بدار شاد سننے کے بعد صحابہ کرام میں سے غالباً چند ہی نے ا پنے خاص حالات کے لحاظ ہے مستع کاارادہ کیا، اور انہوں نے ذوالحلیفہ میں صرف عمرہ کااحرام باندھا۔۔۔۔ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بھی تھیں۔ ورنہ زیاد وتر صحابہ نے صرف حج کا یا حج و عمرہ دونوں کا مشترک احرام باندھا۔ خودرسول اللہ ﴿ نَے دونوں کا حرام باندھا، یعنی (قران) اختیار فرمایا۔ اس کے علاوہ ا پنی قربانی کے جانور (اونٹ) بھی آپ مدینہ طیبہ ہی ہے ساتھ لے کر چلے،اور جو حاجی قربانی کے جانور ساتھ لے کریطے وہ اس وقت تک احرام ختم نہیں کر سکتاجب تک دسویں ذی الحجہ کو قربانی نہ کردے۔اس لئے رسول اللہ 🗀 اور وہ صحابة کرام جو آپ 🖹 کی طرح اپنی قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جج ہے پہلے ( یعنی اذی الحجہ کو قربانی کرنے سے پہلے) احرام سے باہر نہیں آ سکتے تھے، لیکن جولوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھےان کے واسطے یہ شرعی مجبوری نہیں تھی۔

کد معظمہ پنی کر آپ کواس کا حساس زیدہ ہوا کہ یہ جو جابلانہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے

کد جے کے مبینوں میں عمرہ کرنا خت گناہ ہاس کی تردید اور بیٹی نی کے لئے اور داغوں سے اس کے جراثیم ختم

کرنے اور دلول سے اس کے اثرات کو دھونے کے لئے ضروری ہے کہ وسٹی بیانے پران کے خلاف عمل

کرے دکھایا ج نے ،اور اس کی ممکن صورت یکی تھی کہ آپ کے ساتھیوں میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ

جو آپ کے ساتھ طواف اور سعی کر چکے تھے ،اس طواف اور سعی کو عمرہ قرار دے کے احرام ختم کردیں اور

حلال ہو جا میں اور جی کے لئے اس کے وقت پر دو سر ااحرام باندھیں، اور خود آپ چو نکہ قربانی کے جانور

ساتھ لے کے آئے تھاس لئے آپ کے لئے اس کی گئے اس کی گئی نئی نہیں تھی ،اس لئے آپ آپ نے فربانی کے جانور

شروع میں مجھے اس بات کا حساس ہوجاتا جس کا حساس بعد میں ہواتو میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا،

Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

اور جو طواف و سعی میں نے کی ہے اس کو مستقل عمرہ قرار دے کر میہ احرام ختم کر دیتا (کیکن میں تو قربانی کے جانور لانے کی وجہ سے ایسا کرنے ہے مجبور ہوں،اس لئے آپ لوگوں ہے کہتا ہوں کہ ) آپ میں ہے جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے میں وہ اپنے اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دے دیں اور اپنا احرام ختم کر کے حال ہو جائیں "…… آپ کا بیہ ارشاد س کر سر اقد © بن مالک کھڑے ہوگئے، چونکہ وہ اب شک میں صنقل عمرہ کر نا بخت گناہ کی بات ہے،اس لئے انہوں نے رسوالہ میں مستقل عمرہ کرنے کا بیہ حکم کیا صرف اس سال کے لئے ہے،یا ب بیشنہ کے لئے مئلہ بی ہی کہ اشہر حج میں مستقل عمرہ کرنے کا بیہ حکم کیا صرف اس سال کے لئے ہے،یا اب بیشنہ کے لئے مئلہ بی ہی ہے کہ اشہر حج میں مستقل عمرہ کیا جاسکتا ہے؟

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﴿ (فَوَجَدَ فَاظِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ فِيَابًا صَبِيْقًا وَاكْتَحَلَّ فَانْكُرَ ذَالِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ آمِنْ آمَرَنِي بِهِذَا) فَقَالَ لَهُ رَسُولُكَ قَالَ اللهِ ﴿ مَاذَا قُلْتَ حَيْنَ فَرَضْتَ الْحَجُّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمُّ إِنِي أُهِلَّ بِمَا آهَلَ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْىَ فَكَلا تَحِلُ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْى الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي آئي بِهِ النَّبِيُّ ﴿ عِانَةً قَالَ فَحَلُ النَّاسُ كُلُهُمْ وَقَصْرُوا إِلَّا النَّبِيُّ ﴿ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيً:

ترجمہ اور حضرت علی مرتضی رضی التدعند (جوز کو قاور دوسرے مطالبات کی وصولی وغیرہ کے لئے رسول اللہ ﷺ کے حکم ہے بین گئے ہوئے تھے) وہاں ہے رسول اللہ ﷺ کی قربانی کے لئے مزید جانور لے کر ملہ معظمہ بہتیے، انہوں نے اپنی ہوئی ہوں فاطمہ زبرارضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حال ہو چکی ہیں، اور رسم مہ بھی استعمال کیا ہے، تو انہوں نے ان کے اس رویہ کو بہت غلط سمجھا اور ناگواری کا اظہار کیا (اور ابود اور کی روایت میں ہے کہ حضرت علی ضی اللہ عنہ نے ان کے ہاکہ: تم کو کس نے یہ کہا تھا کہ تم احرام ختم کر کے حلال ہو جاؤ) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ: جمجھ ابا جان (رسول اللہ ﷺ نے ہوئے اور کی نے تھی ویا تھی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کہا کہ: جمجھ ابا حیان (رسول اللہ ﷺ نے ہوئے مرابع اللہ ہو جاؤی نے کی اور تم بیا ہے) سے بھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کیا جہد تم اوراس وقت

یہ وبی سراقہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے مکہ ہے جمرت فرمانے کے بعد آپ کو معاذ اللہ گر فآر کرنے اور ان کا
انعام حاصل کرنے کے لئے اپنے ایک غلام کی نشان وبی پر آپ کا تعاقب کیا تھا اور آپ کے قریب پہنچ جانے پر ان کی
گھوڑی کے پاؤل زمین میں و هفس گئے تھے ، اور ان کی در خواست پر جب رسول اللہ ﷺ نے دعا کی تو گھوڑی صحیح سلامت
نکل آئی تھی اور یہ مکہ واپس لوٹ گئے تھے دم ہے تک یہ مکہ معظمہ میں گفرو شرک بی پر قائم رہے ، پھر مکہ معظمہ فتح
نیس معظمہ فتح
کی جدید عام اہل مکہ کی طرح انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
 Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag

آشت کے .... جن صحابہ رضی اللّہ عنہم نے آپ کی ہدایت اور حکم کے مطابق اپنا حرام نتم کیاا نہوں نے اس مو تع پر بال منذوائے نہیں بلکہ صرف تر شوائے، ایساانہوں نے غالبًا اس لئے کیا کہ منذوانے کی فضیلت تی کے احرام کے خاتمہ پر حاصل کر سکیں۔ واللّہ اعلم۔

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرِوِيَةِ تَوَجُّهُواْ إِلَى مِنَى فَاهَلُواْ بِالْحَجِّ وَرَكِبَ النِّيِّ ﴿ فَصَلَى بِهَا الطُّهُرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَشْرَ وَالْمَشْرَ وَالْمَشْرَ وَالْمَشْرَ وَالْمَشْرَ وَالْمَشْرَ وَالْمَشْرَ وَالْمَشْرَ وَالْمَشْرَ وَالْمَشْمَرِ وَالْمَشْمَرِ وَالْمَشْمَرِ وَالْمَشْمَرِ وَالْمَشْمَرِ وَالْمَشْمَرِ وَالْمَشْمَرِ وَالْمَشْمَرِ وَالْمَشْمَرِ وَالْمَالَ وَاللّهُ اللهِ اللهُ ال

ترجید پھر جب یوم الترویہ ( یعنی ۸ فی الحجہ کاون ) ہوا تو سب لوگ منی جائے گئے (اور جو صحابہ رسول الله مسلم جب بھر جب یوم الترویہ وہ کی سعی کر کے اپنا حرام ختم کر چکے تھے اور طال ہو گئے تھے ) انہوں نے جی کا حرام بائد ہوں اللہ بھر اور سول اللہ ہوں اللہ بھر اور سول بھر انہوں ہے گئے اور سحا بھر گئے اور سحا بھر اور سحا بھر انہوں کے دخص اللہ بھر انہوں کے بھر تھونی وہ ہے تھے مجد خیف میں ) ظہر ، عصر ، مغرب ، عشاء اور فجر پانچوں نمازیں پڑھیں ، پھر فجر کی نماز کے بعد تھوزی وہ ہے آپ من میں اور تھر ہے ، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے ، اور آپ سے نے تھم دیا تھا کہ صوف کا بنا ہوا تھیمہ آپ کے لئے نمروش نصب کیا جائے۔

Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

نمره دراصل وہ جگہ ہے جہال ہے آگے عرفات کامیدان شروع ہوتاہے) آپ کے خاندان قریش کے لوگوں کو اس کا لیقین تھا اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ آپ " مشرح حرام" کے باس قالہ آپ " مشرح کریں آپ فی خیال اس کے بارے میں کیا کرتے تھے (کیکن آپ فی خیالہ) آپ مشحر حرام کے حدود ہے آگے بڑھ کر عرف بہنچ گئے اور آپ فی نے دیکھا کہ (آپ کی ہدایت کے مطابق) نمرو میں آپ کا خیمہ نصب کردیا گیاہے تو آپ اس خیمہ میں اتر گئے۔

تشت کے ۔۔۔ ج کی خاص نقل و حرکت کا سلسلہ ۸ ذی الحجہ ہے شروع ہو تاہے جس کو " وہ اتہ ویہ "کہا جاتا ب\_ اس دن صبح كو عجاج منى كے لئے رواند ہوتے ہيں، افراديا قران كے طريقے پر ج كرنے والے تو پيلے ہے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں،ان کے علاوہ اور حجات آئ دن لیعنی ∧ذی الحجہ کو احرام باندھ کر منٹی کو جاتے ہیں اور نویں کی صبح تک وہیں قیام کرتے ہیں .....رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ رضی الله عنهم جواین قربانیاں اینے ساتھ لائے تھے وہ تواحرام کی حالت میں تھے، باتی سحابہ جنہوں نے عمرہ کر کے احرام ختم کر دیا تھاان سب نے آٹھویں کی صبح کو حج کااحرام باندھااور حج کا بیہ سارا قافلہ منی کوروانہ ہو گیا،اور اس دن وہیں قیام کیا،اور پھر نویں کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لئے روانگی ہوئی۔عرفات منیٰ ے قریباً ۲ میل اور مکہ ہے قریباً ۹ میل ہے،اور یہ حدود حرم ہے باہر ہے، بلکہ اس جانب میں حرم کی سر حد جبال ختم ہوتی ہے وہیں ہے عرفات کا علاقہ شروع ہوتا ہے .... عرب کے عام قبائل جو حج کے لئے آتے تھے وہ سب نویں ذی الحجہ کو صدود حرم ہے باہر نکل کے عرفات میں و قوف کرتے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ کے خاندان والے لیعنی قریش جواینے کو کعبہ کامجاور و متولی اور "ابل حرم اللہ " کہتے تھے وہ و قوف کے لئے بھی حدود حرم سے باہر نبیں نکلتے تھے، بلکداس کی حد کے اندر ہی مز دلفہ کے علاقہ میں مشحر حرام پہاڑی کے پاس و توف کرتے تھے اور اس کو اپناامتیاز سمجھتے تھے۔اپنے اس برانے خاندانی دستور کی بناء پر قرلیش کو یقین تھا کہ ر سول اللہ ﷺ بھی مشعر حرام کے پاس ہی و قوف کڑیں گے، لیکن چونکہ ان کا یہ طریقہ غلط تھااور و قوف کی صحح جگد عرفات بی ہے،اس کئے آپ ﷺ نے منی ہے چلتے وقت بی اپنے لوگوں کو ہدایت فرمادی تھی کہ: آپ کے قیام کے لئے خیمہ نمرہ میں نصب کیاجائے۔ چنانچہ اس بدایت کے مطابق وادی نمروہی میں آپ کے لئے خیمہ نصب کیا گیا،اور آپ وہیں جا کراترے،اوراس خیمہ میں قیام فرمایا:

حَثَى إِذَا زَاعَتِ الشَّمْسُ آمَرَ بِالْقَصْوَاءِ قُرُحِلَتْ لَهُ فَاتَى بَطْنَ الْوَادِى فَحَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَآمُوالكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلَا فِي شَهْرِكُمْ هَلَا فِي بَلَدِكُمْ هَلَا آلاكُلَّ هَنِي مِنْ آمُولِلْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَلْمَى مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً وَإِنَّ اَوْلَ دَم اَضَعُ مِنْ دِمَاتِنَادَمُ الْمِنِ رَبِيْعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هَلَيْلٌ وَرَبَا

<sup>•</sup> نمرہ نھیک وہ جگہ ہے جہاں حرم کی حد ختم ہو کر عرفات کی حد شروع ہوتی ہے۔ موجودہ مبجد نمرہ عرفات کے بالکل مرے پر ہے۔ کہاجاتا کہ اس کی جود ایوار مکہ کی جانب ہے وہ عرفات اور نمرہ کے در میان حد فاصل ہے۔ حتی کہ اگر خدانہ کر دوود دیوار باہر کیجانب گرے تو عرفات کی حدہ باہر وادی نمرہ میں گرے گی۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehac

الْجَاهِلِيَّةِ مُوْضُوعٌ وَّاوُلُ رِبَّا اَصَّعُ مِنْ رِبَانَا رِبَاعَبَّاسِ بْنِ عَلْمِالْمُطَلِبَ فَاِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُهُ فَاتَقُوااللَّهُ فِي النِّسَاءِ وَإِنْكُمْ اَحَدُ تُمُوهُنَ بِاَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَيُوطِيْنَ فَرُصَكُمْ اَحَدًا تَكُوهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَالِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِذْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَالْتُمْ تُسْتَلُونَ عَنِي فَمَا النَّمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا تَشْهَدُ اللَّ وَاقَلْهُتَ وَتَصَحْتَ فَقَالَ بِاصِيعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا اللَّي السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا اللَّي النَّاسِ اللَّهُمُّ الْحَهَدُ اللَّهُمُ الشَهَدُ قَلْكَ مَرَّاتٍ ثُمُّ آذَى بِلاَلْ ثُمَّ آقَامَ فَصَلَى الطَّهَرَ ثُمَّ آقَامَ فَصَلَى الْعَصْرَ

ترجب ببال تک که جب آفآب دُهل گياتو آپ نے اپن ناقه قصوا، پر کبادا کنے کا تھم دیا، چنانچہ اس پر کبادا کس دیا گیا، آپاس بر سوار ہو کر وادی( وادی عرنه ) کے در میان آئے،اور آپ 🗀 نے او نفی کی پشت بر بی ہے لو گوں کو خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ "لو گو! تمہارے خون ادر تمبار امال تم برحرام میں ( یعنی ناحق کسی کاخون کرنااور ناجائز طریقے پر کسی کامال لینا تمبارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے) بالک اس طرح جس طرح کہ آج ہوم العرفہ کے دن ذی الحجہ کے اس مبارک مہینہ میں،ایے اس مقد س شہر میں (تم ناحق کسی کاخون کر نااور کسی کامال لیناحرام جانتے ہو)..... خوب ذہن نشین کر لو کہ جاہمیت کی سار ی چیزیں ( یعنی اسلام کی روشن کے دور ہے پہلے تاریکی ادر گمراہی کے زمانہ کی ساری باتیں اور سارے قصے ختم ہیں) میرے دونوں قد موں کے نیجے د فن اور یامال ہیں (میں اس کے خاتمہ اور منسوخی کا اعلان کر تا ہوں)اور زمانہ عباملیت کے خون بھی ختم ہیں معاف میں (یعنی اب کوئی مسلمان زمانہ جاملیت کے کسی خون کا بدلہ نبیں لے گا،اور سب ہے پہلے میں اپنے گھرانہ کے ایک خون رہیعہ ابن الحارث بن عبدالمطلب كے فرز ند كے خون كے ختم اور معاف كئے جانے كااعلان كر تابوں جو قبيلہ بى سعد كے ايك گھر میں دودھ بینے کے لئے رہتے تھے اور ان کو قبیلہ منہ بل کے آد میوں نے قتل کر دیا تھا۔ $^{f O}$  (منہ یل ہے اس خون کابدلہ لینا بھی بھی ہاتی تھالیکن اب میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کر تاہوں کہ اب میر قصہ ختم، بدلہ نہیں لیا جائے گا)اور زمانہ عباہلیت کے سارے سودی مطالبات (جو کسی کے کسی کے ذمہ باقی ہیں دوسب بھی)ختم اور سوخت ہیں (اب کوئی مسلمان کسی ہےا پناسودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا)اوراس باب میں بھی میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اپنے بچاعباس بن عبدالمطلب کے سودی مطالبات کے ختم اور سوخت ہونے کا علان کرتا ہوں (اب وہ کسی ہے اپناسودی

o ربید بن الحارث رسول اللہ ﴿ كَ بِحَازَادِ بِهِ اَنْ تَصِدَ اِنْ كَالِيکَ شِرِ خُوارِ بِحِدِ ، جَس كُوعُ بِ كَ دستور كَ مطابق قبيله بن سعد كى ايک عورت نے دود ہ بلانے كے لئے اپنے گھر ركھ لياتھا، قبيلہ بنريل كے آدميوں كے ہاتھ سے بن سعد اور بنريل كے ايک جھڑنے ميں قتل ہو گياتھا، رسول اللہ ﴿ كَ گُھرانے كواس كابدلہ لينے كاحق تھا، آپ ﴿ نَا اَنْ فَطِيد ميں اى حق ہے دستبر دارى كا اعلان فريا اتھا۔ ميں اى حق ہے دستبر دارى كا اعلان فريا اتھا۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag 1

مطالبہ وصول نبیں کریں گے )ان کے سارے سودی مطالبات آج ختم کردیئے گئے .....اور اے لوگو! عور توں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں ضداہے ڈرو،اس لئے کہ تم نے ان کواللہ کی امانت کے طور پرلیاہےاوراللہ کے حکم اوراس کے قانون ہےاس کے ساتھے تمتع تمہارے لئے حلال ہوا ہے،اور تمباراخاص حق ان پریہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنااور تمباری جگہ تمبارے بستر پر میشمناتم کو بندنه ہو دواس کواس کاموقع ندویں ..... لیکن اگر وہ یہ غلطی کریں تو تم (تنبید اور آئندہ سد باب کے لئے اً کر کچھ سز ادینامناسب اور مفید سمجھو )انکو کو ئی خفیف می سز ادے سکتے ہو .....اوران کا خاص حق تم پریہ ے کہ اپنے مقد در اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پینے کا بند و بست کر و .....اور میں تمہارے لئے وہ سامان مدایت جھوز رہاہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے اور اس کی بیروی کرتے رہے تو پھر مجھی تم گر اونہ ہو ..... وہ ہے ''تماب اللہ ''.....اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تم ہے میرے متعلق یو چھاجائے گا (کد میں نے تم کواللہ کی ہدایت اوراس کے احکام پینچائے یا نہیں)۔ تو بتاؤ اک وہال تم کیا کہو گے اور کیاجواب دو گے ؟ ..... حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گوائی دیں گے کہ آپ( 😤 ) نے اللہ تعالی کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچاد یئے اور رہنما کی اور تبلیخ کا حق ادا کر دیااور نصیحت و خیر خوای میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا ....اس پر آپ 🖗 نے اپنی انگشت شبادت آسان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے تین دفعہ فرمایا: "اللهمة اشهد! اللهمة اشهد! اللهمة اشهد!!!" يعنى الاللها توكواه روكه من في تيرا بيام اور تير احکام تیرے بندول تک پہنچاد ئے اور تیرے بندے اقرار کررہے ہیں ....اس کے بعد (آپ ﴿ کے تحكم سے )حضرت بلال رضى الله عند نے اذان دى، چرا قامت كبى، اور آپ سے خطبر كى نماز بڑھائى،اس کے بعد پھر بلال رضی اللہ عند نے اقامت کہی اور آپ 😁 نے عصر کی نماز پڑھائی۔

تشری معلوم ہے کہ اس دن (بعنی اس سال و قوف عرفہ کے دن) جمعہ تھا۔ رسول اللہ علیہ نے زوال آفیا ہے اس دن (بعنی اس سال و قوف عرفہ کے دن) جمعہ تھا۔ رسول اللہ اس کے وقت میں) آفیا ہے بعد طبراور عصر کی دونوں نمازیں (طبر بی کے وقت میں) ساتھ ساتھ ساتھ ساقھ بلافعیں۔ حدیث میں صاف ظہر کا ذکر ہے، جس سے ظاہر ہے کہ آپ اس کے بجائے ظہر پڑھی اور جو خطبہ آپ نے دیاوہ جمعہ کا خطبہ نہیں تھا بلکہ ہوم العرفات کا خطبہ تھا۔ سب جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ غالبًا یہ تھی کہ عرفات کوئی آبادی اور بستی نہیں ہے، بلکہ ایک وادی اور صحر اے، اور جمعہ بستیوں اور آباد ہوں میں پڑھاجاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

 اس دن ان نمازوں کا صحیح طریقہ اور ان کے صحیح او قات یہی ہیں۔۔۔۔اس کی ایک تعلمت تو یہی ہو سکتی ہے کہ اس دن کا یہ امین اور ن کے ساتھ ہے کہ اس دن کا یہ امین اور خاص وعام کو معلوم ہو جائے کہ آن کے دن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کے او قات میں بھی تبد لی نروی کئی ہے۔۔۔ اور دوسر می حکمت یہ جمی ہو سکتی ہے کہ اس دن کا اصل و ظیفہ جوذکر اور دعا ہے اس کے لئے پورکی کیسوئی کے ساتھ بندہ فارش رہے ،اور ظہرے مغرب تک بلکہ عشاء تک نماز کی بھی فکر نہ ہو۔۔

آپ ان نے ہوم العرفات کے اس خطبہ میں جواب موقع اور محل کے لحاظ ہے آپ کی حیاب طیبہ کا سب ہے اہم خطبہ کا جائے ہے۔ سب ہے آخری بات اپنی وفات اور جدائی کے قرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمائی کہ: "میں تمہارے لئے ہدایت وروشنی کاوہ کائل و تکمل سامان چھوڑ کر جاؤں گا جس کے بعد تم بھی گر اونہ ہو سکو گے بشر طیکہ تم اس ہواب در ہواوراس کی روشن میں چھتے رہے ،اور وہ ہائلہ کی مقد س کتاب قرآن مجید " اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مرض وفات کے آخری دنوں میں جب کہ شدت مرض کی وجہ ہے آپ کو خت انکیف نے کابو خیال کہ شدت مرض کی وجہ ہے آپ کو خت انکیف تھی آپ نے بطور وصیت کے ایک تح بر یکھ نے کابو خیال ظاہر کیا تھا جس کے بارے میں آپ ان نے فرمایا تھا کہ: "تم اس کے بعد گر اونہ ہوگ ۔ "اس میں آپ کیا لکھانا چا جے جے۔ جہ الووائ کے اس ایم خطبہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ ستا باللہ ہے وابستگی اور اس کی چونکہ حضرت عمر رضی القدعنہ اس حقیقت سے آثنا تھے اور اللہ نے موقع پر بات کہنے کی جرات بھی دی تھی جونکہ ہو گئے۔ اس معلوم ہو چکا ہے چونکہ حضرت عمر رضی القدعنہ اس حقیقت سے آشنا تھے اور اللہ نے موقع پر بات کہنے کی جرات بھی دی تھی کی جات میں وصیت کھانے کی زحمت کول اس کے دید حیثیت کتاب اللہ کی ہے اس کیناس خت تکلیف کی حالت میں وصیت کھنے کی حالت میں وصیت کھے کی خورت کول کہ یہ میں آپ کے اس کینا کہانے کی زحمت کول کہ یہ میں آپ کے اس کینا کو بالے میں وصیت کھے کیور کیا ہوئی کی حساس تعلیم کی حالت میں وصیت کھے کی خورت کیوں کو بات کیناس اللہ کی خورت کول

ثُمَّ رَكِبَ حَثَى آتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ لَاقِيهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَوَلْ وَاقِفًا حَثَى عُرُبَتِ الشَّمْسُ وَدَعَبَ الصَّفْرَةُ فَلِيلًا حَثَى عَلَى الْمُوْوَلِفَةَ فَصَلَى بِهَا الْمَفْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَان وَالْعَشَاءَ بِاَذَان وَالْعَشَاءُ بِنَاهُمَا حَنِيًا ثُمَّ اصْطَجَعَ حَثَى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَى الْفَجْرَحِيْنَ بَهِ الْمُفْرَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا حَنِيًا ثُمَّ اصْطَجَعَ حَثَى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَى الْفَجْرَحِيْنَ بَيْنَ لَهُ الصَّبَحْ الْفَجْرُ فَصَلَى الْفَجْرَحِيْنَ بَيْنَ لَهُ الصَّمْعَ عَنَى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَى الْفَجْرَحِيْنَ فَلَا يَوْلُ وَاقِفًا حَثَى الْسَفَرَ حِدًا فَلَعْقَ قَبْلَ انْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَدَعَاهُ وَكَبْرَهُ وَهَلَكُ الْعَرِيقَ الْوُسْطَى وَاذَى الْعَيْرَةِ عَلَى الْعَبْرَةِ الْمُعْرَافِحَ الْمُعْرَقِ الْوَسْطَى الْعَيْلُ لَكُولُ وَاقِفًا الْمَعْرَقِ الْوَسْطَى عَلَى الْمُعْرَقِ الْمُولِيقَ الْوَسْطَى الْعَيْرَةِ الْمُعْرَقِ الْوَسْطَى الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَاقِ الْمُلْعَلَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُلْعَ وَالْمَعْرَةِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِرَةِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْر

آمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَبَجِلَتْ فِي قِلْدٍ فَطَبِحَتْ فَاكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَهَرِبَا مِنْ مَرْقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ هِمَا فَاقَاصَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَى بِمَكَةَ الظَّهَرَ فَاتَىٰ عَلَى بَيَىٰ عَلِيالُمُطُلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ إِنْزِعُوا بَنِيْ عَلِيهِ الْمُطَلِبِ فَلُولًا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى صِقَا يَتِكُمْ لَتَزَعْتُ مَعَكُمْ فَتَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَوِبَ مِنْهُ. (رواه مسلم)

ترجمت پھر (جب آپ ظہر وعصر کی نمازایک ساتھ بلافصل پڑھ بچے تواپی ناقد پر سوار ہو کر آپ میدان عرفات مِن خاص و قوف كى جكد بر تشريف لائ اوراني اقد تصواء كارخ آپ نے اس طرف كر ديا جد هر پيم كى بری بری چنا میں میں اور پیدل مجمع آپ نے اپنے سامنے کر لیااور آپ قبلہ رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رے بہاں تک کہ غروب آفآب کاوقت آگیا،اور (شام کے آخری وقت میں فصاجوزرد ہوتی ہےوہ) زر دی بھی ختم ہو گئی،اور آفآب بالکل ڈوب گیا، تو آپ (عرفات سے مز دلفہ کے لئے)روانہ ہوئے، اور اسامہ بن زید کو آپ نے اپنی ناقہ پر اپنے چیچیے سوار کر لیا تھا یباں تک کہ آپ مز دلفہ آگئے (جو عر فات ہے قریباً تین میل ہے) یہاں پہنچ کر آپ نے مغربادر عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، ا یک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ (یعنی اذان ایک ہی دفعہ کہی گئی اور اقامت مغرب کے لئے الگ کہی گنّ اور عشاء کے لئے الگ کہی گئی)اور ان دونوں نمازوں کے در میان بھی آپ نے سنت یا نفل کی ر کعتیں بالکل نہیں پڑھیں،اس کے بعد آپ لیٹ گئے،اور لیٹے رہے، یہاں تک کہ صبحصادق ہو گئیاور فجر کادفت آگیا، تو آپ نے صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہیاذاناورا قامت کے ساتھ نماز فجرادا کی،اس کے بعد آپ مشحر حرام کے پاس آئے (راجج قول کے مطابق بیدایک بلند نیلہ ساتھامز دلفہ کے حدود میں، اب بھی یہی صورت ہے اور وہاں نشانی کے طور پر ایک عمارت بنادی گئی ہے) یہاں آکر آپ قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعااور اللہ کی تکبیر و تبلیل اور توحید و تمجید میں مشغول رہے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ پھر طلوع آ فآب ہے ذرا پہلے آپ وہاں ہے منیٰ کے لئے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ ن نے اپن ناقد کے چیھے فضل بن عباس کو سوار کر لیااور جل دیئے، یہاں تک کہ جب وادی محتر کے در میان بہنچ تو آپ نے او نمنی کی رفتار کچھ تیز کردی، پھراس سے نکل کراس در میان والے راستہ ہے چلے جو بڑے جمرہ پر بہنچاہ، چراس جمرہ کے پاس بہنچ کر جودر خت کے پاس ہے آپ نے اس پررمی کی، سات سنگ ریزے اس پر بھینک کر مارے جن میں ہے ہر ایک کے ساتھ آپ تنجبیر کہتے تھے، یہ سنگ ریزے " خذف کے شکریزوں " کی طرح کے تھے ( یعنی چھوٹے چھوٹے تھے جیسے کہ انگلیوں میں رکھ کر چھنکے جاتے ہیں جو قریبا پنے اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں) آپ نے جمرہ پر بیہ سنگ ریزے (جمرہ کے قریب والی) نشیمی جگہ سے بھینک کر مارے،اور اس رمی سے فارغ ہو کر قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں آپ نے تر پسٹھ (٦٣) او نئوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی، پھر جو ہاتی رہے وہ حضرت علی رضی اللَّدعنہ کے حوالہ فرماد ہے۔ان سب کی قربانی انہوں نے کی اور آپ 🕾 نے ان کواپنی قربانی میں شریک فرمایا۔ پھر آپ ﴿ نَے مَکُم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں ہے گوشت کا ایک پارچہ نے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 لیا جائے، یہ سارے پارچ ایک دیگ میں ذال کر پکائے گئے تورسول اللہ اور حضرت علی رضی اللہ عند رونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شور بابیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ان اقدیر سوار ہو کر طواف زیارت کے لئے بیت اللہ کی طرف چل دیے اور ظہر کی نماز آپ نے مکہ میں جا کر پڑھی، نمازے فارخ ہوکے (اپنے اہل خاندان) بن عبد المطلب کے پاس آئے جو زمز م سے پانی تھینے تھینے کر لوگوں کو پلار ہے تھے تو آپ سے نے ان سے فرمایا کہ ااگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دوسرے لوگ غالب آگر تم سے یہ خدمت چھین لیس گئے تو میں بھی تمبارے ساتھ ذول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ کو بھر کے ایک ذول زمز م کادیا تو آپ نے اس میں نے نوش فرمایا۔ (سیخ سر)

تشت آ ..... ج کے سلسلہ کاسب سے بڑا عمل اور رکن اعظم"، آب نے م نے "ہے یعنی 9 فی الحجہ کو بعد زوال ظهر وعصر کی نماز پڑھ کر میدان عرفات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ وقوف کتنا طویل فرمایا تھا ۔... ظهر وعصر کی نماز آپ نے ظهر کے شروع وقت ہی میں پڑھ لی تھی اور اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے وقوف فرمایا اور اس کے بعد سید ھے مز دلفہ چل د کیے اور مغرب وعشاء آپ نے وہاں پہنچ کر ایک ساتھ اوا فرمائیں اور جیسا کہ گزر چکا یکی اس دن کے لئے التحق الحالی کا حکم ہے۔

مز دلفہ کی اس رات میں آپ نے عشا، سے فارغ ہو کر فجر تک آرام فرمایا، اور اس رات تبجد یکسر باغہ دور تعتیں بھی نہیں پڑھیں (حالا نکہ تبجد آپ سفر میں بھی ناغہ نہیں کرتے تھے )اس کی وجہ غالباً بیہ تھی کہ نویں کے پورے دن آپ خت مشغول رہے تھے۔ صبح کو مئی سے چل کر عرفات پنجے، جہاں پہلے خطبہ دیا، پھر ظہر و عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سے مغرب تک مسلسل و قوف فرمایا، پھر اس وقت عرفات سے مز دلفہ تک کی مسافت طے کی، گویا فجر سے لئے کر عشا، تک مسلسل حرکت اور مشقت، اور اگلے دن اوزی الحجہ کو بھی ای طرح مشغول رہنا تھا، یعنی ضبح کو مز دلفہ سے چل کر مئی پہنچنا، وہاں جا کر پہلے اگلے دن اوزی الحجہ کو بھی ای طرح مشغول رہنا تھا، یعنی ضبح کو مز دلفہ سے چل کر مئی پہنچنا، وہاں جا کر پہلے کرنا، اس کے بعد صرف ایک یاد وہاد س جیس نہیں بنیں مالا ساتھ سے بھر مئی واپس آنا۔ بہر حال نویں اور دسویں ذی الحجہ کا پر وگرام چو نکہ اس قدر بھر ابوا اور پر مشقت تھا، اس لئے ان دود نوں کی مز دلفہ والی در میانی رسا میں دسویں ذی الحجہ کا پر وگرام چو نکہ اس قدر بھر ابوا اور پر مشقت تھا، اس لئے ان دود نوں کی مز دلفہ والی در میانی رسا میں ضروری تھا۔ جسم اور جسمانی تو توں کے لئے بھی پچھ حقوق جیں اور ان کی راسا سے معموں میں ضروری تھا۔ جسم اور جسمانی تو توں کے لئے بھی پچھ حقوق جیں اور ان کی راسا سے معموں میں ضروری ہے، تاکہ سہولت اور رعایت کا پہلو بھی عوام کے علم میں آئے اور دور شریعت کے تھی جمعوں میں ضروری ہے، تاکہ سہولت اور رعایت کا پہلو بھی عوام کے علم میں آئے اور دور شریعت کے تھی خوام معتدل میں ضروری ہے، تاکہ سہولت اور دور شریعت کے تھی جمعوں میں ضروری ہے، تاکہ سہولت اور دور شریعت کے تھی خوام کے علم میں آئے اور دور شریعت کے تعرف میں میں دور دور شریعت کے تعرف میں میں خوام کے تعرف میں دور دور سے دور کی تعرف میں خوام کے تعرف میں میں دور دور سے دور کی تعرف میں دور دور سے دور کی تعرف میں دور کو سے دور کی تعرف میں دور کی تعرف میں دور کی تعرف میں دور کی تعرف میں دور کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تور کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کو تعرف کی تعرف

اس حدیث میں صراحة ند کورہے کہ رسول اللہ کے تریسٹھ (۱۳) اونت اپنے ہاتھ ہے قربان کے۔ یہ غالبًا وہی تریسٹھ (۱۳) اونٹ تھے جو آپ مدینہ طیبہ سے اپنے ساتھ قربانی کے لئے لائے تھے، ہاتی سینتیس اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے وہ آپ نے انہی کے ہاتھ سے قربان کرائے، تریسٹھ کے عدد کی یہ حکمت بالکل کھلی ہوئی ہے کہ آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی، گویا زندگی کے ہرسال کے شکر Telegram } >> https://t.me/pasbanehaq 1

میں آپ نے ایک اونٹ قربان کیا۔ واللہ اعلم۔

آپ سے اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند نے اپنی قربانی کے او نول کا گوشت پکوا کے کھایا، اور شور بابیا، اس سے یہ بات سب کو معلوم ہوگئ کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور اسپنا عزه کو بھی کھا سکتا ہے اور اسپنا عزه کو بھی کھا سکتا ہے۔

اد ی الحجہ کو قربانی نے فارغ ہونے کے بعد آپ طواف زیارت کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ مسنون اور بہتریمی ہے کہ طواف زیارت قربانی سے فارغ ہونے کے بعد • اذی الحجہ بی کو کر لیا جائے ،اگر چہ تاخیر کی بھی اس میں مخبائش ہے۔

زمزم کا پانی تھینچ کھینچ کر تجان کو پلانا یہ خدمت اور سعادت زمانہ قدیم ہے آپ کے گھرانے بی عبدالمطلب بی کے حصے میں تھی۔ رسول اللہ طواف زیارت ہے فارغ بونے کے بعد زمزم پر تشریف اللہ عبدالمطلب بی کے حصے میں تھی۔ رسول اللہ طواف زیارت ہے فارغ بونے کے بعد زمزم پر تشریف لائے، وہاں آپ کے اہل خاندان ڈول کھنچ کھینچ کر لوگوں کو اس کاپائی پار ہے تھے۔ آپ کا بھی بی چاہا کہ اس خدمت میں بچھ حصہ لیں، لیکن آپ سے نبالکل صحیح سوچا کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اہتا گاور تھیں آپ کے سازے رفقاء بھی اس سعادت میں حصہ لیناچا ہیں گے، اور بھر بی عبدالمطلب جن کا سے قدیمی حق ہے وہ محروم ہوجا کیں گے، اس لئے آپ سے نے اپنی خاندان کی دلداری اور اظہار تعلق کے لئے اپنی دلی خواہش کا اظہار تو فرمادی، گرساتھ ہی وہ مصلحت بھی بیان فرمادی جس کی وجہ سے آپ نے اپنی اس دلی خواہش کی قربان کر دیے کا فیصلہ کیا تھا۔

جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا، حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عند کی بیہ صدیث جمۃ الوداع کے بیان میں سب سے طویل اور مفصل حدیث ہے، لیکن چھرٹ بیان میں سب سے طویل اور مفصل حدیث ہے، لیکن چھر بھی بہت سے واقعات کاذکر اس میں چھوٹ گیاہے، یبال تک کہ حلق اور دسویں تاریخ کے خطبہ کا بھی اس میں ذکر نہیں آیاہے جو دوسر کی حدیثوں میں ندکورے -

حضرت جابر رضی الفدعند کی اس حدیث کے بعض راویوں نے اس حدیث میں بیراضافہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیر بھی اعلان فرمایا کہ:

نَحَرْتُ هَٰهُنَا وَمِنِي كُلُهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَٰهُنَا وَعَرْفَةُ كُلُهَا مَوْقِكَ وَوَقَفْتُ هَٰهُنَا وَجَمْعٌ كُلُهَا مَوْقِكَ. (رواه سنه)

میں نے قربانی اس جگد کی ہے لیکن منی کا سارا علاقہ قربانی کی جگد ہے اس لئے تم سب لوگ اپنی اپنی جگہ قربانی کر سکتے ہو، اور میں نے عرفات میں و قوف یبال (چھر کی بری بری بنی نول کے قریب کیا ہے) اور میں نے سارا عرفات و قوف کی جگہ ہے (اس کے جس حصہ میں بھی و قرف کیا جائے صحیح ہے) اور میں نے مز دلفہ میں یبال (مشھر حرام کے قریب) قیام کیا اور سارا مز دلنہ موقف ہے (اس کے جس حصے میں بھی اس رات میں قیام کیا جائے صحیح ہے)۔

١٦٦) عَنْ عَلِي قَالَ اَمَرَلِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَلُومَ عَلَى بُذَيهِ وَأَنْ آتَصَدُّق بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا وَأَنْ لَاأُعْطِى الْجَزَّا رَمِنْهَا قَالَ نَحْنُ تُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِلَا. ﴿ رَوَاهِ الْحَارِى وَ سَلَمَ،

١٦٧) عَنْ اَنَسِ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اَتَى مِنَى قَاتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا لُمُّ اَتَى مَنْزِلَة بِمِنَى وَنَحَرَنُسُكَةُ لُمُّ دَعَا بِالْحَكَّاقِ وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِكَّةُ الْآيْمَنَ فَحَلَقَةُ لُمَّ دَعَا اَبَاطُلْحَةَ الْآلْصَادِيِّ فَاعْطَاهُ اللَّهُ لُمُّ نَاوَلَ الشِّقُ الْآيْسَرَ فَقَالَ اِحْلِقَ فَحَلَقَةً فَاعْطَاهُ آبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اِفْسِمْهُ بَيْنَ النَّامِ –

(رواه النجاري و مسلم)

۔۔ حضرت انس بن مالک رضی القدعنہ تروایت ہے کہ رسول القد (او کی الحجہ کو تسخ مز ولفہ ہے) منی تشریف لائے اور قربانی تشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی می گدیجر آپ اپنے مر مبارک کی داہنی جانب اس کے جانوروں کی قربانی کی، پھر آپ نے جام کو طلب فرمایا اور پہلے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب اس کے سامنے کی اس نے اس جانب کے ہال مونڈے۔ آپ سے نے ابو طلحہ انصاری کو طلب فرمایا اور وہال ان کے حوالے کرد یے ،اس کے بعد آپ سے نے اپنے سر کی بائیں جانب جام کے سامنے کی اور فرمایا کہ اب اس کو بھی مونڈ وہ اس نے اس جانب کو بھی مونڈ دیا، تو آپ نے وہ بال بھی ابو طلحہ بی کے حوالے فرماد یکے اور ارشاد فرمایا کہ: ان باوں کو او گوں کے درمیان تقسیم کردو۔

''شتن معزت جاہر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا منصل حدیث رسول اللہ می سر منذوانے کا بیہ واقعہ ذکر سے جھوٹ گیاہے، حالا نکہ یہ تج کے سلسلے کے دسویں ذکی الحجہ کے خاص اعمال اور مناسک میں ہے ہے۔ ہے ہے۔

جبیہا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا، حلق (سر منڈوانے )کا صحیح طریقہ لیمی ہے کہ پہلے داہنی جانب کے بال صاف کرائے جائیں اور کچر ہائیں جانب کے۔

ر سول القد ؛ نے اس موقع پر اپنے بال ابوطلحہ انصاری رضی اللّٰہ عنہ کو عطافر ہائے۔ یہ ابوطلحہ آپ کے خاص محبین اور فدائیوں میں ہے تھے۔ غروؤاحد میں حضور ﴿ کو کافروں کے صلے ہے بچانے کے لئے انہوں نے اپنا جسم تیروں ہے چھلنی کرالیا تھا،اس کے ملاوہ بھی رسول اللہ ﴿ کے راحت و آرام اور آپ کے ہاں Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

١٦٨) عَنِ الْنِ عُمَرَ آنَ رَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَجَةِ الْوِدَاعِ اَلْلُهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ الْالْوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيُن قَالُواْ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ (رواه البحارى وسلم)

تشت کے ۔۔۔۔۔عادت یاضر ورت کے طور پر بال منڈوانایاتر شوانا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن حج و عمرہ میں جو بال، منڈوائے یاتر شوائے جاتے ہیں یہ بندہ کی طرف سے عبدیت اور تذلل کا ایک اظہار ہے اس لئے خاص عبادت ہے، اور ای نمیت سے منڈوانایاتر شوانا چاہئے اور چونکہ عبدیت اور تذلل کا اظہار سر منڈوائے میں زیادہ ہو تاہے اس لئے وہی افضل ہے، اور ای واسطے رسول اللہ ﷺ نے دعائے رحمت میں اس کو ترجیح دی۔ واللہ اعلم۔

179) عَنْ طَبِيْ بَكُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ اِسْتَدَارَ كَهَيْتُتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اِلْنِي عَشَرَ هَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ قَلْكُ مُتَوَالِيَاتٌ دُوالْقَعْدَةِ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

وَكُوالْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّلِي بَيْنَ جُمَادَى وَهَعْبَانَ وَقَالَ آَكُ شَهْرٍ هَلَا الْقُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ اللّهِ عَنْمِ السِّبِهِ قَالَ الْلِسَ ذَا الْحَجْدِ لَمُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ آغَلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَا آلَهُ سَيُسَعِيْهِ بِقَيْرٍ السّبِهِ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ آغَلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَا آلَهُ سَيُسَعِيْهِ بِقَيْرٍ السّبِهِ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ آغَلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَا آلَهُ سَيُسَعِيْهِ بِقَيْرٍ السّبِهِ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ آخَلُمُ فَلَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ آخَلُمُ فَلَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَا آلَهُ سَيُسَعِيْهِ بِقَيْرٍ السّبِهِ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ آخَلُمُ هَلَا فِي اللّهُ وَرَسُولُهُ آخَلُمُ فَلَا فَي مَنْ اللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى صَلّا اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

ت ، ۔ ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ 🤃 نے (ججة الودائ) میں وسویں ذی الحجہ کو خطبہ ویا۔ جس میں فرمایا: زمانہ گھوم چھر کر اپنی اس اصلی جیئت پر آئیا ہے جس پر دوز مین و آسان کی تخلیق کے وقت تھا ..... سال بورے بارہ مبینہ کا ہو تاہے ،ان میں ہے سم مینے خاص طور سے قابل احترام ہیں۔ تین مبینے تومسلسل ذیقعدہ، فی الحجہ ، محرم اور چو تقاوہ رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے در میان ہو تاہے اور جس کو قبیلہ مصر زیادہ ماتا ہے ۔۔اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: بتاؤید کو نسام مید ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ :اللہ ور سول کو بی زیادہ علم ہے۔اس کے بعد کچھ دیر آپ خاموش رہے، یبال تک کہ ہم نے خیال کیا کہ اب آپ اس مبینہ کا کوئی اور نام مقرر کریں گے (لیکن) آپ 🔗 نے فرمایا کیا یہ 😗 ک احد " کام بینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا: بے شک بیذی الحجہ بی ہے۔ اس کے بعد آپ 🕾 نے فرمایا: بتلاؤیہ کونساشہر ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ :اللہ ورسول ہی کوزیادہ علم ہے۔ آپ 🖖 کچھ ویر خاموش رہے، یبال تک کہ ہم نے خیال کیا کہ اب آپ اس شہر کا کوئی اور نام مقرر کریں گے-(لیکن) آپ 🕾 نے فرمایا: کیاریہ "بعدہ" نہیں ہے؟(مکہ کے معروف ناموں میں ایک "بعدہ" تھا) ہم نے عرض کیا: بے شک ایمای ہے -اس کے بعد آپ 🕾 نے فرمایا: یہ کو نساون ہے ؟ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی کوزیادہ علم ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا آج " یومانح " نہیں ہے-(یعنی •اذی الحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے)۔ ہم نے عرض کیا: بے شک آج یوم النحر ہے-اس کے بعد آپ نے فرمایا: تمبارے خون اور تمبارے اموال اور تمباری آبروئیں حرام ہیں تم پر ( یعنی کسی کے لئے جائز نہیں کہ دوناحق کسی کاخون کرے ، پاکسی کے مال بریایس کی آ برو پر دست درازی کرے۔ پیرسب تم پر بمیشہ کے لئے حرام میں جیساکہ آئ کے مبارک اور مقدس دن میں خاص اس شہر اور اس مبینہ میں تم کئی کی جان لینایاس کامال یاس کی آبر ولو ناحرام سجھتے ہو ( بالکل اس طرح یہ باتیں تمہارے واسطے بمیشہ کے لئے حرام میں) ....اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: اور عنقریب (مرنے کے بعد آخرت میں) این پرورد گار کے سامنے تمہاری پیٹی ہوگی،اور وہ تم ہے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ ویکھو، میں { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 خبر دار کرتا ہوں کہ تم میرے بعد ایسے گر اونہ ہو جانا کہ تم میں ہے بعض بعض کی گرونیں مارنے لگیں .... (اس کے بعد آپ جن فی فرمایا) ہاؤ کیا میں نے اللہ کا بیام تم کو پہنچادیا؟ سب نے عرض کیا:

ہے شک آپ جن نے تبلغ کا حق ادا فرمادیا۔ (اس کے بعد آپ جن نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا) ۔ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تشت آساس خطبہ نوی ایک ابتدائی جھے میں زمانہ کے گھوم پھر کے اپنا اصلی ابتدائی ہیئت پر آجانے کا جو ذکر ہے اس کامطلب سجھنے کے لئے یہ جاناضر وری ہے کہ جابلیت میں اہل عرب کا ایک گر ابانہ و ستور اور طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی خاص مصلحوں کے تحت بھی بھی سال تیر ومبینے کا قرار دے دیتے تھا اور اس کے لئے ایک مہینہ کو مکر رمان لیتے تھے۔ اس کا لاز می بتیجہ یہ تھا کہ مہینوں کا سار انظام خلط اور حقیقت کے خلاف تھا، اس لئے جج جو ان کے حساب سے ذی الحجہ میں ہو تا تھا، در اصل ذی الحجہ میں نہیں ہو تا بلکہ جابلیت کے پہلوں اور سینکڑوں برس کے چکر کے بعد ایسا ہوا کہ ان اہل عرب کے حساب سے مثل جو محرم کا مہینہ تھا وہ می اصل آسانی حساب سے ذی الحجہ کا مہینہ تھا وہ می اصل آسانی حساب سے ذی الحجہ کا مہینہ تھا وہ می اصل آسانی حساب سے ذی الحجہ کا مہینہ تھا وہ می اصل آسانی حساب سے ذی الحجہ کا مہینہ تھا وہ می اصل آسانی حساب سے ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔

رسول الله الله الله عن خطبه كے ابتدائى حصے ميں يمي بات فرمائى ب، اوريہ بتلايا بىك يد ذى الحجه جس ميں يہ جو ادر سال باره بى مبيند كا ہوتا ہے، اور آئنده صرف يمي اصلى آسائى حساب سے بھى ذى الحجه بى ہے اور سال باره بى مبيند كا ہوتا ہے، اور آئنده صرف يمي اصلى اور حقيق نظام ميلے گا۔

امت کویہ آگائی آپ نے بہت ہے اہم خطبوں میں دی تھی اور غالبًا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پر کسی در جہ پر منکشف ہو چکا تھاکہ شیطان اس امت کے مختلف طبقوں کو باہم لڑانے اور بھڑ کانے میں بہت کامیاب ہوگا ..... و کان دالك قدرا مُقدورا۔

حج کے اہم افعال وار کان

جِۃ الوداع کے سلسلہ میں قج کے قریباسارے ہی اعمال و مناسک کاذکر واقعہ کی شکل میں آ چکاہے، اب { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 الگ الگ اس کے اہم افعال وار کان کے بارے میں رسول اللہ اللہ کی ہدایات اور آپ کا طرز عمل معلوم کرنے کے لئے مند رجہ ذیل حدیثیں پڑھئے۔

#### مكه مين داخله اوريها! طواف

کمہ معظمہ کواللہ تعالی نے کعبہ کمرمہ کی نبست ہے جو خاص شرف بخشا ہے اور اس کی بلداللہ الحرام اور مرکز حج قرار دیا ہے اس کالاز می تقاضا ہے کہ اس میں داخلہ اہتمام اور احترام کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد کعبہ مقدمہ کاحق ہے کہ سب سے پہلے اس کاطواف کیا جائے اور بھر اس کعبہ کے ایک گوشہ میں جو آیک خاص مبارک بھر (حجر اسود)لگا ہوا ہے (جس کواللہ تعالی سے اور جنت سے خاص نبست ہے) اس کاحق ہے کہ طواف کا آغاز اوب اور محبت کے ساتھ اس کے استلام سے کیا جائے -رسول اللہ اس کا بہی معمول تھا اور صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے یہی سکھایا تھا۔

١٧٠) عَنْ نَافِعِ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَايَقْدِمُ مَكَةَ إِلَّا بَاتَ بِذِى طُوَّى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَفْعَسِلَ وَيُصَلِّى وَيُصَلِّى فَيُصَلِّى فَيُصَلِّى وَيُاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِى عَلَى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِى عَلَى النَّبِى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

۔۔ حصرت عبداللہ بن عمررض اللہ عند کے خادم نافع ہے روایت ہے کہ: عبداللہ بن عمر جب بھی مکہ آت تو اس میں داخلہ سے پہلے رات فی طویٰ میں گذارتے (جو مکہ کے قریب ایک بستی تھی) یہاں تک کہ صبح بونے پر عنسل کرتے اور نماز پڑھے ،اور اس کے بعد دن کے وقت میں مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ،اور جب مکہ معظمہ سے واپس لوشتے تو بھی ذی طویٰ میں رات گذار کر صبح کو وہاں سے روانہ ہوتے ،اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند بتاتے میں کہ :رسول اللہ عن کا ستور بھی بی تھا۔ ﴿ سَیْ اللّٰهِ عَلَٰ اللّٰہِ بَنِ عَمْر رضی اللّٰہ عند بتاتے میں کہ :رسول الله عند کا ستور بھی بی تھا۔ ﴿ سَیْ اللّٰهِ عَلَٰ اللّٰهِ عَلَٰ اللّٰهِ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰمُ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہِ عَلَٰمُ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ عَلَٰمُ اللّٰہُ عَلَٰمُ اللّٰہِ عَلَٰمُ اللّٰہُ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ عَلَٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمَ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمِ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

# ١٧١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَلِمَ مَكُةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَثْلَى عَلَى يَعِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلَكًا وَمَثْلَى اَزْبَعًا..... (رواه مسلم)

۔۔۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ مَلَهُ بِنِجِي تَوْسَبَ سے بِہِلِ حِجْر اسود پر آئے اور اس کا اسلام کیا، پھر آپ نے داہنی طرف طواف کیا، جس میں بہلے تمن چکروں میں آپ نے رمل کیا، اور اس کے بعد جارچکروں میں آپ اپنی عادی رفتارہ سے چلے۔ اسٹی میں

''شت''''.... ہر طواف حجراسود کے اسلام ہے شر وع ہو تاہے،استلام کا مطلب ہے حجراسود کو چومنایا اس پر اپنا ہاتھ رکھ کریاہاتھ اس کی طرف کر کے اپنے اس ہاتھ ہی کو چوم لینا۔ بس یہ استلام کرکے طواف شر وع کیا جاتاہے،اور ہر طواف میں خانہ کعبہ کے سات چکر لگائے جاتے ہیں۔

ر مل ایک خاص انداز کی جال کو کہتے ہیں جس میں طاقت و قوت کا اظہار ہوتا ہے-روایات میں ہے کہ سے میں جب کہ سے میں جب سے میں جب رسول اللہ استحد عمرہ کے لئے مکہ سے میں جب رسول اللہ استحد عمرہ کے لئے مکہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

معظمہ پنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ یٹر ب یعنی مدینہ کی آب و ہوا کی خرابی اور بخار وغیر و وہاں کی عاریوں نے ان لوگوں کو کمز ور اور دبلا پٹلا کر دیا ہے۔ رسول القد کو جب یہ بات پنچی تو آپ نے تھم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کی چال چلی جائے ، اور اس طرح طاقت و قوت کا مظاہر ہ کیا جائے، چنانچہ ای پر عمل کیا گیا۔ ۔۔۔۔ لیکن اللہ تعالی کو اس وقت کی یہ اوا ایسی پند آئی کہ اس کو مستقل سنت قرار دے دیا گیا۔ اب بھی طریقہ جاری ہے کہ قجیا عمرہ کرنے والاجو پہلا طواف کرتا ہے جس کے بعد اس کو صفا، مروہ کے در میان سعی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، اور باتی چار چکرانی عادی د قارے کے جاتے ہیں۔

1٧٢) عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ آقَبَلَ وَسُولُ اللّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَةَ فَآفَبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ كُمُّ طَافَ بِالْبَيْتِ كُمَّ آتَى الصَّفَا لَمَلاَهُ حَتَّى يَنْظَرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّهَ مَاضَاءَ وَيَذْعُوْ. (رواه ابودازد)

تربید حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے تشریف لائے تو مکہ میں واخل ہونے کے بعد سرت ابوہر یہ وضی اللہ عنہ ہے کہ بعد سب سے پہلے مجراسود کے قریب پہنچ کر آپ نے اس کا اسلام کیا، پھر آپ سے خواف کیا، پھر صفا پہلڑی پر آئے اور اس کے استے اوپر چڑھ گئے کہ بیت اللہ نظر آئے لگا، پھر آپ سے نے ہا تھو اٹھائے (جس طرح دعا میں اٹھائے جاتے ہیں) اور پھر جتنی دیر تک آپ نے چاہا آپ اللہ کے ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ ( من بن س)

١٧٣) عَنِ ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِي ﴿ فَيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ عَلَى بَعِيْرِ يَسْتَكِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ.

ر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ ججۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے اونٹ پر سوار ہو کربیت اللہ کاطواف کیا۔ آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک خمدار چھٹری تھی ای ہے آپ حجراسود کااشلام کرتے تھے۔ ۔ ( کئی ہیں بھی میں)

تشت ساوپر صحیح مسلم کے حوالہ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جور وایت نقل کی گئی ہے اس میں رسول م کے طواف کے بارے میں میہ صر آگا لفاظ ہیں: فَہ مشی علی سند فرسل ثلثا وَ مشی اربعا۔ آپ حجر اسود کا استام کرنے کے بعد دابنی جانب کو چلے (اور طواف شروع کیا۔ پھر تین چکروں میں تو آپ نے رمل کیا اور چار چکر آپ نے اپنی عاد کی دفار سے لگائے) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ جو نے طواف اپنے پاؤل پر چل کر کیا تھا۔ اور حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ کی اس راویت میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کا تذکرہ ہے۔ لیکن ان دونول بیانول میں کوئی تفناد نہیں ہے۔ رسول اللہ بھونے جیۃ الوداع میں مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف بیاد ویا کیا تھا۔ حضرت جابر رضی القدعنہ نے اس کاذکر کیا ہے، اور اس کے بعد دسویں ذی الحجہ \*\*Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کو منی ہے مکہ آگر جو طواف کیا تھاوہ اونٹ پر کیا تھا، تاکہ سوالات کرنے والے آپ سے سوالات کر سکیس، گویا آپ کی او بخنی اس وقت آپ کیلئے منبر بنی ہوئی تھی، اور غالبًا اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی مقصود تھا کہ خاص حالات میں سواری پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔واللہ اعلم۔

 أمّ سَلْمَة قَالَتْ شَكْرَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ آتَى آهْتَكِى فَقَالَ طُوفِى مِنْ وَرَاءِ النّاسِ
 رَاكِبَةً فَطَفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلّى إلى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَءُ بِالطّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْر.

رزواه البخاري و مسلم)

ر حضرت ام سلمدر منی الله عنباے روایت ہے کد (جمۃ الوداع میں) میں نے رسول الله اسے عرض کیا: مجھے بیاری کی تکلیف ہے (میں طواف کیے کرول؟) آپ نے فرمایا کہ: تم سوار ہو کر لوگول کے بیچھے بیچھے طواف کرلو، تو میں نے اسی طرح طواف کیا، اور اس وقت رسول اللہ اسیب اللہ کے پہلو میں کھڑے نمازیزہ رہے تھے، اور اس میں سورۂ طور تلاوت فرمارے تھے۔ اسالی کی کی کی کے اسم ا

170) عَن عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النّبِيّ ﷺ لاَنَذْكُو اِلَّا الْحَجُّ فَلَمَّا كُنّا بِسَرِقَ طَمِفْتُ فَدَخَلَ النّبِيُّ ﷺ ﷺ وَآنَا ٱلْمِكِي فَقَالَ لَعَلْكِ نَفِسْتِ فَلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَالِكَ شَيْعَيَّ كَتَبَةُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَافَعَلِيْ مَسا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ آنَ لَا تَطُو فِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ.

رواه البخاري و مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنبات روایت ہے کہ ہم لوگ (جمۃ الووائ والے سفر میں) رسول اللہ کے ساتھ مدید سے چلے۔ ہماری زبانوں پر بس جج بی کاؤکر تھا، یبال تک کہ جب (مکہ کے بالکل قریب) مقام سرف پر پہنچ (جبال ہے مکہ صرف ایک منزل روجاتا ہے) تو میر ہو وودن شروغ ہوگئے جو عور توں کو ہر مبینے آتے ہیں سرسول اللہ (خیمہ) میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ میں میشی رور بی ہوں۔ آپ نے فرمایا: شاید تمبارے باہواری ایام شروغ ہوگئے ہیں؟ ۔۔۔ میں نے فرمایا: (رونے کی کیابات ہے) یہ توالی چیز ہے جواللہ نے آونم کی بیٹیوں (بینی سب عور توں) کے ساتھ لازم کروئ ہے، تم وہ سارے عمل کرتی رہوجو حاجیوں کو کرنے ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نے کروجب تک اس سے پاک صاف نہ ہو واؤ

١٧٦) عَنِ الْمِنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ الطُوَافَ حَوْلَ الْمَيْتِ مِفْلَ الصَّالُوةِ إِلَا أَنْكُمْ تَعَكَلُمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكُلَمَ فِيْهِ فَلَا يَعَكَلُمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ. (رواه النرمذي والنساني والدارمي)

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح کی عبادت ہے، بس یہ فرق ہے کہ طواف میں تم کو ہاتیں کرنے کی اجازت ہے، توجو کوئی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 طواف کی حالت میں کس منت بات کرے تو نیکی اور بھلائی ہی کی بات کرے (لغو و نصول یانا جائز با توں ہے طواف کو مکدر نہ کرے )۔ (جنٹ تہذی، شن نہ ن ، شن ، این )

١٩٧٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا (ٱلْحَجَرِ الْآسُودِ وَالرّكن الْمَهَائِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهِلَا الْبَيْتِ ٱسْبُوعًا فَآخَصَاهُ كَانَ كَمِتْقِ رَقْبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لا يَعْمَلُ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً وَّكتَبَ لَهُ رَقَيَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لا يَعْمَلُ وَلا يَرْفَعُ أُخْرِى إِلَا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً وَّكتَبَ لَهُ بِهَا خَسَنَةً. (رواه الترمذي)

ترجمت حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ: حجراسوداور رکن کیاں دونوں پر ہاتھ بھیرنا گناہوں کے گفارہ کاذر بعہ ہے۔ اور میں نے آپ ﷺ سے یہ ججی سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے کہ: جس نے اللہ کے اس گھر کاسات بار طواف کیااور اہتمام اور گلر کے ساتھ کیا (یعنی سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ کیا) تواس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اور میں نے آپ ﷺ فرماتے تھے کہ: ہندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گااور وسر اقدم اٹھائے گا تواللہ تعالی اس کے ہر قدم کے بدلہ ایک گناہ معاف کرے گااور ایک نیکی کا تواب اس کے لئے لکھا جا دائے گا

آشری ..... حدیث کے لفظ" من طاف بھذاالبیت اسوعا "کار جمہ ہم نے سات بار طواف کرنا کیا ہے۔ شار حین نے لکھا ہے کہ اس میں تین احمال ہیں: اول طواف کے سات چکر (یہ بات پہلے ذکر کی جا چک ہے کہ ایک طواف میں بیت اللہ کے سات چکر کئے جاتے ہیں۔ )اور دوسر ااحمال ہے بورے سات طواف جس کے انجاس چکر ہوں گے اور تیسر ااحمال ہے بلانا نہ سات دن طواف ..... کیکن بظاہر پہلا مطلب راجج ہے۔ واللہ اعلم۔

#### حجراسود

1٧٨) عَنِ الْبِي عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فِي الْحَجَرِ وَاللّهِ لَيَعْقَتُهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَنْصُرُ بِهِمَا وَلِسَانً يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقّ. (رواه الترمذي و ابن ماجه والدارمي

ترجمت حضرت عبداللہ بن عباس رضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمراسود کے بارے میں فرمایا: خدا کی فتم! قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو نئی زندگی دے کر اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آئیسیس بول گی جن ہے دود کیھے گا،اور زبان ہوگی جس ہے دو بولے گا،اور جن بندوں نے اس کااستلام کیا ہوگا ان کے حق میں تچی شہادت دے گا۔ (بائن تریزی، شن این رہیں شن دین)

تشری کے اسود دیکھنے میں چھر کاایک نکزاہے، لیکن اس میں ایک روحانیت ہے اور ووہراس شخص کو پہچانا ہے جوالقد تعالیٰ کی نسبت ہے ادب اور محبت کے ساتھ اس کو بلاواسطہ یابالواسطہ چومتاہے اور اس کا اشام { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کر تاہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کوا یک دیکھنے اور بولنے والی بستی بناکر کھڑ اگرے گااور ووان بندوں کے حق میں شبادت دے گاجواللہ کے حکم کے مطابق عاشقانہ اور نیاز مندانہ شان کے ساتھ اس کا سلام کرتے تھے۔

١٧٩) عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ لَمَالَ رَآيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ اِلِّي لَاعْلَمُ الَّكَ حَجَرٌ مَاتَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا آتِي رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُقَبِّلُ مَالثَّبْلُتُكَ . (رواه البحارى و مسلم)

تشتن ..... حضرت عمر رضی الله عند نے بیہ بات بالاعلان اور علی رؤس الا شہاد اس لئے کبی کہ کوئی ناتر بیت بافتہ نیا مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عند اور دو سرے اکا ہر مسلمین کا حجر اسود کو چو منا دکھے کہ رہے نہ سمجھ نیشے کہ اس پھر میں کوئی خدائی کرشمہ اور خدائی صفت اور بناؤ بگاڑی کوئی طاقت ہے، اور اس لئے اس کو چو با جار با ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ار شاد ہے ایک اصولی اور بنیاد می بات بیہ معلوم ہوئی کہ کسی چیز کی جو تعظیم و تحریم اس نظریہ ہے کی جائے کہ اللہ ورسول کا تعلم ہے۔ وہ تعظیم ہر حق ہے، لیکن اگر کسی مخلوق کو نافع اور ضار اور بناؤ بگاڑ کا مخار لیقین کر کے اس کی تعظیم کی جائے تو وہ شرک کا ایک شعبہ ہے، اور اسلام میں اس کی گنجائش منہیں۔

### طواف میں ذکر اور دیا

١٨٠) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّالِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ مَابَيْنَ الرُّكَيْنِ رَبَّناً ابِنَا فِي اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ مَن عَبْدِاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

تر است حصرت عبدالله بن السائب رضی الله عند بروایت بر که میں نے رسول الله الله کو (طواف کی حالت میں) رکن ممانی میں کر کئی مالت میں) رکن ممانی میں کر سے ہوئے سنا: رہنا تنا فی اللّذب الله مسافت میں) یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا: رہنا تنا فی اللّذب الله مسافق میں الله عنداب النّاو برائد الله مسافق میں الله می

(مَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ وُكِلَ بِهِ صَبْعُونَ مَلَكًا (يَغْنِي الركن اليماني) فَمَنْ قَالَ اللّهُمَّ اللّهُمَ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ

رَ: مَدَ حَفَرَتَ الوَهِرِ رِهِ وَمِنَى اللَّهُ عَنْدَ مِن وَالِيتَ ہِ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى يَكُ عَلَى جَوْمِ اللَّهِ مِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَعَا يَرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللِّهُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولِ الللْمُلْلِمُ اللللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه القدا میں تجھ سے دنیااور آخرت میں معافی اور عافیت ما گنا ہوں۔ اب پرورد گار اہم کود نیا میں بھی بھلائی عطافرمااور آخرت میں بھی،اور دوزخ کے عذاب ہے ہم کو بچا!)۔ است در است میں ا

### و قوف عرفه كي المميت اور فضيلت

جج کا سب ہے اہم رکن نویں ذی الحجہ کو میدان عرفات کا وقوف ہے، اگریہ ایک لحظ کے لئے بھی نصیب ہو گیا تو جج نصیب ہو گیا،اوراگر کسی وجہ ہے حاتی 9 ذی الحجہ کے دن ،اوراس کے بعد والی رات کے کسی جھے میں بھی عرفات میں نہ پہنچ کے اتواس کا جج فوت ہو گیا۔ جج کے دوسر سار کان و مناسک طواف، سعی، رمی، جمرات وغیر واگر کسی وجہ ہے فوت ہو جا کیں توان کا کوئی نہ کوئی کفارہ اور تدارک ہے، لیکن اگر و قوف عرف فوت ہو جائے توا کا کوئی تدارک ہے، لیکن اگر و قوف عرف فوت ہو جائے توا کا کوئی تدارک ہے، لیکن اگر و قوف

١٨٢) عَنْ عَبْدِالرَّجْمَانِ بْنِ يَهْمَرَ اللَّالَلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ هِيَّا يَقُولُ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ اَخْرَكَ عَرَفَةَ لَلِلَّةَ جَمْعِ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ اَخْرَكَ الْحَجِّ..... أَيَّامُ مِنى لَلِثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَحَّرَ فَلَا اِلْمَ عَلَيْهِ..... (رواه الترمذي، وابوداؤد، والساني، وابن ماجه، والدارمي

تجمید عبدالر حمٰن بن یعم و کلی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ اسے سنا، آپ ان فرماتے تھے: جج (کا خاص الخاص رکن جس پر جج کادار و مدار ہے) و قوف عرفہ ہے، جو حاجی مز دلفہ دافی رات میں (یعنی اور ۱۰ دی الحجہ کی در میانی شب میں) بھی صبح صادق ہے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تواس نے جج پالیااور اس کا جج ہو گیا۔۔۔۔۔ (یوم النحر یعنی ۱۰ دی الحجہ کے بعد) منی میں قیام کے تمین دن میں (جن میں تینوں جمروں کی رکی کی جاتی ہے اا، ۱۲، ۱۳ اور کی الحجہ ) اگر کوئی آدی صرف دودن میں یعنی (۱۱، ۱۲ کوری کر کے) جلدی منی سے چل دے تواس میں بھی کوئی گناہ امبری ہے، اور اگر کوئی ایک دن مزید تھہر کے (۱۳ دی الحجہ کی رمی کرکے) وہاں ہے جائے تواس میں بھی کوئی گناہ اور الزام نہیں ہے (دونوں باتیں جائز ہیں۔)۔

( جِ مَنْ زَنْهُ يَ مَنْ مَنْ مِنْ الله مَنْ أَيْلُ الله عَنْ النَّالِي اللَّهِ الله عَلَى الرَّقِي )

تشری ۔... چونکہ و توف عرفات پر جج کادار وہدار ہے اس لئے اس میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی نویں ذی المحبہ کے دن میں عرفات نہ پہنچ سکے (جوو قوف کااصلی وقت ہے) وہ اگر اگلی رات کے کسی جھے میں بھی دہاں پہنچ جائے تواس کاد قوف ادا ہو جائے گااور وہ تج ہے محروم نہ سمجھا جائے گا۔

یوم العرف کے بعد • اذی الحجہ کو یوم النحر ہے جس میں ایک جمرہ کی رمی اور قربانی اور حلق وغیرہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی دن مکہ جائر طواف زیارت کرناہو تاہے۔ اس کے بعد منیٰ میں زیادہ ہے زیادہ تین دن اور کم سے کم دودن تفہر کر تینوں جمروں پر تنگریاں مارنا مناسک میں سے ہے ..... پس اگر کوئی شخص صرف دودن اا، ۱۲ ذی الحجہ کورمی جمرات کر کے منیٰ سے چلا جائے تواس پر کوئی گناہ نہیں ، اور اگر کوئی ساذی الحجہ کو جھی خشہرے ، اور رمی کرلے ، توبیہ بھی جائز ہے۔

١٨٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُوٰلَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَامِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَّغِيقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّادِ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

### مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَذُنُونُمْ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَالِكَةَ فَيَقُولُ مَاأَزَادَ طَوُّلاءٍ. (رواه مسلم)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبات روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی دن ایہا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرف کے دن سے زیادہ اپنے بندول کے لئے جبنم سے آزادی اور رہائی کا فیصلہ کرتا ہو (ینی گناوگار بندول کی مغفر ساور جبنم سے آزادی کا سب سے بڑے اور وستی بیائے پر فیصلہ سال کے ۱۳۹۰ نول میں سے ایک دن یوم العرف میں ہوتا ہے ) اس ون اللہ تعالی اپنی صفت رحمت و رافت کے ساتھ و (عرف میں جن ہوتا ہے) اپنے بندول کے بہت ہی قریب ہوجاتا ہے اور ان پر فخر کر سے بندے کس مقصد سے بہال آئے ہوئے فرشتول سے کہتا ہے کہ: ماار ادھ کو لا ۱۷ دیکھتے ہو! میرے یہ بندے کس مقصد سے بہال آئے بیں ؟

١٨٤) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ كَوِيْزِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ مَا رَآى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ الشَّهِ وَلَا أَخْمَرُ وَلَا أَخْمَتُ وَلَا أَغْمَظُ مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَقَةَ وَمَا ذَاكَ اللَّ لِمَا يَرى مِنْ تَنَوُّلِ الصَّفَرَ وَلَا أَخْمَتُو وَلَا أَغْمَظُ مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَقَةَ وَمَا ذَاكَ اللَّ لِمَا يَرى مِنْ تَنَوُّلِ اللهِ عَنِ اللَّمُوْبِ الْمِطَامِ . (رواه مالك مرسة)

ترجمت طلحہ بن عبیداللہ بن کریز(تابعی) ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ مِنْ فَرَمَایا کہ : شیطان کسی دن بھی اتنا ولیل خوار اتناد حترکار الور بھنکار اموالور اتنا جلا بھنا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دان ذلیل وخوار روساہ اور جلا بھنادیکھا جاتا ہے اور یہ صرف اس کئے کہ وواس دن کی رحمت کو (موسلا دھار) برستے ہوئے اور بڑے بڑے گنا ہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے (اور یہ اس لعین کے لئے نا قابل برواشت ہے۔) ۔ ۔ ۔ (موساہ مرب مرسو)

تشریک میں فات کے مبارک میدان میں ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو، جو رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص دن ہے جب ہزاروں یا لاکھول کی تعداد میں اللہ کے بندے فقیروں، مختاجوں کی صورت بنا کر جمع ہوتے ہیں اور اس کے حضور میں اپنے اور دوسروں کے لئے مغفرت اور رحمت کے لئے دعائمیں اور آدو زار کی کرتے ہیں اور اس کے سامنے روتے اور گڑ گزاتے ہیں تولا محالہ ارحم الراحمین کی رحمت کا تھاہ سمندر جوش میں آجاتا ہے، اور پھر ووا پی شان کر بی کے مطابق گنادگار بندول کی مغفرت اور جبنم سے رہائی و آدادی کے وہ عظیم فیصلے فرماتا ہے کہ شیطان بس جل بھن کے رہ جاتا ہے اور اپنا سرپیٹ لیتا ہے۔

#### ر می جمرات

منی میں کافی کافی فاصلے ہے تین جگہوں پر تین ستون ہنے ہوئے ہیں۔ انہی ستونوں کو جمرات کہاجاتا ہے، ان جمرات پر تنگریاں چھیکنا بھی جج کے اعمال اور مناسک میں ہے ہے، دسویں ذی الحجہ کو صرف ایک جمرہ پر سات منگریاں چھیکی جاتی ہے، اور ۱۱، ۱۲، ۱۳ اذی الحجہ کو تیوں جمروں پر سات سات کنگریاں چھیکی جاتی جب شاہر بات ہے کہ کنگریاں چھیکنا بذات خود کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم ہے ہر عمل میں عددت کی شاہر بات ہے کہ کنگریاں چھیکنا بذات خود کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم ہے ہر عمل میں عددت کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور بندگی یہی ہے کہ بے جوں وچر اللہ کے حکم کی تعمل کی جائے، علاوہ حالت کے اللہ کی جائے، علاوہ کے کہ اللہ کے اللہ کی جائے، علاوہ کے کہ دو تو کا کہ کا کہ کا تحقیل کی جائے، علاوہ کی کا تحقیل کی جائے، علاوہ کے کہ دو تو کا کہ کا تحقیل کی جائے، علاوہ کے کہ کہ کا تحقیل کی جائے۔ علاوہ کے کہ کا تحقیل کی جائے، علاوہ کے کہ کہ کا تحقیل کی جائے۔ اللہ کا تحقیل کی جائے۔ کا تحقیل کی جائے کا تحقیل کی تحقیل کی جائے۔ کا تحقیل کی تحقیل کے تحقیل کی تحقیل کے تحقیل کی تحقیل کے تحقیل کی تحقیل کے تحقیل کی ت

ازیں اللہ کے بندے جب اللہ کے علم ہے اس کے جلال وجروت کا دھیان کرتے ہوئے اور اس کی کبریائی کا نعرو لگاتے ہوئے اور اس کی کبریائی کا نعرو لگاتے ہوئے شیطانی خیالات و عادات اور نفسانی خواہشات ومعصیات کو عالم تصور میں نشانہ بناکر ان جمروں پر کنگریاں مارتے ہیں، اور اس طرح گر ابی اور معصیت کو سنگ ارکرتے ہیں توان کے قلوب کی اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اور ان کے ایمان والے سینوں کو جو انشران اور سرور و انبساط اس سے نصیب ہوتا ہے اس کا ذائقہ بس وہی جانتے ہیں۔ بسبر حال اللہ کے تھم سے اور اس کا تھم نام لے کر جمروں پر کنگریاں کھیکنا بھی بالی بصیرے کی نگاہ میں ایک ایمان افروز عمل ہے۔

### ٥٨٥) عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِلْمًا جُعِلَ رَمْىُ الْجِمَارِ وَالسُّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِأَقَامَةِ ذِكُو اللهِ ..... (رواه الرمذي والدارمي)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمرات پر کنگریاں کچینگنا اور صفاوم وہ کے درمیان سعی کرنااور پھیرے لگانا (لہوولعب کی ہاتیں نہیں ہیں، بلکہ) پیرذ کراللہ کی گرم بازاری کے وسائل ہیں۔۔۔۔۔ (یائٹ بین الشن برین)

### ١٨٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمْى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْوِ ضُحَى وَامَّا بَعْدَ ذَالِكَ فَإِذَا وَالْتِ الشَّمْسُ..... (رواه البخارى ومسلم)

ترجمت حضرت جابرے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنے نے دسویں فی الحجہ کو جمر وَعقبہ کی رمی جاشت کے وقت فرمانی، اور اسکے بعد ایام تشریق میں جمرات کی رمی آپ نے زوال آفتاب کے بعد کی در تھے بنان فرم سے مسم) تشریخ .... یمی سنت ہے کہ وافی الحجہ کو جمر قالعقبہ کی رمی دو پہر سے پہلے کرلی جائے اور بعد کے دنوں میں زوال کے بعد۔

### ١٨٧) عَنْ عَلِمِاللَّهِ لِمَنِ مَسْعُوْدٍ أَلَّهُ اِنْتَهِى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُيْرِى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِيْنِهِ وَرَمْى مِسَبْعِ حَصَيَاتٍ لِيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا رَمَى الَّذِى ٱنْزِلَتْ عَلَيْهِ شُوْرَةُ الْمُقَرَةِ. (رواه البحارى و مسلم)

ترجید حضرت عبدالقد بن مسعود رضی الله عند سے راویت ہے کہ دور می کے لئے جمرہ کبرئی کے پاس پینچے ، ٹیمراس طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑ ہے ہوئے کہ بیت القد ( یعنی مکد )اس کے بائیں جانب تھااور منیٰ وابنی جانب اس کے بعد انہوں نے جمرہ پر سات کنگریاں ماریں، ہر سنگر می کے ساتھ القد اکہر کہتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ: اس طرح رمی کی تھی اس مقد س بستی نے جس پر سورۂ بقر دنازل ہوئی تھی (جس میں جج کے احکام اور مناسک کا بیان ہے )۔ ۔ ۔ ( کشی ن ن کی سم)

آشت کی سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے رسول اللہ ﷺ کے رمی کرنے کے طریقے کو تنفسیل سے یاد رکھا تھا، اور ای کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو دکھایا کہ رسول اللہ ﷺ جن پر اللہ نے جج کے احکام Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

نازل کئے تھے ای طرح رمی کیا کرتے تھے۔

۔ ۔ حضرت جابر رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول القدی کو ( • اذی الحجہ کو ) پی ناقہ پر ہے رقی کرتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھا، آپ اس وقت فرمار ہے تھے کہ تم مجھ ہے اپنے مناسک سکھ او، میں نہیں جانتا کہ شاید اس جج کے بعد میں کوئی اور جج نہ کروں ( اور پھر حمہیں اس کامو قع نہ سلے )۔ ( آج رہ ہی ہے کہ کر

تشتن ۔۔۔۔۔وسویں ذی المجبہ کورسول القد اللہ اپنی ناقد پر مز دلفہ ہے روانہ ہو کر منی پنیجے تواس دن آپ اللہ نے ناقد پر سوار ہونے ہی کی حالت میں جمرہ عقبہ کی رمی کی، تاکہ سب لوگ آپ کو رمی کر تا ہواد کھے کر رمی کا طریقہ سکیے لیس اور آسانی ہے مسائل اور مناسک بوجھ سکیس، لیکن دوسر ہے اور تیسر ہے دن آپ نے رمی بائز ہے اور پاپیادہ کی۔۔۔۔ بہر حال رمی سوار ہو کر بھی جائز ہے اور پاپیادہ کھی۔

یہ اشارہ ججۃ الوداع میں آپ نے بار بار فرمایا کہ :اہل ایمان مجھ سے مناسب اور دین وشریعت کے احکام سکھ لیس، شاید اب اس دنیامیں میر اقیام بہت زیادہ نہیں ہے۔

109) عَنْ سَالِم عَنِ الْمِن عُمَرَ اللهُ كَانَ يَرْمِى جَمْرَةَ اللَّهْ اِسَبْع حَصَيَاتِ يُكَبِّرُ عَلَى الْمِ كُلِّ حَصَاةٍ لُمَّ يَتَقَلَّمُ حَتَى يُسْهِلَ لَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِلْلَةِ طَوِيْلًا وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِى الْوَسْطَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلُمَا رَمَى بِحَصَاةٍ لُمَّ يَاخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيَسْهِلُ وَيَقُومُ مُويِلًا لُمَّ يَرْمِى جَمْرَةَ ذَاتِ الْقَلْبَةِ مِنْ بَطْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا لُمَّ يَرْمِى جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْمَوْدِي بَسِيْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقُولُ هَكُذَا الْمِرْدِي بِسَنِع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقُولُ هَكُذَا وَإِنْ النَّهِي فَقَلْ مُ اللَّهِ اللَّهِ يَقْعَلْدُ اللَّهِ اللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُومُ مُولِيلًا لِلللَّهُ اللَّهُ يَعْمَرُقُ فَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ يَطْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا لَمُ يَلْمَالِ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُومُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَقُومُ مُ طَوِيلًا لَهُ لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَالَةً عَلَى اللَّهُ عَلَالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ سالم بن عبداللہ اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ رقی جمرات کے بارے میں ان کا معمول اور حستور تھا کہ وہ پہلے جمر و پر سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری پر اللہ اکبر کتبے ،اس کے بعد آگے نشیب میں اتر کر قبلہ رو گھڑے ہوتے اور باتھ اللہ کے دیر تک و میر تک و عائم کی جانب کچر در میان والے جمرہ پر بھی ای طرح سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری پر تکمیر کہتے ، گھر بائیں جانب نشیب میں اتر کر قبلہ رو گھڑے ہوتے اور دیر تک گھڑے رہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مرتے ، پھر آخری جمرہ (جمر قالعقبہ) پر بطن وادی ہے سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اور اس جمرہ کے پاس گھڑے نہ ہوتے بلد واپس ہو جاتے ،اور بتاتے تھے کہ میں نے رسول اللہ اللہ کوای طرح کرتے ہوئے دیا جمرہ کرتے ہوئے ۔ ( کے بی در)

تشت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ پہلے اور دو سرے جمروں کی رقی کے بعد قریب میں قبلہ رو کھڑے ہو تر دیں تک دعائز تے تھے اور آخری جمرو کی رقی کے بعد بغیر کھڑے ہوئے اور دعائے واپس Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ہوجاتے تھے، بی سنت ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس سنت پر عمل کرنے والے بلکہ اس کے حاننے والے بھی بہت کم ہیں۔

قربانی کی عام فضیلت اور اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی عام بدایات "تیاب السوج" میں عیدالاصخیٰ کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں،اور ججۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے خود اپنے وست مبارک ہے ١٦٣و ننوں کی،ادر آپ کے حکم پر حضرت علی مر تضی رضی اللہ عنہ نے ٢٣وننوں کی جو قربانی کی تھی، اس کاذ کر ججۃ الوداع کے بیان میں گزر چکاہے، یہاں قربانی کے بارے میں صرف دو قمین حدیثیں اور پڑھ لی جائیں۔

١٩٠) عَنْ عَلْدِاللَّهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ إِنَّ اعْظَمَ الْآيَامِ عِنْدَاللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرّ (قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ النَّالِيٰ) قَالَ وَقُرَّبَ لِرَسُولَ اللَّهِ ﴿ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ ٱوْسِتُّ فَطَفِقْنَ يَزْ ذَلِفْنَ اللَّهِ بِأَيْتِهِنَّ يَبْدَءُ. ورواه ابوداؤدى

ترجعه عبدالله بن قرط رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ 🗵 نے فرمایا:اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والادن يوم الخر (قرباني كادن يعني واذي الحجه كادن) ب(يعني يوم العرف كي طرح يوم الخر بهي بری عظمت والادن ہے)اس کے بعد اس سے اگلادن یوم القر (ااذی الحمیہ) کادر جہ ہے (اس لئے قربانی جبال تک ہوسکے اذی الحبہ کو کرلی جائے)اور کسی وجہ سے اذی الحجہ کوند کی جاسکے تو ااکو ضرور کرلی جائے۔اس کے بعد ( یعنی ۱ اذی الحجہ کو)اگر کی جائے توادا تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا کوئی در جہ ہاتھ نہ آئے گا) حدیث کے راوی عبداللہ بن قرط (رسول اللہ ﴿ كابدار شاد لْقُلْ كرنے كے بعد اپنا پیا عجیب و غریب مشاہدہ) بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پانچ یاچھ اونٹ قربانی کے لئے رسول اللہ علیہ کے قریب لائے گئے توان میں ہے ہرایک آپ کے قریب ہونے کی کو شش کر تاتھا، تاکہ پہلے ای کو آپ ذکح **کریں۔** (سنس انی داؤد)

تَشْتَ كَ ..... الله تعالى كو قدرت ہے كه وہ جانوروں ميں، بلكه منی، پھر جيسے جمادات ميں حقائق كا شعور پيدا كردے۔ يه ٦٠٥ اونٹ جو قرباني كے لئے رسول اللہ ﷺ كے قريب كئے گئے تھے ان ميں اللہ تعالى نے اس وقت مہ شعور پیدا فرمادیا تھا کہ اللہ کی راومیں اس کے محبوب اور برگزیدہ رسول محمد 🕾 کے ہاتھ سے قربان ہوناان کی کتنی بری خوش بختی ہاں لئے ان میں ہے ہر ایک اس خواہش کے ساتھ آپ سے قریب ہونا حابتاتھاکہ پہلے آپای کوذنج کریں۔

> آہوان محرا سر بہ اُمیر آنکہ روزے یہ

191) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآ كُوَعَ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ عَنْ مَنْ صَعْمَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِكَةٍ وَلِيَّ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْىٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَاطْعِمُوا وَادْجِرُوا فَإِنَّ ذَالِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدُ فَارَدْتُ آنَ تُعِينُوا فِيْهِمْ رواه البحاري وصلى

١٩٢) عَنْ لَيُهْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ هُمُ إِنّا كُنّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لَحُوْمِهَا أَنْ تَاكُلُوهَا قَوْقَ ثَلَثٍ الْكِيمَ لَيْهُ اللّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادْخِرُوا وَانْعَجِرُواالَلا وَإِنَّ هَلِهِ الْآيَامَ آيَامُ الْحُلِ وَحُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلّهِ. (رواه ابردازد)

تربید البیشند مذل رمنی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَ ( میدالا منی کے موقع پر فرملا) پہلے ہم نے قربنیوں کا وشت تین دن سے زیادہ کھانے کی مما نعت کردی تھی اور سے باندی اس لئے لکائی ٹی تھی کہ سب لو گوں کو وشت المجھی طرح اللہ جائے ، اب اللہ تعلق کا فیات اللہ تعلق کا فیات اللہ تعلق کا فیات اللہ تعلق کرم سے لوگ اب خوشحال میں ، اس لئے (اب وہ پابندی نہیں ہے) اجازت ہے ، لوگ کھا کی میں اور قربانی کا ثواب بھی حاصل کریں ۔۔۔ یہ دن کھانے پہنے کہا ورائند کی یون کھانے پہنے اورائند کی یون کھانے پہنے کے اورائند کی یون کہیں ۔۔۔ اس ایس نہیں ہے)

تشت الله حید، که ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا قربانی کے گوشت کے بارے میں اجازت ہے کہ جب تک جاجی کھائیں اور رکھیں۔ اور آخری حدیث کے آخری جمعہ سے معلوم ہوا کہ ایم تشریق میں بندوں کا کھا، چیا بھی اللہ تعالی کو محبوب ہے، گویا یہ دن اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کی ضیافت کے دن جی، لیکن اس کھانے چینے کے ساتھ اللہ کی یاداوراس کی تطبیر و تمجید تقدیس و توحید سے بھی زبان ترر بھی جاہیے اس کی آجہ شرکے بغیر اللہ کے بندوں کے لئے ہم چیز ہے داکھتہ ہے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

### اَللَّهُ آكُبَرُ اَللَّهُ آكُبَرُ لَا إلىه إلااللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ اللَّهُ آكُبَرُ وَلِلْهِ الْحَمْسِد

### طواف زيارت اورطواف دداغ

حج کے انمال و مناسک اور ان کی تر تیب نے جیسا کہ سمجھا جاسکتا ہے اس کا اہم مقصد بیت اللہ کی تعظیم و تحریم کا اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے جو ملت ابر ابہتی کا خاص شعار ہے ۔۔۔۔۔اس لئے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ معظمہ میں حاضری کے بعد حج کا سب سے پہلا عمل طواف بی کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ معجد حرام میں داخل ہو کر پہلے تحیة المسجد بھی شہیں پڑھی جاتی، پلکہ طواف پہلے کیا جاتا ہے، اور دوگانہ طواف اس کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور دوگانہ طواف کا معروف اصطلاحی نام بی "طواف قد وس" ہے طواف اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ حاجی کے اس پہلے طواف کا معروف اصطلاحی نام بی "طواف قد وس" ہے دوستی عاضری کا طواف کیا معروف اصطلاحی نام بی "طواف قد وسی کے اس پہلے گزر چکی ہمی۔۔

اس کے بعد اف کی الحجہ کو قربانی اور حلق ہے فارغ ہونے کے بعد ایک طواف کا حکم ہے،اس کا معروف اصطلاحی نام" طواف زیار ہ" ہے۔ یہ و قوف عرفات کے بعد حج کاسب ہے اہم رکن ہے ۔۔۔۔۔۔۔ پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد جب حاجی مکہ معظمہ سے اپنے وطن واپس ہونے گئے تو حکم ہے کہ وہ آخری وداعی کر کے واپس ہو،اوراس کے سفر حج کا آخری عمل بھی طواف ہی ہو،اس کا معروف اصلاحی نام طواف وواع اور طواف رفصت ہے ۔۔۔۔۔۔ان دونوں طواف ول سے متعلق چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے!

### ١٩٣) عَنِ الْبِنِ عَبَّامِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَرْمَلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي ٱلَّاصَ فِيْهِ. (رواه ابوداؤدو ابن ماجه)

ترجی حضرت عبدالقدین عباس رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القدی نے طواف زیارت کے سات چکروں میں رمل نہیں کیا(یعنی پوراطواف عادی رفتارے کیا)۔ سے الشن ابن بھی من ان راہد یا

تشریک سیلے گزر چکاہے کہ حاجی جب مکہ معظمہ حاضر ہو کر پبلاطواف کرے (جس کے بعداس کو صفاو مروہ کے در میان سعی بھی کرنی ہوگی) تواس طواف کے پہلے تین چکروں میں وہ رمل کرے گا۔ ججة الوواع میں رسول اللہ بھی اور آپ بھی کے تمام صحابہ نے الیابی کیا تھا، اس کے بعد واذی الحجہ کو آپ بھی نے منی سے مکہ معظمہ آکر طواف کیاس میں آپ بھی نے رمل نہیں کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس صنی اللہ عنہ کی اس حدیث میں تصریح ہے۔

### ١٩٤﴾ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمِن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْرَطُوَاكَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إلَى اللَّيْلِ.....

(رواه الترملي وابوداؤد وابن ماجه)

ترجی عضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طواف زیارت کو موفز کیا( یعنی اس کی تاخیر کی اجازت دے دی) دسویں فی الحجہ کی رات تک۔

( بِالْمُؤَرِّمُةِ مِنْ مَنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الرَّبِيدِ )

تشتِّ معدیث کامطلب یہ ہے کہ طواف زیارت کے لئے افعال دن یوم النح (عیدالاضی) کا دن ہے، Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 لیکن رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی ہے کہ اس دن کے ختم ہونے کے بعد رات میں بھی وہ کیا جاسکتا ہے اور اس رات کا طواف بھی افسلیت کے لوظ ہے ۱۰ ای دن کے ختم ہونے کے بعد رات میں بھی وہ کیا جاسکتا ہے اور مرات کا طواف بھی افسلیت کے لوظ ہے ۱۰ ان گائی جہاور ہر رات اگلے دن کے ساتھ گئی ہے، لیکن جج کے مناسک اور احکام میں بندوں کی سبولت کے لئے اس کے بر تعکس قاعدہ مقرر کیا گیا ہے اور ہر دن کے بعد والی رات کو اس دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اس بنا، پر جو طواف ۱۰ ذی الحجہ کادن گزرنے کے بعد رات میں کیا جائے گاوہ ۱۰ ذی الحجہ بی میں شار ہو گا، اگر چہ عام قاعدے کے لحاظ ہے وہ الذی الحجہ کی رات ہے۔

### ١٩٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِ فُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ لَايَنْفِرَنَّ اَحَدُّكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ اخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الْا آلَّهُ خَفْفَ عَنِ الْمَالِيضِ. (رواه البحارى و سلم)

آریمی حضرت عبداللہ بن عمب س رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ لوگ ( جج کرنے کے بعد ) اپنے اپنے وطنول کے رخ پر چل دیے کے رخ پر چل دیتے تھے ( طواف ودان کا اہتمام نہیں کرتے تھے ) تور سول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک وطن کی طرف کو جانہ کرے جب تک کہ اس کی آخر کی حاضر کی ہیت اللہ پر نہ ہو ( یعنی جب تک کہ طواف ودان نہ کرلے ) البتہ جو عورت خاص ایام کے عذر کی وجہ سے طواف ہے معذور ہو وداس حکم ہے مشتنی ہے ( یعنی اس کو طواف ودان معاف ہے )۔ سے اسٹی ایک کے ایک کے ایک کا سال

آش آ ..... جیسا کہ اس حدیث میں صراحة ند کورہ۔ پہلے لوگ طواف وداع کا اہتمام اور پابندی نہیں کرتے سے۔ ۱۳ یا ۱۳ ان کا لمجہ تک منیٰ میں قیام کر کے اور رقی جمرات وغیرہ وہاں کے منامک اداکر کے اپنے اپنے وطنوں کو چل دیتے تھے۔ ۱۳ یا ۱۳ ان کا علان فرماید۔ پخانچہ فقہا، نے طواف وداع کو واجب قرار دیاہے، البتہ حدیث کی تصریح کے مطابق وہ مستورات جو اپنے خاص ایام کی وجہ سے طواف وداع کو واجب قرار دیاہے، البتہ حدیث کی تصریح کے مطابق وہ مستورات جو کہنے خاص ایام کی وجہ سے طواف وداع کئے مدین کی تعیہ والی جاتے گئے میں۔ سان کے علاوہ ہر ہیر ونی حاجی کے لئے ضرور کی ہے کہ وہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہونے نے پہلے وداع اور رخصت ہی کی نیت سے آخری طواف کرے اور یہی حج کے سلطے کا اس کا آخری علی ہو۔

### ١٩٦) عَنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ حَجَّ هَلَا الْبَيْتَ أَوِاغْتَمَرَ فَلْيَكُنْ اخِرُ عَهْدِهِ الطُّوَاكُ بِالْبَيْتِ. (رواه احمد)

'' ہو۔ حارث ثقفی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص حج یا عمرہ کرے تو جاہئے کہ اس کی آخری حاضری بیت اللہ پر ہواور آخری عمل طواف ہو۔ ﴿ مَالَ مَالَ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١٩٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيْمِ بِعُمْرَةٍ فَلَدَخَلْتُ فَقَطَيْتُ عُمْرَتِيْ
وَالْعَطَرَبِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَغْتُ وَاَمْرَائنَّاسَ بِالرَّحِيْلِ قَالَتْ وَاتِى رَسُولُ
اللَّهِﷺ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ لُمُّ خَرَجَ. (وراه ابودازد)
| Telegram | >>> https://t.me/pasbanehaq

ترجید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ججۃ الوداٹ کے سفر میں قیام مکہ کی اس آخری رات میں جس میں مدینہ کی طرحف والبسی ہونے والی تھی) میں نے مقام سعیم جاکر عمره کا حرام ہاند ها، اور عمل میں مدینہ کی طرحف والبسی ہونے والی تھی میں نے مقام سعیم جاکر عمره کے در میان) مقام الطح میں عمرہ کے ارکان (طواف، سعی وغیرہ) اور اکنے دور سول اللہ ایک میں انتظار فرمایا۔ جب میں عمرہ سے فارغ جو چکی تو آپ نے لوگوں کو کو چ کرنے کا حکم دیااور آپ طواف میں وواع کے لئے بیت اللہ کے پاس آئے اور طواف کیا، اور اسی وقت مکہ سے مدینہ کی طرف چل و ہے۔

### طواف کے بعد ملتزم ہے جمنیااور دیا کرنا

خانہ کعبہ کی دیوار کا قریباُد و گز کا جو حصہ حجر اسود اور باب کعبہ کے در میان ہے وہ ملتزم کبلا تا ہے۔ حج کے مسئون اعمال میں سے بیہ بھی ہے کہ اگر موقع ملے تو طواف کے بعد اس ملتزم سے چیٹ کر دعا کی جائے۔ مندر جہذ میں ایسابی کیا تھا:

19٨) عَنْ عَمْوِو بْنِ هُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَطُوْفَ مَعَ آبِى عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْوِو بْنِ الْعَاصِ وَرَاتَيْتُ قَوْمًا اِلْعَرَمُوا الْبَيْتَ لَقَلْتُ لَهُ اِلْعَلِقْ بِنَا نَلْتَوِمُ الْبَيْتَ مَعَ هُوَّلَاءِ فَقَالَ آعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ طَوَافِهِ اِلْتَوْمَ الْبَيْتَ بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْحَجَرِ وَقَالَ هَذَا وَاللّهِ الْمَكَانُ الّذِي رَ أَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عِلَيْهِ الْتَوْمَةُ الْتَوْمَةُ . (رواه البهفي بهذا اللهظ)

جربہ عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے واوا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کر رہاتھا، میں نے بچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ ہے جمت رہے ہیں تومیں نے اپنے واوا (حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ ) ہے عرض کیا کہ ہم کو یہاں ہم کا جہاں کے حرف کیا کہ ہم کو یہاں کے حرف کیا کہ جم کو یہاں کے حرف کیا کہ جم کو یہاں کے حرف کیا کہ عمر کو یہاں کے حرف کیا کہ عمر کو یہاں کے حرف کیا کہ عمر کو یہاں کے حرف کیا کہ جم کو یہاں کے حرف کیا کہ عمر کو یہاں کے حرف کیا کہ تعداللہ کے حرف کیا کہ عمر کو یہاں کیا کہ عمر کو یہاں کے حرف کیا کہ عمر کو یہاں کے حرف کیا کہ عمر کیا کہ عمر کیا کہ عمر کو یہاں کے حرف کیا کہ عمر کو کہ عمر کیا کہ عمر کے کہ عمر کیا کہ عمر کی کہ عمر کیا کہ عمر

اور سنن الې داؤد کی روایت میں ہے که حصرت عبداللہ بن عمروملتزم ہے اس طرح چیت گئے که اپناسینہ اور اپنا چبرواس سے لگادیااور ہاتھ بھی بوری طرح کچیلا کے اس پدر کھ دیسے ،اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

تشتَ .....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ملتزم ہے چیننے والا یہ عمل طواف کے بعد ہونا چاہئے اور اس کی خاص جگہ ملتزم ہی ہے۔القد کے دیوانوں کواس میں جو کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ بس انہی کا حصہ ہے اور حج کی خاص الخاص کیفیات میں ہے ہے۔

### فضائل حرمين

محدثین کرام کادستور ہے کہ کتاب الحج ہی میں حرمین پاک کے فضائل کی حدیثیں بھی درج کرتے میں،ای دستور کی پیرو کی میں حرم مکہ اور حرم مدینہ کے فضائل کی احادیث یہال درج کی جارہی ہیں۔

### حرم مايه ك عظمت

خانہ کعبہ کوانند تعالی نے اپنامقد س بیت (گھر) قرار دیا ہے، اور ای نبست سے شہر مکہ کو جس میں بیالینے واقع ہے بلدالتہ الحرام قرار دیا گیا ہے، گویا جس طرح دنیا بھر کے گھروں میں کعبہ مکر مہ کواللہ تعالی سے خاص نبست ہے ای طرح دنیا بھر کے شہروں میں مکہ معظمہ کوالتہ تعالی کی نبست کا خاص شرف حاصل ہے ۔ پھرای نبست سے اس کی ہر سمت میں کئی کئی میل کے علاقہ کو حرم ( یعنی واجب الاحترام) قرار دیا گیا ہے اور اس کے خاص آواب واحکام مقرر کے گئے ہیں اور اوب واحترام ہی کی بنیاد پر بہت میان باقوں کی بھی وہاں ممانعت ہے جن کی باقی ساری دنیا میں اجازت ہے۔ مثلاً ان حدود میں کسی کو شکار کی اجازت نہیں، جنگ اور قبال کی اجازت نہیں، در خت کا شخاور در ختوں کے ہے جھاڑنے کی اجازت نہیں۔ اس محترم علاقہ میں ان سب چیز وں کواوب واحترام کے خلاف گناہ گرار انہ جمارت قرار دیا گیا ہے۔

اس علاقہ حرم کی حدود پہلے سید ناابراہیم علیہ السلام نے معین کی تھیں، چررسول اللہ ﷺ نے اپنے عہد میں انہی کی تجدید فرمائی اور اب وہ حدود معلوم و معروف ہیں، گویایہ پوراعلاقہ بلد اللہ الحرام کا صحن ہے اور اس کاوہی اوب واحترام ہے جواللہ کے مقدس شہر مکہ معظمہ کا سساس بارے میں رسول اللہ ﷺ کی چند احادیث ذیل میں پڑھئے:۔

١٩٩) عَنْ عَبَّاس أَنِ أَبِى رَبِيْعَةَ الْمَخْزُومِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَاتَزَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَاتَزَالُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاسَلَّمُ لَاتَزَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّالُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ وَلَّهُ عَلَّا عَلَيْ وَسَلَّمُ لَا تُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّذِي اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلّالِكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَ

تن عیاش بن الی رسیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فربلا: میری امت جب تک اس حرم مقدس کا بورااحترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت و تعظیم کاحق اوا کرے گی خیریت ہے رہے گی اور جب اس میں بیربات باتی ندر ہے گی بر باوجو جائے گی۔ (سنس میں جب)

تشریک .....گویا بیت اللہ اور بلد اللہ الحرام (مکہ معظّمہ) اور پورے علاقہ حرم کی تعظیم و حرمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے سلح تعلق اور تجی وفاداری کی علامت اور نشانی ہے۔ جب تک یہ چیز اجمّا می حیثیت سے امت میں باتی رہے گا اور وود نیا میں سلامتی اور عزت کے ساتھ رہے گی اور جب امت کارویہ بحیثیت مجمو می اس بارے میں بدل جائے گا اور خانہ کعبہ اور حرم مقدس کی حرمت و تعظیم کے بارے میں اس میں تقطیم کے اس میں تقطیم کے اس میں اس میں تقطیم کے اس میں اس میں اس میں تعظیم کے اس میں اس میں تعظیم کے اس میں تعظیم کے اس میں تعظیم کے بارے میں تعظیم کے بارے میں اس میں تعظیم کے بارے میں اس میں تعظیم کے بارے میں تعظیم کے بارے میں اس میں تعلیم کے بارے میں اس میں تعظیم کے بارے میں اس میں تعظیم کے بارے میں اس میں تعظیم کے بارے میں بیارے میں بیارے میں بیارے میں بیارے بیارے میں اس میں تعلیم کے بارے میں بیارے میں بیارے میں بیارے میں بیارے بیارے میں بیارے میں بیارے بیارے

اوراس کے متیجہ میں تاہیاں اور بربادیاں اس پر مسلط مول گی۔

ہمارے اس زبانہ میں سفر کی سبولتوں کی وجہ ہے اور بعض دوسری وجوہ سے بھی اگرچہ جج کرنے والوں کی تعداو بہت بردھ گئے ہے لیکن وہاں ساری دنیا کے جو مسلمان آتے میں ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ بہت الله اور حرم مقدس کے اوب واحرام کے لحاظ ہے امت میں بحثیت مجموعی بہت بری تقصیر آگئی ہواور بلاشہ سے بھی ان اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جن کی وجہ سے امت مشرق و مقرب میں اللہ تعالی کی تصرت اور تقدیلی کے تعدلیا وار حسنا و عاملیا سا انت اهله و لا تعدلیا سا بعد احملہ سا انت اهله و لا تعدلیا سا بعد احملہ سا انت اهله و لا تعدلیا سا بعد احملہ سا انت اهله و لا تعدلیا سا بعد احملہ سا

٧٠٠) عَنِ الْهِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ قَنْحِ مَكُةَ لَاهِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَلِيَّةٌ قَاذَا الْمُتَنْفِرْ ثُمْ فَالْهُورُوا وَقَالَ يَوْمَ فَشْحِ مَكُةَ إِلَّ هَلَا الْمُلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ حَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ يَامِلُ الْقِتَالُ فِلْهِ لِإَحْدِ قَلْمِيْ وَلَمْ يَحِلُ لِي الله سَاعَةُ مِنْ نَهَارٍ فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِينَةِ لَايُعْضَدُ شَوْحُةً وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لَقَطَتَهُ إلا مَنْ عَرَقْهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا قَالَ الْمَبَّاسُ يَارَسُولَ اللهِ إلا الإذْخَرُكِانَةُ لِللهِ الْاذْخَرُ اللهِ الْاذْخَرُ اللهِ اللهِ أَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَلَا اللهِ الل

تشری اساس صدیت میں رسول اللہ کی کے دواعلانوں کاذکر ہے، جو آپ نے فتح کمد کے دن خاص طور سے فرمائے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ بہلا اعلان یہ تھا کہ اب بجرت کا حکم نہیں رہا ۔۔۔۔۔ اس کا مطلب بجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ فتح کمہ سے پہلے جب کمہ پر ان اہل کفر و شرک کا اقتدار تھا جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھا، اور کمہ میں رہ کر کسی مسلمان کے لئے اسلامی زندگی گذار نا گویانا ممکن تھا تو حکم یہ تھا کہ کمہ میں اللہ کا اور رہ ہے زمین پر اسلامی زندگی واحد تعلیم گاہ اور تربیت گاہ تھی۔ بہر حال ان خاص حالات میں یہ بجرت اور رہے نامی ہو کئی واحد تعلیم گاہ اور تربیت گاہ تھی۔ بہر حال ان خاص حالات میں یہ بجرت فرض تھی اور اس کی بزی فضیلت اور ابھیت تھی ۔۔۔۔۔۔ کہ میں اللہ تعالیٰ نے کمہ معظمہ پر بھی اسلامی اقتدار قائم کر ادیا تو پھر بجرت کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لئے آپ کی نے فتح کمہ بی کے دن اعلان فرمادیا کہ اب بجرت کاوہ حکم اٹھالیا گیا۔۔۔۔ اس سے قدر تی طور پر ان لوگوں کو بڑی حسر سے اور مالیو می ہوئی ہوگی جن کو اب اسلام کی تو فیق می تھی اور ان کی اس سے تعلیم فضیلت کا در وازہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔۔۔۔ ان کی اس حسر سے کامد اوافر ماتے ہو کے رسول انعد کی وجہ سے وہ اس سعادت سے معادت کادر وازہ آئر چہ بند ہو گیا ہیں جباد فی سبیل العد کار استہ اور اللہ تعالیٰ کے سار سے اور مرک کا خطیم اللہ کامیۃ اللہ کی اور میں ہر قربانی کے لئے دلی عزم و آباد گی کادر وازہ کھلا ہو اسے واور بڑی کی نیت اور بالخصوص اعلاء کامیۃ اللہ کی راہ میں ہر قربانی کے لئے دلی عزم و آباد گی کادر وازہ کھلا ہو اسے واور بڑی سے دری سعادت اور فضیلت ان راہوں سے اللہ کام ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔۔

ششت تنظیری سے جمہور علاءامت کے نزدیک اس صدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ مکہ اور حدود حرم میں کسی مسلمان کو دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانااور اس کااستعال کرناجائز نہیں، بیاس مقام مقدس کے اوب واحرّام کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 خلاف ہے۔ یہ مطلب شیں ہے کہ کسی کو ہتھیار ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

٧٠٧) عَنْ اَبِيْ شُرَيْحِ الْعَدَوَيِّ اللَّهُ قَالَ لِعَمْرِوبْنِ سَعِيْدٍ وَّهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ الى مَكْةَ اِلْمَانُ لِيْ الَّيْهَا الْإَيْبِرُ ٱُحَدِثُكُ ۚ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَيْحِ سَمِعْتُهُ أَذُ نَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَٱلْصَرَ ثَهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكُلُّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَٱلْنِي عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرَّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَجِلُّ لِإِمْرِءَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَيْحِرِ آنْ يُسْفِكَ بِهَادَمًا وَّلَا يَعْضِدُبِهَا حَجَرَةً قَانُ اَحَدٌ تَرَخُّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقُوْلُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَلْدَ اَذِن لِرَسُولِهِ وَكُمْ يَاذُنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا اَذِنَ لِيْ لِينَهَا شَاعَةً مِنَ النَّهَارِوَقَلْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ تَحُرْمَتِهَا بِالْآمْسِ وَلُهُلَغِ الشَّاهِدُ الْقَائِبَ فَقِيْلَ لِآبِى شُرَيْحِ مَالمَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ قَالَ آنَا آغَلُمُ بِذَالِكَ مِنْكَ يَا آبَا شُوَيْحِ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيلُ عَاصِيًّا وَلَا قَالًا بِلَمْ وَلَا قَازًا بِخَوْبَةٍ ..... (رواه البحارى ومسلم) ں بیر ابوشر کے مدوی رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید ہے کہا، جب کہ ود (یزبیر کی طرف ہے مدینہ کا حاکم تھااوراس کے تھم ہے عبدالقد بن الزبیر رضی اللّٰدعنہ کے خلاف)مکہ پر چڑھائی کرنے کے لئے لشکر تیار کر کے روانہ کررہا تھا کہ اے امیرا مجھے اجازت و پیجئے کہ میں رسول اللہ ﷺ کا ا یک فرمان بیان کروں جو آپ 🐇 نے فتح مکہ کے انگلے دن (مکہ میں )ار شاد فرمایا تھا۔ میں نے اپنے کانوں ہے آپ 🗀 کا دو فرمان خور سنا تھا در میر بے ذہمن نے اس کویاد کر ایما تھا اور جس وقت آپ 🐖 کی زبان مبارک ہے ووفرمان صادر ہور ہاتھا ہی وقت میری آئلھیں آپ 🍇 کودیکچے رہی تھیں۔ آپ 🕯 🚣 یملے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اس کے بعد فرمایا تھا کہ امکہ اور اس کے واحول کو اللہ نے حرمہ قرار دیاہے ،اس کی حرمت کافیصلہ انسانوں سے نہیں کیاہے ،اس لئے جو آدمی القدادریوم آخرے پرائیان رکھتا ہوا س کے لنے حرام ہے کہ وویبال خونریزی کرے بلکہ یبال کے در نتول کا کانا بھی منع ہے۔ (آپ ﷺ نے فرمایا)اوراً کر کوئی تخص میرے قبال کو سند بناکراپنے لئے اس کاجواز نکالے تواس سے کہو کہ اللہ نے اپنے ر سول 🖘 کواجازت دی تھی، تحقیح اجازت نبیس دی ہے ،اور مجھے بھی اللہ نے ایک دن کے تھوڑے ہے وقت کے لئے عارضی اور و تق طور پر اجازت دی تھی،اوراس وقت کے نتم ہونے کے بعد وہ حرمت لوٹ آئی،اوراب قیامت تک کی کے لئے اس کاجواز نہیں ہے۔ (اس کے ساتھ آپ اسے نید بھی فرمایا تھاکد )جولوگ بیبال موجود میں اور جنبول نے میری یہ بات سن سے وود وسرے لوگول کو یہ بات پہنچادیں (اس لئے اے امیر امیں نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی تقبیل میں آپ ﷺ کا اید فرمان تم کو پہنچایا ے) ابوشریکے کی نے یو چھاکہ پھر عمرو بن سعید نے کیاجواب دیا، انہوں نے ہلایا کہ اس نے کہا کہ ابوشر ت ایم بیا باتیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی نافرمان کویا لیے آدمی کو جو کسی کاناحق خون َر کیا کوئی نقصان کر کے بھاگ گیاہو پناہ شبیں دیتا**( یعنی ایسے** لو گوں کے خلاف حرم میں بھی کارروائی **کی جائے گی۔)۔** (سیجی فیری کی سم)

آشت گسساسلام کی بہتی ہی صدی میں بیاسی اقتدار کی ہوس رکھنے والوں نے اسلام کے ساتھ جو معالمہ کیااور اس کے اسلام کی بہتی ہی صدی میں بیاسی اقتدار کی ہوس رکھنے والوں نے اسلام کا نہایت تکلیف دہ باب ہے۔ ابو شر سمح عدو کی جو رسول اللہ اس کے صحابی تھے، انہوں نے اموی حائم عمرو بن سعید کے سامنے بروقت کلمہ حق کہد کے اور رسول اللہ اللہ کا فرمان سنا کر اپنا فرض ادا کردیا است صحیحین کی اس روایت میں بید نہ کور نہیں ہے کہ عمرو بن سعید نے جو بات کہی، ابو شر سمح نے اس کے جواب میں بچھ کہایا نہیں۔ لیکن مند احمد کی روایت سے کہ انہوں نے فرمایا:

### لَّذُ كُنْتَ شَاهِدًا وَّكُنْتَ غَاتِها وَقَدْ اَمَرَنَا اَنْ يُبَلِغَ شَاهِدُنَا غَاتِهَنَا وَقَدْ بَلَغُتُكَ <sup>0</sup>

ابوشر تکے عدوی رضی اللہ عنہ کے اس جواب میں یہ بھی مضمر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا مقصد و منشاء سمجھنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ میں جن کے سامنے آپ ﷺ نے یہ بات فرمائی،اور جنہوں نے موقع پر حضور ﷺ سے یہ بات سی۔

﴿ عَنْ عَبْدِاللَّهِ إِنْ عَدِيّ إِنْ حَمْراءَ قَالَ رَأَ أَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَاقِفًا عَلَى الْحَوْوَرَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا آتِيلُ أَخْوِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَوْلَا آتِيلُ أَخْوِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ .....
 ﴿ وَوَاهُ النَّرِمَادَى وَإِنْ مَاجِهِ )

تشتی ساس حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ مکہ معظمہ تمام روئے زمین میں سب سے افضل اور باعظمت اور اعظمت اور اعظمت اور استقامت کے خود کی تعالیٰ کی جائے، کیونکہ اس میں تعبہ اللہ ہے جو حق تعالیٰ کی خاص الخاص بھی گاواور قیامت تک کے لئے اہل ایمان کا قبلہ ہے، جس کارسول اللہ استجمی طواف کرتے تھے، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے سساس مضمون کی حدیث قریب قریب انہی الفاظ میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئے ہے:

٢٠٤٪ عَنِ الْمَنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَكَّةَ مَا ٱطْهَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَٱحَبُّكَ اللَّي وَلُو لَا ٱنَّ

العصد تَج الحرام الخ و Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

### لَّوْمِيْ أَخْرَجُولِيْ مِنْكَ مَا سَكَنْتُ خَيْرَكِ. وواه الترمذي:

آنا من حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سانے مکد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تو کس قدر پاکیز داور دل پیند شر ہے، اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، اور اگر میر کی قوم نے مجھے نکالانہ ہو تا تو میں مجھے چھوڑ کے کسی اور جگہہ نہ بہتا ہے۔ ایس کا ایک انہاں کا

سنت کے سان دونوں حدیثوں میں اس کاذ کر نہیں ہے کہ بیاب آپ نے کس موقع پر فرمائی۔ شارحین نے مطرت عبداللہ بن عباس والی ای حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے بیات فی کھکہ کے سفر میں کمدے واپس ہونے کے وقت فرمائی تھی۔ واللہ اعلم۔

### مدينه طيب كالمظمتاه ومجبوبيت

ا کشر محد ثین کاد ستورے کہ وہ اپنی موافعات میں جج و عمرہ مے تعلق حدیثوں کے ساتھ "بب انساں مہ" کے تحت مکہ معظمہ کی خطرے و فضیت کی حدیثیں اور انہی کے ساتھ "بب نشل امدید " کے تحت مدینہ طیب کی عظمت کی حدیثیں نہی درن کرتے ہیں۔ اس طریقہ کی پیروک کرتے ہوئے یہاں نہی پہلے مکہ معظمہ ہے متعلق احد درن کی گئی ہیں اور اب مدید طیبہ ہے متعلق درن کی جاری ہیں۔

٧٠٥) عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ طَابَة.

". منا حضرت جاہر بن سمرور منی الله عندے روایت ہے کہ جس نے رسول اللہ اسے عنہ ہے ، آپ الفرات تھے کہ اللہ اتعالی نے مدینہ کا کام آب ہے" رکھائے اسے اللہ کیا۔

''شِتْ آ طابہ ،طیبہ اورطیّبہ ان تینوں کے معنی پائیز داور خوشگوار کے میں۔القد تعالیٰ نے اس کا بیانام رکھااور اس کو انیا ہی کر دیا، اس میں روحوں کے لئے جو خوشگوار کی، جو سکون واطمینان اور جو پاکیزگی ہے وہ بس اس کا حصہ ہے۔

 إِن سَمِيْدٍ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ إِنْ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمَّ وَلَا يُحْمَلَ فِيْهَا سِلَاحٌ وَلَا يُخْمَطَ فِيْهَا الْمَهَا مِنْ مَا زِمْيَهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمَّ وَلَا يُحْمَلُ فِيْهَا سِلَاحٌ وَلَا يُخْمَطُ فِيْهَا مَلْهَا مَلْكَ حَرَامًا مَّا بَيْنَ مَا زِمْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمَّ وَلَا يُحْمَلُ فِيْهَا مِلَاحٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا مِلَّاحُ مَا إِنْ مَا إِنْ مُنْ إِلَيْهِ إِنْ فَلَا يُعْمَلُ فِيهَا مِلَاحٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا مِلَاحٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا مِلَاحٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا مِلَاحٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا مِلَاحٌ وَلَا يُعْمَلُ فِيهَا مِلَاحٌ وَلَا يُعْمَلُ فِيهَا مِلَاحً وَلَا يُعْمَلُ فِيهَا مِلَاحً وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا مِلَاحً وَلَا يُعْمَلُ فِيهَا مِلَاحً وَلَا يَعْمَلُ فِيهَا مِلَاحً وَلَا يَعْمَلُ فِيهَا مِلَاحًا مُلْكُولُونَا فَيْمَا فِيهُا مِنْهُ مِنْ فَلَا يَعْمَلُوا فِيهَا مِلَاحًا مُلْمَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا فِيهُا وَلَا يُعْمَلُ فِيهَا مِنْ لَا يُعْمَلُ فِيهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْ لَا يُعْمَلُهُا مَا يُعْمَلُونُ فَا لِيهُا مِنْ فَاللَّا عَلَيْهِا مِنْ إِنْ فَالْمُلْكِلُونُ مِنْ إِنْهُا مِنْ فَا لَا لَمُلْكُونُ مِنْ مِنْ فَيْمِا مِنْ فَلَا يُعْمَلُونُ فِي اللّهِامُ لَا عَلَيْهُا مِنْ مِنْ إِنْ فَلَا عَلَيْهِا مِنْ فَا لَا عَلَيْهُ مِنْ فَلَا عَلَيْهُا مِنْ فَالْمُنْ عُلِيهُا مِنْ فَالْمُ لَا عَلَيْهُا مِنْ فَا عَلَامُ مِنْ فَاللَّهُ عِلَا لَمُنْ إِنْ فِي فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُنْ أَنْ فَالْمُنْ عَلَيْهِا مِنْ فَالْمُلْمُ عَلَامُ عَلَيْهِا مِنْ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ ل إِلَّا لِمُنْ لِمُنْ فَالْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا مُنْ لِمُ لَا عُلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُنْ فَالْمُنْ لِمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

۔۔ حضرت ابو سعید خدری رفنی القد عند ہے روایت ہے کہ رسول القد نے فرمایا کہ حضرت ابرائیم نے ملک مکھ کے '' یہ '' بو نے کا اعلان کیا تھی (اور اس کے خاص آ داب واحکام بتائے ہے )اور میں مدینہ کے '' حر '' قرار دیئے جانے کا اعلان کرتا ہوں ،اس کے دونوں طرف کے درواں کے درمیان نور ارقبہ واجب الاحترام ہے، اس میں خول ریزی نہ کی جائے، کس کے خلاف بتھیار نہ انحایا جائے (ایعنی اسلحہ کا استعمال نہ کیا جائے )اور جانوروں کے چارے کی ضرورت کے سوادر نمتوں کے ہے بھی نہ جمارے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ھائن**یں۔** (تصحیح مسر)

تشریک .... جیسا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا، مدینہ طیبہ بھی سر کاری علاقہ کی طرح واجب الاحترام ہے،
اور وہاں ہر وہ عمل اور اقدام منع ہے جو اس کی عظمت و حرمت کے خلاف ہو، لیکن اس کے احکام بالکل وہ
نہیں ہیں جو حرم مکہ کے بیں۔ خود اس حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے، اس میں جانوروں کے چارہ کے
لئے وہاں کے در ختوں کے بیتے توڑنے اور جھاڑنے کی اجازت وئ گن ہے، جب کہ حرم مکہ میں اس کی بھی
اجازت نہیں ہے۔

(٢٠٧) عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ آنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا آوْ
 يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَا يَدَعُهَا آحَدٌ وَغْبَةً عَنْهَا إِلّا ٱلْمَدَلَ اللّهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَنْبُتُ آحَدٌ عَلَى لَا وَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْهَا أَوْ
 شَهَيْدًا يُوْمَ الْقِينَمَةِ. (دواه مسلم)

ترجمت حضرت سعد بن الجاوہ قاص رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ نے فرمایا: ہیں جرم قرار دیتا ہوں مدینہ کے دونوں طرف کے سکتانی کناروں کے در میان کے علاقہ کو (لیعنی اس کے واجب الاحترام ہونے کا اعلان کر تا ہوں، اور حکم دیتا ہوں کہ ) اس کے خار دار در خت کا نے نہ جائیں اور اس ہیں رہنے والے جانوروں کو شکار نہ کیا جائے ۔۔۔۔۔ اس سلسلہ میں آپ ﴿ نَا ہُونَ نَا ہِی فرمایا کہ (بعض اشیاء کی کی اور بعض تکلیفوں کے باوجود) مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہے، اگر وہ اس کی خیر و ہرکت کو جانتے (توکسی حکی اور پر بیٹانی کی وجہ ہے اور کسی لا کی میں اس کو نہ جیوز تے )جو کوئی پی پیند اور خواہش ہے اس کو چھوڑ کے جائے گا تو اللہ تعالی اس کی جگہ اپنے کی ایپ بندے کو بھیج دے گا جو اس ہے بہتر اور افضل ہو گا (یعنی کسی کے اس طرح چلے جانے ہے مدینہ میں کوئی کی نہیں آئے گی بلکہ ووجانے والا بی اس کی ہرکات ہے گروم ہو کر جائے گا )اور جو بندہ مدینہ کی تکلیفوں، تنگوں اور مشقتوں پر صبر کر کے وہاں پڑار ہے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گایاس کے حق میں شہاد ہے دوں گا۔ ﴿ اِسْ کُھُوں مُنْ اِسْ اِسْ اِسْ کُورِ مِنْ ہُورِ اس کی سفارش کروں گایاس کے حق میں شہاد ہے دوں گا۔ ﴿ اِسْ کُورِ اِسْ کُلُورِ مِنْ ہُورِ اِسْ کُلُورِ مِنْ ہُورِ اِسْ کُورِ مِنْ کُورِ مِنْ کُورِ مِنْ مُنْ اِسْ کُورِ مِنْ مُنْ ہُور اِسْ کُورِ مِنْ مُنْ ہُور کُمْ مِنْ مُنْ ہُور مِنْ مُنْ ہُور کُمْ مِنْ ہُور کُمْ مُنْ ہُور کُمْ مِنْ ہُور کُمْ کُمُنْ کُمْ کُمْ مُنْ ہُور کُمْ کُمْ مُنْ کُمْ کُمْ مُنْ کُمْ مُنْ ہُور کُمْ کُمْ کُمُور کُمْ کُمُور کُمْ کُمُور کُمْ کُمُور کُمْ کُمُ مِنْ مُنْ مُنْ کُمْ مُنْ ہُمْ مُنْ کُمْ کُمُور کُمْ کُمْ کُمُور کُمُ کُمُور کُمُو

تشریک ....سفارش اس کی کہ اس کے قصور اور اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں اور اس کو بخش دیا جائے۔ اور شہادت اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی اور اس بات کی کہ یہ بندہ تنکیوں تکلیفوں پر صبر کئے ہوئے مدینہ ہی میں پڑار با۔

(٢٠٨) عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَاوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِلْتِهَا آحَدُ مِنْ أُمَّتِي اللهِ عَنْ أُمِّتِي اللهِ عَنْ أَلْقِينَا إِنْ مَا الْقِينَةِ . (دواه مسلم)

ترجمت حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میر اجوامتی مدینہ کی تکلیفوں اور مختیوں پر صبر کر کے وہال رہے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ ( سمجے مسم)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

﴿ كَانُ اَبِي هُرَيْرَةَ لَالْ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأْوْ اَوْلَ القَّمْرَةِ جَاوًا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فإذا اَتَحَلَّهُ قَالَ اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِينًا اللَّهُمُّ إِلَّ إِبْرَاهِمْ عَبْدُكَ وَعَلِيمُ لَكَ فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِينًا اللَّهُمُّ إِلَّ إِبْرَاهِمْ عَبْدُكَ وَخَيْلُكُ وَلَيْهِ لِمَا فَلَى عَبْدُكَ وَلَيْهِ لِللَّهُ وَلَيْلِكُ وَلَيْهِ لَهُ وَعَلَى لِمَكْةَ وَالْا اُدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِعْلِ مَادَعَاكَ لِمَكْةَ وَمِعْلَةُ مُولِلللَّهُ وَلِيْدِلَةً لَهُعْلِيَةً ذَالِكَ الْقَمَرَ ..... (رواه مسدم)

در حضرت ابوہر یرہ دختی القدعنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کا دستور تھا کہ جب وہ در خت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لاکر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے، آپ اس کو تول فرہ کراس طرت دعا فرہائے: اے القدا بھارے بھیلوں میں اور پیداوار میں برکت دے، اور بھارے شبر مدینہ میں برکت دے، اور بھارے شبر مدینہ میں برکت دے، اور بھارے شبر مدینہ میں برکت دے الہی ابرا بہتم تیرے خاص بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بدینہ کے لئے تھے سے دعائی تھی ، اور میں مدینہ کے لئے تھے سے دعائی تھی ، اور میں مدینہ کے لئے تھے سے ویک بی دعائر تا ہوں ، اور اس کے ساتھ اتنی بی مزید سے پھر آپ کی تیموٹ بچے کو بلات اور وون پھیل اس کو دے دیے۔

تشت سی سی سی اور پیداوار میں برکت کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار : و اور فنسل بجر پور ہو۔ اور شہر مدینہ میں برکت کا مطلب سے ہے کہ وہ خوب آباد ہو، اور اس کے رہنے والوں پر اللہ کا فضل ہو۔۔۔۔۔اور صاع اور مدو دیانے ہیں۔ اس زمانہ میں غلہ وغیرہ کی خرید و فرو خت ان پیانوں ہی ہے ہوتی تھی، ان میں برکت کا مطلب سے ہے کہ ایک صاع ایک مد جیتے آومیوں کے لئے یا جیتے دنوں کے لئے کافی ہو تا ہے۔ اس سے زیادہ کے لئے کافی ہو۔

قر آن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کاذ کر ہے جو آپ نے اپنی بیوی بیچے کو مکہ کی غیر آباد اور ہے آب و گیاہ واد میں بسا کر اللہ ہے ان کے لئے کی تھی کہ:"اے اللہ ! تواپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت و مودت ڈال وے ،اور ان کو ان کی ضرورت کارزق اور کھل وغیم و پہنچا،اور یبال کے لئے امن اور سلامتی مقدر فرہا!"

رسول القد سلطور نظیراس ابراہیتی دعا کاؤکر کرکے القد تعالی سے مدینہ کے لئے وہی دیا، بلکہ مزید
اضافے کے ساتھ کرتے تھے .....اس دعا کایہ ٹمرہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے جن ایمان والے بندوں کو مکہ
سے محبت ہاں سکومدینہ طیب ہے بھی محبت ہا وراس محبوبیت میں تواس کا حصہ مکہ سے یقینازیادہ ہے۔
رسول اللہ سنے اس دعامیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا بندو، اس کا نبی اور اس کا خلیل کہا، اور
ایخ کو صرف بندواور نبی کہا، حبیب ہونے کاؤکر ضبیں کیا۔ یہ تواضع اور کسر نفسی آپ کا مستقل مزائ تھا۔
ایک نیا اور در خت کا پہلا کھل جھونے نیچ کو بلا کر دینے میں یہ سبق ہے کہ ایسے مواقعوں پر چھوئے
معصوم بچوں کو مقدم رکھنا چاہئے۔ اس کے علاوہ ننے کھل اور تمن بچ کی مناسبت بھی ظاہر ہے۔

٢١٠ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَنْفِى الْمَدِيْنَةُ هِرَارَهَا كَمَا
 Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

### يَنْفِي الْكِيْرُ خَمَّتَ الْحَدِيْدِ. (رواه مسلم)

ت مد حضرت ابوہریرہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، رسول اللہ اللہ کے فرمایا کہ: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدیند اپنے فاسد اور خراب عناصر کواس طرح باہر نہ پھینک دے گا جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کودور کردیتی ہے۔ (سی میں)

آششت .... یعنی قیامت آنے ہے پہلے مدینہ کی آباد کی کوایسے خراب عناصر ہے پاک صاف کر دیا جائے گاجو عقائد وافکار اورا ممال واخلاق کے لحاظ ہے گندہ ہوں گے۔

(٢١١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلائِكَةً لَايَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجمه حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عند نے فرمایا: "مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر میں، اس میں طاعون اور د جال واخل نہیں ہو سکتا۔" (سی کی کاری کا اللہ)

تشت تن ... صحیحین ہی کی بعض دوسر می حدیثوں میں مدینہ طیب کے ساتھ مکد معظمہ کی بھی میہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ و جال اس میں داخل نہیں ہوسکے گا۔ یہ غالبًاان د عاؤں کی برکات میں ہے ہے جواللہ کے خلیل سید ناابراہیم علیہ السلام اور اس کے حبیب حضرت محمد شناخیان دونوں مقدس و مبارک شہروں کے لئے کی تھیں۔

٢١٢) عَنِ الْمِن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ السَطَاعَ آنُ يُمُوْتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّى الشَطَاعَ آنُ يُمُوْتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّى الشَّعَالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

ت مد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صفے فرمایا کہ :جواس کی کوشش کرسکے کہ مدینہ میں اس کی موت ہو تواس کو جاہئے کہ وہ(اس کی کوشش کرے،اور) مدینہ میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گاجو مدینہ میں مریں گے (اور وہاں و فن ہوں گے)۔

( • الدائير الأمران التي أ • أي ا

آشتی ..... ظاہر ہے کہ یہ بات کہ موت فلال جگہ آئے، کس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تاہم بندہ اس کی آرزواور وعاکر سکتا ہے اور کسی درجہ میں اس کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جس جگہ مرناچاہو ہیں جاکر پڑجائے، اگر قضاو قدر کا فیصلہ خلاف نہیں ہے، تو موت وہیں آئے گی .... بہر حال حدیث کا دعا یہی ہے کہ جو مخص یہ سعادت حاصل کرناچاہے، وواس کے لئے اپنامکان کی حد تک کوشش کرے، اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ بھی مدوکر تاہے۔

(٢١٣) عَنْ يَحْقَى ابْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِيثَةِ فَاطَلَعَ رَجُلُ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِنْسَ مَضْجَعُ الْمُوْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ بِنْسَ مَاقَلْتَ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُدِدْ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

## هذا إلَّمَا اَوْدُتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَمِعْلَ الْقَتَلِ فَقَا فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ الْقَتَلِ فَقَالَ مَرْالِ اللهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ الْقَعَةُ اَحَبُّ إِلَى اَنْ يَكُونَ قَبْرِيْ فِيْهَا مِنْهَا قَلْكَ مَرَّاتٍ. (دواه مالك مرسلاً)

تشت کے سیساں اللہ اللہ کے ارشاد کا مطلب بظاہر ہیہ ہے کہ شبادت فی سمبیل اللہ کی فضیلت و عظمت بیشک مسلم ہے اور بستر پر مرنااور میدان جہاد میں اللہ کے لئے سر کٹانا برابر نہیں، لیکن مدینہ میں مرنااور یبال و فن ہونا بھی بڑی خوش بختی ہے، جس کی خود مجھے بھی چاہت اور آرزوہے۔

امام بخاریؒ نےا پی جامع صیحے بخاری میں کتاب انجے کے بالکل آخر میں مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلہ کی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اس بیان کا خاتمہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّه عنہ کی اس مشہور وعایر کیاہے کہ:

### "ٱللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلِدِ رَسُولِكَ"

ا الله! مجھے اپنی راہ میں شبادت بھی دے اور اپنے محبوب رسول اللہ ﷺ کے پاک شبر (مدینہ) میں مرنا اور دفن ہونا بھی نصیب فرما!

اس دعا کا واقعہ ابن سعد نے تسجح سند کے ساتھ بیہ روایت کیا ہے کہ عوف بن مالک انتجعی رضی اللّه عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللّه عنہ خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللّه عنہ منہ بید کر دیئے گئے ہیں۔ انہوں نے بیہ خواب حضرت عمر رضی اللّه عنہ نے بڑی حسرت ہے کہا: ہے بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللّه عنہ نے بڑی حسرت ہے کہا:

الِّْي لِيْ بِالشُّهَادَةِ وَٱنَا بَيْنَ ظَهْرَانَى جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ لَسْتُ اَغْزُوْ وَالنَّاسُ حَوْلَىٰ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

مجھے شہادت فی سمبیل اللہ کیے نصیب ہو سکتی ہے جب کہ میں جزیر قالعرب کے در میان مقیم ہوں (اور وہ سب دار الاسلام بن چکا) اور میں خود جہاد نہیں کرتا، اور اللہ کے بندے ہر وقت میرے آس پاس رجے ہیں۔

پھر خود ہی کہا:

### بَلْي يَاتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ شَاءَ. (فتح البارى بحواله ابن سعد)

مجھے شہادت کیوں نبیں نصیب ہو سکتی، اگر اللہ جا ہے توانمی حالات میں مجھے شہادت سے نوازے گا۔

اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی ہے وہ دعائی جواوپر درج کی گئی ہے۔ اللّفِه اور فسی شعباد فسی سیلان واجعل موتی فی بلد دسولك آپ کی زبان ہے یہ دعاس كر آپ کی صاحبزادى ام المومنین حضرت هفصه رضى الله عنبائے كہاكہ: "يہ كيے ہو سكتا ہے كہ آپ راوخدائيں شہيد بھى ہوں،اور موت مديد ييں بھى ہو؟"آپ نے فرمايا: "الله چاہے گاتويد دونوں باتيں ہو جائيں گی۔"

اس سلسلہ کی روایات میں یہ بھی ہے کہ لو گوں کو حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کی اس بجیب و غریب بلکہ بظاہر ناممکن می دعائے تعجب ہوا تھااورک کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دونوں با تیں سس طرح ہو علق ہیں۔ جب ابولو گو نے سجد نبو ک ﷺ کی محراب میں آپ کوزخمی کیا، تب ہے تہجھا کہ دعا کی قبولیت اسطرح مقدر تھی۔

بے شک جب اللہ تعالیٰ جاہتاہے تو اس چیز کو واقع کر کے دکھادیتاہے جس کے امکان میں بھی انسانی عقلیں شہر کر س بان اللہ علی نکی شٹے قدیوں

### مسجد نبوى عجة أبعظمت ونمضيات

معجذبوی جس کی بنیادر سول القد الله الله جرت کے بعد مدینه طیب میں رکھی، پھر جس میں آپ اللہ علم مجدنبوی جس میں آپ نے عمر بھر نمازیں پڑھیں اور جو آپ اللہ کی ساری دین سرگر میوں، تعلیم و تربیت، مدایت وار شاد اور دعوت و جہاد کامر کز بنی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقد س بیت خانہ کعبد اور معجد حرام کے ماسواد نیا کے سارے معدول پر عظمت و فضیلت بخشی ہے سیستی احد بیٹ میں ہے کہ اس کی ایک نماز اجرو تواب میں دوسری عام مساجد کی بزار نمازوں سے بڑھ کر ہے۔

### ٢١٤) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلوة فِي مَسْجِدِي هَلَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلوةٍ فِيمَا سَوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (رواه البحاري وسلم)

آن معنزت ابوہر ریوونٹی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا: میری اس مجد میں (یعنی مدینہ طبیع کی مدینہ طبیبہ کی مجد نبوی میں) ایک نماز ، دوسری تمام مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے، سوائے محد حرام کے یہ سر اسٹیج بندین سیج سند)

شَرِّتَ ال حدیث میں معجد نبوی کی نماز کو مکہ معظّمہ کی معجد حرام کے علاوہ دوسر می عام مساجد کی ہزار نماز وں سے بہتر بتاایا گیا ہے لیکن معجد حرام کے درجہ سے بیر حدیث ساکت ہے، مگر دوسر می مندرجہ ذیل Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

حدیث میں اس کی بھی وضاحت فرمادی ً نی ہے۔

و٢١) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّوةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَّوةٍ فِيْمًا سِرَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَلَّوةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْفَصَلُ مِنْ مَأَة صَلَّوةٍ فِيْ هَلَا الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَلَّوةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْفَصَلُ

... حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عند ہے روایت ہے که رسول اللہ اللہ فرمایا: میری اس معجد میں ایک نماز دوسری معجد ول کی بٹرار نمازوں ہے افضل ہے سوائے معجد حرام کی ایک نماز دوسری معجد کی سونمازوں ہے افضل ہے است اللہ بدائد اللہ

۔ ''شِن ۔۔۔۔اس حدیث سے بیہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا کی عام معجدوں کے مقابلہ میں معجد نبو کی ﷺ میں نماز کا تواب بنر ار گنابلکہ اس سے بھی پنجو زیادہ ہے اور معجد حرام کی نماز معجد نبوئی ۔ کی نماز سے بھی سودر جدافضل ہے، یعنی عام مساجد کے مقابلہ میں معجد حرام میں نماز کا تواب ایک لاکھ گنابلکہ اس سے بھی پنجھ زیادہ ہے۔

اللہ حضرت انس رضی اللہ عند ب روایت ہے کہ رسول اللہ فرمایا جس نے میری اس معجد میں مسلسل ۴۰۰ نمازی پڑھیں ایک معجد میں مسلسل ۴۰۰ نمازی پڑھیں ایک نمازیجی فوت نہیں ہوئی اس کے لئے لکھ دی جائے گی نجات اور براہ ت دوزخ سے اور ای طرح براہ ت نفاق ہے۔ ایس کا میں انسان میں ایک ا

''نیس بعض اعمال الله تعالی کے بال اپنی خاص متبولیت اور محبوبیت کی وجہ سے بڑے بڑے فیصلوں کا باعث بن جاتے ہیں۔اس حدیث میں مسجد نبوی کی میں مسلس ۴۰ نمازیں اواکر نے پر بشارت سافی گئی ہے کہ ایسے محص کے بارے میں فرمان البی ہو جائے گاکہ یہ بندہ نفاق کی نجاست سے بالکل پاک ہے،اور دوزخ ادر ہر قتم کے عذاب سے اس کو نجات اور چھٹی ہے۔

٢١٧) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِىٰ رَوْطَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىٰ عَلَى حَوْضِيْ - رواه البحارى وسلم

د حضرت ابوہر برورض الفدعند سے روایت ہے کہ رسول القد نے فروایا میرے گھراور میرے منبر کے در میان کی جگہ جنت کے باغول میں سے ایک باغیج ہے ،اور میر امنبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ اسکی در میان کی جگہ جنت کے باغول میں سے ایک باغیج ہے ،اور میر امنبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ اسکی در میں کی جب اسکار کی در اسکار میں اسکار

''نِیْنَ مَجِد نبوی میں جس جُنه رسول اللہ کا منبر مبارک تھا جس پررونق افروز ہوکر آپ خطبات دیتے تھے (اور دہ جگد اب بھی معلوم اور متعین ہے، آپ نے فرمایا کہ منبر کیا س جگد اور آپ کے جمر وَ اُشریفیہ کے جمر وَ شریفیہ کے درمیان جو قطعہ زمین ہے دہ اللہ تعالی کی رحمتوں اور عنایتوں کا خاص مور د اور محل ہے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

اوراس کی وجہ سے وہ گویا جنت کے باغوں میں سے آیک باغیجہ ہے اور اس لئے اس کا مستحق ہے کہ اللہ کی رحمت اور جنت کے طالبوں کواس کے ساتھ جنت کی ہی و کچیں ہو۔اور کہا جا سکتاہے کہ اللہ کا جو بندہ ایمان و افاد ص کے ساتھ افاد ص کے ساتھ افاد ص کے ساتھ افاد ص کے ساتھ اللہ کی رحمت اور جنت کا طالب بن کراس قطعہ ارض میں آیاوہ گویا جنت کے ایک باغیجہ میں میں یائے کا۔

حدیث کے آخرین آپ ای نے فرہا ہے کہ: ''میرامنبر میرے حوض کو ٹر پر ہے ''اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ آخرے میں حوض کو ٹر پر میرامنبر ہو گااور جس طرح آس نیا میں اس منبر ہے میں اللہ کے بندوں کو اس کی بدایت پہنچ تاہوں اور پیغام سنا تاہوں اس طرح آخرے میں اس منبر پر جو حوض کو ٹر پر میر انصب ہو گا اس خداوندی بدایت کے قبول کرنے والوں کورج ہے کہ جانبوالے پیغام بدایت کو قبول کرے اور اس دنیا آب کو ٹر کا طالب ہو وہ آگے بڑھ کر اس منبر پر ہے دینے جانبوالے پیغام بدایت کو قبول کرے اور اس دنیا میں اس کو ان دو جانی نفذ ابنائے۔

### ٢١٨ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْحُدْدِيّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تُشَدُّ الرِّحَالَ إِلَا إِلَى قَلَطْةِ مَسَاجِدَ مَسْ أَبِى مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْآلْحَلَى وَ مَسجِدِى هَلَاً.

رُن من المفترت الوسعيد خدر کي دختي التدعند سے روايت ہے كه رسول الله ١٠٠ في فرميا كه : و نيايين صرف تين مسجد يں جيں، ان كے سوائس مسجد كے لئے رفت سفر نه باند ها جائے۔ مسجد حرام، مسجد اقتصل (بيت المقد س)اور مير کي بيد مسجد (مسجد نبوی ١٠٠)۔ (شخن من ان الله عند)

تشریق مطلب میر ب که میر عظمت و شرف صرف ان تین مسجدوں و حاصل ہے کہ ان میں اللہ کی عبدت کرے سے کے سفر رزاد رست ہے بعد اللہ تعالی کے قرب ورضا کا باعث ہے۔ ان کے علاوہ کی مسجد کو یہ در جداور شرف حاصل نہیں ہے، بلکد ان کے لئے سفر کرنے کی مما نعت ہے۔

نظام ہے کہ اس حدیث کا تعلق صف مساجدہ ہے ہا اور بازشید اس حدیث کی روے مسجد حرام اور مسجد نبوی ﷺ اور مسجد اقتیل کے سواوی کی کس جمی مسجد میں عمودت کے لئے سفر کرنا ممنوع ہے، لیکن دوسرے جائزہ نیوی ودینی مقاصد مثلا تجارت، تحصیل وین، حبیت صفحا، اور تبلغ ودعوت، فیم وک لئے سفر کرنے ہے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں۔

زبارت رونيئة مطهره

آئر چدروضہ بنوی اور میزارت نئی کا وکی رئین یا تر نہیں ہے، کیکن قدیم ہے امت کا پہ تعالی چاہ آرباہ کے خاص ردور در از حلاقوں کے مسلمان جب نئی وجاتے ہیں توروضہ پاک کی زیارت اور وہاں سلوقو سلام کی سعادت بھی ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اس کئے حدیث کے بہت سے مجموعوں میں کتاب ان کی کے آخر میں زیارت نبوی اور کی حدیثیں بھی درتی کی ٹی ہیں، اس استور کی ہیر وکی کرتے ہوئے کتاب ان کی کے اس سسلہ کو ہم بھی زیارت نبوی اور بھی کی حدیثوں پر فتم کرتے ہیں۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

٢٩٩) عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هُ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِى بَعْدَ مَوْلِى كَانَ كَمَنْ زَارَلِي فِي المَالِي فَي المَالِي فَي المَالِيقِي فَي المَالِيقِي فَي الكَبِرِ والاِسط،

آرجمد حضرت عبدالله بن عمر دخی الله عندے روایت ہے که رسول الله نے فرمایا جس نے جج کیا اوراس کے بعد میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد ، تو دو (زیارت کی سعادت حاصل کرنے میں) انہی اوگول کی طرح سے جنبول نے میر کی دمات میں میری زیارت کی۔

ا "و ب البيان تعلق أثم بياء أثم وبراه الله الله

تشت ... رسول الله الله الما ني قبر مبارك مين بلك تمام انبيا، عليهم السلام كاني منور قبور مين زنده بونا جمهور امت كه مسلمات مين سے به اگرچه هيات كى نوعيت مين اختلاف ہواور روايات اور خواص امت كة تجربات سے يہ بھی ثابت ہے كہ جوامت تحربات تحربات معربات من الله علام منت مين اور جواب ديتے ہيں، ايك صورت مين بعد وفات آپ كى قبر پر حاضر بونااور سازم عرض كرنا ايك طرب سے آپ كى خدمت مين حاضر ہونے اور بالمشاف سالم كانثر ف حاصل كرنے بى كى ايك صورت به ،اور بالشبه ايك سعادت ہے كہ الل ايمان ہر قيمت پراس كو حاصل كرنے كى كوشش كريں۔

٢٢٠) عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَارَ قَلْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي .....

(رواه ابن خزيمه في صحيحه والدارقطني والبيهقي)

ا الله الله المعاد الله المعاد الله المجدار و المجدار و المجدار و المجدار المعاد و المجدارا و المجدارا و المجدارا و المجدارا و المجدارا و المدين الديارا المجدارات المديار شغف قلبي و لكن حب من سكن الديارا الماوازين زيارت كوفت زائر كا قلب مؤمن كرجو كيفيت بوتى بهاورجوار نبوى أن بركت بالماني عبد كى تجديد، كنابول برندامت وشر مسارى، انابت الى النداور توبه واستغفار كي جوابم بن اس وقت الله المدين المحتود المحتود المحتود المحتود المدين المحتود المح

<sup>•</sup> میں دبانی مجوبہ کی کی بھی ہے کہ در عہوں تا بھی اس بوار کوچو میں ہوں کہی ہی دوراکو اور دراصل س بھی ہے۔ • Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

جلے جذبات آگھوں ہے جو آنوگراتے ہیں ان ہیں ہے جرچیزایی ہے جوشفاعت نبوی بلکہ مغفرت خداوندی کو بھی داجب کرد ہتی ہے، اس لئے اس ہیں کسی شک و شبہ کی گئیائش نہیں کہ روضہ اقد می نبوی کے ہر صاحب ایمان زائر کو انشاء اللہ ضرور شفاعت نبوی نصیب ہوگی۔۔۔۔ ہاں اگر بدنصیبی ہے کوئی ایسا ہے جس کے قلب کو انشاء اللہ ضرور شفاعت نبوی نصیب ہوگا۔۔۔۔ ایمان ہار بدنصیبی ہوتا تو مجسنا چاہئے جس کے قلب دولت ایمانی ہے خالی ہے پھر اسکی زیارت حقیقی زیارت نہیں صرف صورت مجسنا چاہئے کہ ارالہ اللہ اللہ کی گہر اسکی نماز کر اسکا قلب دولت ایمانی ہے جا اسکی عمل کی بھی صرف صور معتبر نہیں۔ رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے جن منافع اور برق و مصالح کا او برذکر کیا گیا ہے آگر اسکو پیشافل کے ساتھ بالکل مر مبطاور ہم آ بنگ کیا مائی جا کے ساتھ بالکل مر مبطاور ہم آ بنگ کیا مائی جا کے ساتھ بالکل مر مبطاور ہم آ بنگ کے ساتھ بالکل مر مبطاور ہم آ بنگ کے ساتھ ایمانی تعلق اور مجب و تو قیر میں اضافہ اور دی تی ترقی کاخاص و سید ہے، یقین ہے کہ ہر خوش نصیب نظر آئیں بندہ جے اللہ تعلق اور مجب و تو قیر میں اضافہ اور دی تی ترقی کاخاص و سید ہے، یقین ہے کہ ہر خوش نصیب خواس نیارت کی سعادت ہے ہم دور فرمایا ہے اس کی شہادت دے سے گا۔ دیارت میں کی شہادت دے سے گا۔ دیارت کی ساتھ اپنی کی شہادت دے سے گا۔ دیارت میں گھر میارک کی ساتھ اپنی کی شہادت دے سے گا۔ دیارت کی ساتھ اپنی کی شہادت دے سے گا۔۔ نظرین ہے گزارش ہے کہ وہ دواس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ انشاء اللہ بزی روحانی لذ تم ہوئی۔۔ دیارت نے گھر بیاں پر ختم ہوئی۔۔ دیارت نے گھر کیا کے ساتھ دیان پر ختم ہوئی۔۔ دیارت نے کو کو کا کو کا کو کا کو کا کا کیار بیاں پر ختم ہوئی۔۔ دیارت کی دیان کو کیا کہ دواس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ انشاء اللہ بزی روحانی لذتھ تم ہوئی۔۔ کیارت کی دواس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ انشاء اللہ بزی روحانی لذتھ تم ہوئی۔۔ دیارت کی دوائی کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ انشاء اللہ بزی روحانی لذتھ تم ہوئی۔۔ دیارت کیارت کیارت کو کیا گھر کو کیا گھر کیا

### فلله الحمد وعني رسوله الشند دوالسلام

وله طرق و شواهد حسنه الذهبي لاجلها (شرن شفا الما هي قاري ش١٣٩ ـ بعد ٢) اس جديث كربيت سے طرق اور شهار شي جن كي وجرستان كوذ بى نے خسن قرار ديا ہے۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

# تفاييروهوم تنسآن ورمديث بوى ساتيور

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103-112-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنافرة والمنافرة والمناف | <b>۵ برومالوم قریق</b><br>مشیرهٔ فی هانمین در ارد در از در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ومونوب درور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شيرهن او المارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاردامة الرسيوم أالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العن القران المراجعة المراول<br>العن القران المراجعة المراول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ماديسيد تيران في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يَنْ مِن قَرَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مبرمشيع ومبروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن و برمو پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المتعمق ليارانان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تى يەنسۇ تېڭدىيىتى بىلىن ئالىرى ئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| م دروه دخشیدهای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رائت الحاسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ومحارب مباوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | چنس قرّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ة 2 في منافر <sub>الم</sub> اثري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و من هانو مقر آن هم من من منوع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اب داره د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ب د بالدون المراقب المراد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المورد المدهنسية في أحواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بِ بِقَالَىٰ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يەر باقورا ئوپ مەمەرىت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عَدُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الدران کے واقعی راسی دران<br>میں دور دران واسی دران واقع ارتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یوانفری تاریخ در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ڪيو هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| energy and the second s | ن ديود ۱۹ تيم في<br>ن ديود ۱۹ تيم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رون د دور دورون<br>مورون سے مورون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المين ال<br>المين المين ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر اور اک هره نامه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن من<br>رف مایت امروش است. مصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ب المؤرمة أن ومعود الأرامة والبايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ه قو شدف نیز نوم من منوات مار.<br>منابع شدف نوم من منوات مار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بر المعالي في المنافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ق سابون تار البو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وواجعه ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ب مفاه الالانتهائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e significant participation of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ومرتق بهوترن كالمتعاذري وجروري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ميض دريد دريدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يكارن أأنيث المنصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مرابعون والأربياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يركار في أندجت السراع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والمطبقت المراشدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in a Singellar 😑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رن ارهین آوی به سب دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | السين المستعدد المستع |